







وَمَا الرَّسِيلَاكَ إلاَ رَجِّهُ اللَّالِكِ اللَّالِمِينَ اللَّالَ اللَّالِمِينَ اللَّاللَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّلِينَ الْمُلْكِلِمِينَ اللَّالِمِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَلِقُ اللَّالِمِينَ الْمُنْتَلِقُ الْمُلْكِلِمِينَ الْمُنْتَامِ اللَّالِمِينَ الْمُنْتَالِمِينَ الْمُنْتَامِ الْمُنْتِينَ الْمُنْتَامِ الْ

جلد 7

الأولوالية المسلاة والسلام والمسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والمسلم و



ومَا أَرْسِيلُنْكَ إِلاَ رَجِتُمَةً لِلْعَلَمْيَنَ اوريم نَهُ اللَّهُ وَعَام جِهَاوُل كَ لِيهِ وَمِتْ بِنَاكر يَجِعِاتٍ اوريم نَهُ آپُ وَعَام جِهَاوُل كَ لِيهِ وَمِتْ بِنَاكر يَجِعِاتٍ مِ



جلد 7

- يبود بنونفيركى عهد شكني اورجلاطني
- رسول الله مَا الله مِن الله ما الله
- سانحة اقك اورام المونين سيده عائشه راه الله كى براءت قرآني
  - غزوهٔ احزاب میں کفار کی شکستِ فاش
  - يهود بنوقريظه كاچينج، محاصره اوراستيصال





اللَّهُ الْمُلْكُونِ السَّالِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ السَّالِ السَّالِ

سیدنا محمد رسول الله منافیلم کی تین شادیوں اور سانحهٔ افک اور ام المومنین عائشه طاقهٔ کی براء ت قرآنی، اسلامی ریاست سے بنونضیر کی جلاوطنی، نیزغزوهٔ احزاب، بنوقر یظه کا عبرتناک انجام اور سازشی عناصر کا صفایا کردینے والے غزوات وسرایا اور اہم واقعات اس جلد کا موضوع ہیں۔



# برابالى: عبالمالك مجام

## تصنيف وتاليف

حافظ محمد ابراجیم طاہر کیلانی (ایم اے اسلامیات، فاضل مدیند یونیورٹی)

مولانا تنورياحم حافظ عبد الله ناصر مدنى (فاضل علوم اسلاميه) (فاضل علوم اسلاميه)

# تضيح وتنقيح انظر ثاني

مولانا ارشاد الحق اثرى جناب محن فاراني

(فاضل علوم اسلاميه، معروف مؤلف وتحقق) (ايم اے اردو، ماہر تاریخ، جغرافیہ ولسانیات)

#### معاونت

مولا نامحمداجمل بھٹی (ایم اے اسلامیات، فاضل مدینہ یو نیورٹی)

جناب احمد کامران مینئر صحافی و ماہر اردوزبان وادب) مولاناسیف الله (ناضل علوم اسلامیہ)

ڈیزائننگ وکمپوزنگ محمرصفت الہی (آرٹ ڈائریکٹر)

محمد شعیب عبد الخالق (گرافک ڈیزائنگ) (کمپوزنگ وگرافک ڈیزائنگ)



سغُودى عَوَب (ميدُآنس)

مكتبة دارالسلام، ١٤٣٥ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مكتبة دارالسلام

موسوعة السيرة النبوية - ج ٧ / مكتبة دارالسلام - الرياض، ١٤٣٥ هـ

ص: ۵۳۱ مقاس: ۲۶×۱۷ سم , دمك: ۲-۸۷۷-۱ دمك: ۹۷۸-۲۰۳-۵۰۰

(النص باللغة الاردية)

١. السيرة النبوية أ. العنوان

13-1/0731 دیوی ۲۳۹

رقم الإيداع: ١٤٣٥/١٠٤١ ردمك: ٢-٧٧٧-، ٥-٣٠٢-٨٧٩

يونس عبدالعزيز بن جلاوي سٹريث يوسئين 22743: الريش : 11416 سوديءب www.darussalamksa.com 4021659: قيكن 00966 1 4043432-4033962: فك Email: darussalam@awalnet.net.sa info@darussalamksa.com

الرِّيش • المنيَّا- إن : 00966 1 4614483 • المسارِّ إن : 00966 1 4735220 • المسارِّ إن : 00966 1 4735221 • المسارِّ إن

• سويدى ۋن :00966 1 4286641 • سويلم ۋن/قيكس :2860422 • 00966

مِيَّة أَن :09964 2 6879254 يمين: 6336270 يمين: 6336270 يمين: 00966 4 8234446,8230038 يمين: 04 8151121 الخُرِ فَكِ / 00966 3 8692900 فَيْسِ مَعْيِلُ فَكُ / 2207055 7 00966 مُنْسِي مَعْيِلُ فَكَ / 2207055 7 00966 7

ينيع البحر فون: 0500887341 فيمن: 8691551 تصيم (بريده) فون: 0503417156 فيمن: 3696124 و 3696124

امريك • نوايك أن : 5925 625 718 001 وبوش : 9140 713 722 001 كيندا • لسيرالدين الطاب فن : 904 418 418 100 مريك

ك المال والمال المريض الميلي فن : 0044 0121 7739307 00 85394885-0044 والكداع المريض المالي و المال المريض المريض

متحده عرب امارات • شارجه ان : 5632623 6 5632624 في : 5632624 فرانس ان : 52928 003 01 480 52997 مين : 7093 01 480 52997 في : 7093 01 480 52997

الثريا • دارالوام الله يا فان: 44 45566249 44 0091 موبكر: 12041 98841 0091 • المائك يكن المريض فان: 4180 22 2373 4180

• كرى يورود فان: 4892 4851 4892 موبك .0091 98493 30850 • اتحرابات يراك التريائز فان :7847 44 42157847 • التحري

سرى لئكا • دارالكتاب فن: 358712 115 0094 ودارالا يحال فرت فن : 2669197 114 2669197

#### ياكستان هيذآفس ومركزي شوزوم

لا جور 36- ارزال ، كيرزيث شاب الاجرر أن :40 4 23 44,372 400 44,372 400 24,373 فيكن: 340 540 73 373 400

غرنی شریث اُدود بازار لا بور فان :54 200 371 42 0090 قیلی :00 702 373 042

• Y بلاك، كول كمرشل ماركيث وكان: 2 ( كراة غاطور) وينفس ، لا جور فون : 10 926 356 42 356

كرا يكي ين طارق روزُد والمن مال سے (يهاورآ إو كى طرف) دوسرى كلي كراي فن :36 و93 21 343 20 0092 تيكي :37 و93 34 21 2000

اسلام آباد F-8 مركز، اسلام آباد فن اليكس: 13 28 15 21 20 51 200

info@darussalampk.com | www.darussalapk.com



شروع الله ك نام سے جو بہت مهربان نہايت رحم والا ب



صحيح مسلم: 407-405

صحيح البخاري: 3370

رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَلَّى مَدِحْت مِيْنِ سيدنا حسان بن ثابت بنائيُّة ك خولصورت اشعار

والحسرون المراقط المرا

اورآپ کی ذات ِ اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے بھی کوئی دیکھاہی نہیں اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا بھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ ہر قتم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ کی ذات ِ اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے گویا آپ کی ذات ِ اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے



عزوه بنونضير

سيدالبشر مَثَاثِيمُ كي تين شاديال اور دوغر وات

غزوهٔ مریسیع

غزوهٔ خنرق

عزوهٔ بنی قریظه

سازشی عناصر کا صفایا



| 42 | ■ سفیر نبوی دیارِ بنونفیر می <u>ں</u>             |
|----|---------------------------------------------------|
| 44 | ■ منافقین کا کردار                                |
| 44 | ■ سلام بن مشكم كا انتباه                          |
| 45 | ا و روانے کی بات                                  |
| 46 | ■ بیبود کا نبوی اطلاع کومستر د کرنا               |
| 46 | <ul> <li>نی طافیل کا جنگ کی تیاری کرنا</li> </ul> |
| 47 | ■ یہودی قاصد ابنِ الی کے در پر                    |
| 47 | • د یا رینونشیر کا محاصره                         |
| 48 | نْقَشْد: غزوهُ بنونضير (رئع الاول 4 ھ)            |
| 49 | <b>پ</b> ېود بونفنيرکي با جمي چيقاش               |
| 49 | ■ منافقین کی ندمت                                 |
| 50 | 🛚 منافقین و یہود کے باہمی برتاؤ کی مثال           |
| 51 | <ul> <li>محاصرے میں یہود کے مقتولین</li> </ul>    |

### غ وه بنونضير يبود يول كا مذموم كردار 32 بنونضيركي جلا وطني = غزوهٔ بنونضير کې تاريخ 35 = غزوهٔ بنونضیر کے اسباب 36 آ قریش کی منافقین و یمبود سے ساز باز 36 ■ ﴿ بنونضير كي عهد شكني 38 ■ ﴿ رسول الله مَالِينَا كُوشهبيد كرنے كامنصوب ■ سلام بن مشكم كا معارضه 40 رسول الله مثل فيلم كواطلاع 40 صحاب ركرام وفي النَّهُم نبي مثل الله كي تلاش ميں 40 ■ کنانه بن صوریا کی دہائی

41

| <ul> <li>کھجوروں کے باغات کا شنے کا علم</li> </ul>         | 51 | <ul> <li>رجوع الى الله مدد كا انتهائى قريبى اور تقينى راسته بـ</li> </ul> | 64 |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ■ يهود كا احتجاج                                           | 52 | <ul> <li>تمن کی مملوکه اشیاء کو تباه کرنا</li> </ul>                      | 65 |
| <ul> <li>یمبود کا اینے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا</li> </ul>  | 53 | ■ مالِ فَح                                                                | 65 |
| • تدبیر کے شاطر مات کھا گئے                                | 53 | ■ مال نَح كمصارف                                                          | 66 |
| ■ جلاوطنی کی شرا ئط                                        | 54 | <ul> <li>مال فے سے مہاجرین کی خود انحصاری</li> </ul>                      | 66 |
| <ul> <li>جلاوطنی کے نگران اور یہود کے عذر بہانے</li> </ul> | 54 | = نئى مالى پالىسى كا نفاذ                                                 | 67 |
| <ul> <li>بنونضیر میں سے دوشخص مسلمان ہوگئے</li> </ul>      | 55 | <ul> <li>مال في كمستحق مهاجرين وانصار كى فضيلت</li> </ul>                 | 67 |
| <b>■</b> عمرو بن جحاش كاقتل                                | 55 | <ul> <li>مہاجرین وانصار میں ایثار ومحبت کے رشتے</li> </ul>                | 68 |
| <ul> <li>جلاوطنی کی تعمیل کیسے ہوئی؟</li> </ul>            | 56 | <ul> <li>■ معاثی عدل اسلامی شریعت کی بنیاد ہے</li> </ul>                  | 69 |
| <ul> <li>اینی ہاتھوں اپنی تاہی کا منظر</li> </ul>          | 56 | ■ مال بنی نضیر میں دوصحابہ د <sup>خاطی</sup> کا اختلاف                    | 70 |
| = جلاوطنی کے وقت یہود کا مظاہرہ                            | 56 | ■ سيدنا عمر رهالفيُّا كا موقف عن                                          | 71 |
| <ul> <li>بنونضير كى نئى جائے سكونت</li> </ul>              | 57 | ■ خلیفهٔ ثانی کا لاجواب فیصله                                             | 73 |
| <ul> <li>اسلام میں زبردستی نہیں</li> </ul>                 | 58 | <ul> <li>منافقین و یهود مدینه کے باہمی رویے</li> </ul>                    | 74 |
| <ul> <li>بزنضیرے حاصل ہونے والا مال</li> </ul>             | 59 | انجام پېود سے عبرت                                                        | 75 |
| <b>ا</b> مال فے اور اس کی تقشیم                            | 59 | شراب اور جونے کی حرمت                                                     | 77 |
| <ul> <li>بنونضیر کی جلاوطنی سے منافقین کو دکھ</li> </ul>   | 61 | ■ حرمت ِشراب کے تین مراحل                                                 | 78 |
| سورہُ حشر کے تناظر میں غزوہ بنونضیر                        | 62 | بهالامرحله                                                                | 78 |
| <ul> <li>الله تعالی کی بزرگی کا تذکره</li> </ul>           | 62 | • دومرا مرحله                                                             | 79 |
| 💌 الله کی لاکھی بے آواز ہے                                 | 63 | • تيسرا مرحله                                                             | 80 |
| <ul> <li>اقبال اور زوال کے اصل اسباب وعوامل</li> </ul>     | 63 | <ul> <li>شراب اور جوئے کی حرمت اور صحابہ کرام کا اشکال</li> </ul>         | 80 |

| 96  | = اہل مکہ کی اپنے کشکر کو ملامت                               | 81 | <ul> <li>دینے کے بازار نے سے بجرگئے</li> </ul>                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 96  | ■ صحابهٔ کرام دی انتیار کی بدر میں تنجارت                     | 81 | • شراب نوشی قابلِ لعنت فعل ہے                                          |
| 97  | <ul> <li>ضمری کی رسول الله مالینی سے گفتگو</li> </ul>         | 82 | <ul> <li>ہرنشہآور چیز حرام ہے</li> </ul>                               |
| 98  | ■ خزاعی تا جر کی مکه آمد                                      |    | باب 2                                                                  |
| 98  | <b>=</b> قرایش پر گھڑوں پانی پڑ گیا                           |    | سيدالبشر علايظ كي تين شاديان                                           |
| 98  | ■ اسلامی کشکر کی مدینه واپسی                                  |    | اور دوغر وات                                                           |
| 99  | ■ عبدالله بن رواحه رخاففهٔ کے اشعار                           | 86 | غردهٔ بدرصغری                                                          |
| 99  | ■ قرآنِ مجيد كانتجره                                          | 87 | <b>-</b> سالارِ قریش کا چیلنج                                          |
| 100 | ■ سيدنا عبدالله بن عثان دلاشيُّ كي وفات                       | 88 | ■ اسلامی لشکر کی تیاری                                                 |
|     | رسول الله مَثَالِيَّةِ كَلَّ سيده زينب بنت خزيمه والثا        | 88 | <ul> <li>ابوسفیان کا لیت و لعل اور پروپیگناژه</li> </ul>               |
| 102 | سے شادی                                                       | 89 | <ul> <li>ابوسفیان اور نُغیم بن مسعود کی ملاقات</li> </ul>              |
| 104 | نى مَالَيْدُمْ كى سيده ام سلمه را الله السادى                 | 90 | <ul> <li>ابوسفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے</li> </ul>                  |
| 104 | ■ سیده ام سلمه هی که میملی شادی                               | 91 | ■ قریش کا ڈھنڈور چی مدینہ میں<br>                                      |
| 104 | <ul> <li>اپوسلمه اور ام سلمه رفانتخا کے راز و نیاز</li> </ul> | 91 | ■ مسلمان تذبذب كاشكار اوريبود ومنافقين كي خوثي                         |
| 105 | ■ خاوند کی وفات اور ام سلمه دلانتها کی دعا                    | 92 | <ul> <li>رسول الله مَثَاثِثِ كَوْ كَامل حمايت كى يفين دہائى</li> </ul> |
| 105 | ■ دوسری شادی کے پیغامات                                       | 92 | • مدينه كالمنتظم                                                       |
| 107 | ■ نکاح کے لیے گھریلوسامان کی تیاری                            | 93 | <b>=</b> اسلامی نشکر کی روانگی                                         |
| 108 | ■ سيده ام سلمه داينچا کي وفات                                 | 94 | نقشه: غروهٔ بدر دوم (شعبان 4 هـ)                                       |
| 109 | ام المؤمنين زينب بنت جحش والفا                                | 95 | ■ مکی لشکر کا کوچ                                                      |
| 109 | ■ نام ونسب اور پېدائش                                         | 95 | ■ سالار قریش کے عذر بہانے اور والیسی کا اعلان                          |
|     |                                                               |    |                                                                        |

| « قبولِ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 | <ul> <li>شن وہ ہے جس کا اعتراف سوئنیں کریں</li> </ul>         | 133   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| ■ مدينه کو آجر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 | ■ زینب بنت جحش دیشی کی عبادت ور ماضت                          | 133   |
| ■ سيده زينب طلطا كا پېلا نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 | ■ سیده زینب رفی شاکی فیاضی                                    | 134   |
| ■ سیده زینب اور سیدنا زید دفاشهٔ کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 | ■ سيده زينب طيفيا كي وفات                                     | 135   |
| ■ سيده زينب دينها كاحق مبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 | ■ مرویات کی تعداد                                             | 136   |
| <ul> <li>سیدنا زید دانشهٔ سے شادی انقلاب آنگیز ثابت ہوئی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 | غزوهٔ دومة الجندل                                             | 137   |
| <ul> <li>سیدنا زید دولت کی سیده زینب دولت کی سیده ای سیده ای سیده ای سیده ای سیده ای سیدنا در سیدنا در سیده ای سید ای سید ای سیده ای سید</li></ul> | 115 | <b>=</b> غزوے کے اسباب                                        | 137   |
| سيده زينب والله الله عَالَيْمُ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | ■ اسلامی سیاه کی رواعگی                                       | 138   |
| حباله عقدش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 | = رشمن کا فرار                                                | 138   |
| <b>=</b> شادی کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 | نقشه: غزوهٔ دومة الجندل (ربي الاول 5 هـ)                      | 139   |
| شجره: امهات المؤمنين فيأثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 | ■ غزوهٔ دومة الجندل كے مقاصد                                  | 140   |
| <b>■</b> پُرتکلف ضافتِ ولیمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120 | اباب: 3                                                       |       |
| ■ آيات حجاب كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | غ وه مريس                                                     |       |
| ■ مبارک شادی کے انقلابی نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 | غروة بنو مطلق                                                 | 144   |
| ■ نکاحِ زینب برِلغواعتراضات کا جوابِ باصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 | <b>=</b> غزوهٔ بنی مصطلق کب ہوا؟                              | 146   |
| = لے پاک سگابیانہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128 | • بنومصطلق کا بیس منظر                                        | 148   |
| ■ متبنیٰ کواس کے حقیقی باپ سے منسوب کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129 | · بنومصطلق كالمسكن                                            | 148   |
| ■ انقلاب آفرین فیوض و برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131 | <ul> <li>■ مسلمانوں سے بنوٹزاعداور بنومصطلق کا برت</li> </ul> | 149 6 |
| ■ عا نَشه ولينا كي عظمت پرزينب ولينا كي گواهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132 | ■ غزوهٔ بنی مصطلق کے اسباب ومحرکات                            | 150   |
| <b>-</b> سیده زینب دایش کا امتیازی شرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 | ■ ہنومصطلق کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریا                    | 151   |

| <ul> <li>بنومصطلق کے ناپاک ارادے کی اطلاع مدینہ</li> </ul>     | t   | <b>=</b> مشرکین کاعلمبردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| * يَخْعُ كُن                                                   | 151 | <b>■</b> بنومصطلق کو اسلام کی دعو <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163 |
| ■ وشمن کی جاسوی کے لیے بریدہ رشائٹیا کی رواعگی                 | 151 | ■ جنگ کا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164 |
| <ul> <li>وثمن کی صفوں میں بریدہ ڈلھٹنہ کی حکمت عملی</li> </ul> | 152 | • مسلمانوں کا رمزییشعار (Code Word)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 |
| 🗷 بریده چانفیز کی واپسی                                        | 153 | ■ الله تعالیٰ کی مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164 |
| ■ لشکرِ اسلام کی تیاری                                         | 153 | ■ سفید شهسوار کون منهے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165 |
| ■ مجاہدوں کی تعداد                                             | 154 | ■ كفار كوشكست فاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165 |
| شجره: مريسيع ميں شامل گھڑ سوار صحابہ کرام ٹھائی                | 155 | <ul> <li>ہشام بن صبابہ ڈائٹیڈ کی ایک صحابی کے ہاتھوں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ■ از واجِ مطہرات کے ماہین قرعداندازی                           | 156 | سهواً شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 |
| ■ اسلامی نشکر کے ساتھ منافقوں کا ٹولہ بھی آگیا                 | 156 | <b>■</b> مقیس بن صبابه کا ما جرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166 |
| <b>ا</b> مدینه منوره میں نیابت                                 | 157 | ■ ایک اشکال اور اس کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167 |
| ■ لشکرِ اسلام کی مدینہ سے روانگی                               | 157 | ■ قید یوں کی گرانی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168 |
| <ul> <li>بنوعبدالقیس کے ایک شخص کا قبولِ اسلام</li> </ul>      | 157 | ■ مال غنيمت کی تقشيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 |
| <ul> <li>کفار کے جاسوس کی گرفتاری</li> </ul>                   | 159 | <ul> <li>مسعود بن بنید ہ والنَّهُ کے لیے رسول الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللَّهُ الله مَاللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ</li></ul> |     |
| ■ عمر ﴿ اللَّهُ: نے جاسوی سے سب کچھ الْکُوا لیا                | 159 | کا عطیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169 |
| ■ جاسوس کو قبولِ اسلام کی دعوت                                 | 160 | <ul> <li>دو آ دمیوں کا خُمس کے مال میں سے سوال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 |
| <ul> <li>کفار کے لشکر میں تھلبلی</li> </ul>                    | 160 | منافقین کی شرانگیزیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171 |
| <b>ا</b> مسعود بن بنید ه خالفهٔ؛ کی آمد                        | 161 | <ul> <li>سنان اور جهجاه والشئيا مين جھڑپ ہوگئ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172 |
| ■ اسلامی کشکر کفار کے سر پر                                    | 163 | <ul> <li>رسول الله طَافِيمُ نَے صلح کرادی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173 |
| ا لشکرِ اسلام کی صف بندی اور علمبر داری                        | 163 | <ul> <li>سنان جُنْفَيْد نے جمجاہ جُنافیْد کومعاف کر دیا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173 |
|                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

| نین کے ناپاک ارادے ۔ 174 = وادی نقیع کو چراگاہ بنا دیا گیا             | = رئيس المنافغ                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الله ابن أبي كي شرانكيز باتول اور گھوڑوں كى ريس                        | ■ رسول الله                         |
| ل گئی = عزل کی اجازت                                                   | کی اطلاع                            |
| دربارِ نبوت میں طلی ۱۶۲ = جے اللہ چاہے گاپیدا ہو کررہے گا              | <b>و زید</b> دلانوز کی              |
| قِتْل کی اجازت نه مل سکی                                               | ابن أبي _                           |
| اس کے چیلے مگر گئے 179 مانحہ افک                                       | ■ ابن اني اور                       |
| ر النظائة كوصدمه 181 <b>مشرك اور منافق سازشو</b> ل سے بھم              | = زيد بن ارقم                       |
| الله کی شاندار حکمت عملی 182 آئیں گے                                   | = رسول الله مَا                     |
| ر الله على الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | ■ اسید بن حفیر                      |
| الاسفر 183 = سيده عائشه رات کې خوش نصيبې                               | ■ تھادیے وا                         |
| وروغ گوئی پر قرآن کی گوائی 183 🔹 کڑے پردے میں سفر کا اہتمام            | = ابن افي کی ,                      |
| ں بات پوری ہوگئ 🔳 186 پاری گمشدگی                                      | <ul> <li>عباده دالله: کم</li> </ul> |
| ت وملامت کی زدمیں 187 = اونٹ پر خالی مودج رکھ دیا گیا                  | ■ ابن ابي لعنه                      |
| منافق باپ کے قبل پرٹل گیا 187 = ہار لے کرواپس آنے پر عائشہ جات کا      | ■ مومن بدیا،•                       |
| پ كا رسته روك ليا 189 = جودج والى جگه پرانتظار                         | = سٹے نے بار                        |
| ہ دام میں صیاد آگیا!                                                   | • لوآپ ا <u>پ</u>                   |
| 191 ■ صفوان خالفنو کی جیرت                                             | • تيز آندهي                         |
| ت صدمه 193 سيده عائشه الله الله الله الله الله الله الله ال            | ■ ابن ابی کوسخه                     |
| ندگی پرایک منافق کی طنزیہ باتیں 193 🔹 ابن ابی نے بہتان طرازی کا طوفان  | ■ قصواء کی گمث                      |
| اللیخ کو وی کے ذریعے خبر ہوگئی 194 🔳 کشکرِ اسلام واپس مدینہ میں        | <b>ا</b> رسول الله مَا              |
|                                                                        |                                     |

| ■ پروپیگنڈے کی شدت سے چند صحابی بھی متاثر               |     | ■ سعد بن معا ذرهاشنا كا اعلان                                        | 227 |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ہو گئے                                                  | 211 | ■ اوس وخزرج لرائی کے دہانے پر                                        | 227 |
| = عا کشه راه کا بیاری اور لاعلمی                        | 211 | <ul> <li>رسول الله منافظ كا لوگوں كو خاموش كرانا</li> </ul>          | 228 |
| ■ سيده عاكشه وهي كوكيكا                                 | 212 | <b>ا</b> عائشہ رہا گھا کے آنسوؤں کی جھڑی                             | 228 |
| ■ عائشه چهنا کوتهت کا پتا چل گیا                        | 213 | <ul> <li>رسول الله مثالثان کی آمد اور گفتگو</li> </ul>               | 228 |
| ■ والدين كے گھر جانے كى اجازت                           | 215 | • آنوگھم گئے                                                         | 229 |
| ■ والده کی طرف ہے تسلی                                  | 216 | = والدين كي خاموثي                                                   | 230 |
| ■ سیده عا نشه ﷺ پرغثی طاری ہوگئ                         | 217 | <ul> <li>نبی نافیا کی خدمت میں عائشہ رکھا کا جواب</li> </ul>         | 230 |
| ■ وحی کی بندش                                           | 218 | <ul> <li>سیده عائشه داشته داشته ای پا کیزگی پر وی کا نزول</li> </ul> | 231 |
| ■ سیدناعلی اور اسامه چانشا سے مشورہ                     | 218 | <ul> <li>عائشہ رہی کا اطمینان اور والدین کی پریشانی</li> </ul>       | 232 |
| • اسامہ داشنہ کی رائے<br>• اسامہ دیاعتہ                 | 220 | <b>■</b> رسول الله مَنْ اللَّهُمْ نِهِ خُوشِجْرِی سنادی              | 232 |
| ■ على خالفهٔ كا مشوره                                   | 220 | = براءت میں نازل ہونے والی دس آیات                                   | 233 |
| ا بريره ريانيا عي يو چي په                              | 221 | 🗖 عا کشه ویشنا کی براء ت کا اعلان                                    | 234 |
| ا عا نَشْه وَإِنْهُما كَى عَظمتِ كردار بِرسوكن كى كوابى | 223 | <b>■</b> بهتان بازوں پر حد جاری کر دی گئی                            | 234 |
| ا حمنه بنت جحش والله كل افسوس ناك لغوش                  | 223 | <ul> <li>کیااین الی پر حدنافذ ہوئی؟</li> </ul>                       | 235 |
| ا ام اليمن ديانها کي گواہي                              | 224 | ا ابوبكر والنيُّؤ نے مطلح پرخرچ نه كرنے كى قتم كھالى                 | 236 |
| ا ابوایوب انصاری دانشهٔ اور ان کی زوجه کا تبھرہ         | 224 | ■ رسول الله مَثَاثِيمُ كى سرداران اوس وخزرج كے                       |     |
| ا سيدنا اني بن كعب رهافينا كا كردار                     | 225 | درمیان سلح                                                           | 237 |
| ا صفوان دلفیٰ کی پا کدامنی                              | 225 | ■ صفوان اور حسان ڈائٹٹنا کی سرگزشت                                   | 238 |
| ا رسول الله طَالِيْظِ كَا غَمِناكَ حالت مِين خطاب       | 226 | <ul> <li>حسان دلاشی کی عائشہ دلانتیا سے معذرت</li> </ul>             | 240 |
|                                                         |     |                                                                      |     |

|     | -4: <del>•\\</del>                                      | 241 | <ul> <li>حان والفيز کے لیے عائشہ والفیا کے تیک جذبات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | غ وهٔ خندق                                              | 242 | = ہاری گمشدگی کا ایک اور واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 258 | غزدهٔ احزاب                                             | 244 | <b>=</b> تیمّ کا حکم کب نازل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 258 | ■ احزاب اور خندق کی وجهشمیه                             | 246 | رسول الله طالقيام كي جوريد طالفاسے شادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 259 | <b>=</b> غروهٔ خندق کی تاریخ                            |     | <ul> <li>◄ جوريه والفخاتات بن قيس والفخايان كے چيازاد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 261 | ■ غروهُ خندق کے اسباب                                   | 246 | کے جھے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 262 | <ul> <li>نبی کریم طالیا ہے یہود کا بغض وعناو</li> </ul> | 246 | <b>=</b> جوریه رفاضا کی مکا ثبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 263 | نقشه: اہل مکہ کی شامی راہِ تجارت                        | 247 | <b>■</b> در بارینبوت میں فریاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264 | ■ احزاب کی جھے بندی کے لیے یہود کی سوچ بچار             | 248 | <b>■</b> رسول الله مَعْلَيْظِم کی چیشکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 265 | <b>■</b> يېودى دفىد كى تشكيل                            |     | ■ سیدہ جوریہ دی ایشا شادی کے لیے آنا فانا جی جان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 265 | <b>■</b> يېودى وفد د يار قريش ميں                       | 248 | ہے راضی ہوگئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 266 | = دارالندوه میں اجلاس                                   | 248 | <ul> <li>رسول الله مَعْ اللهُ عَلَيْمَ إِلَى حَوْرِيهِ رَبِيْ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ مَعْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ مَعْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ الللهِ عَلَيْمِ ال<br/>معالِم عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَي</li></ul> |
| 266 | ■ غلاف کعبے چٹ کرمعامدے کا اعلان                        | 249 | ■ جوریه رفاخا کےخواب کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 267 | ■ يهود كا كتمانِ حق                                     | 249 | <ul> <li>بنومصطلق کے قید یوں کی رہائی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 268 | <ul> <li>یہودی بتوں کے سامنے تجدہ ریز ہوگئے</li> </ul>  | 250 | ■ حارث بن ابی ضرار نے اسلام قبول کرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 268 | ■ منتشرق وفسن کا یهود پرتبعره                           | 251 | <ul> <li>بومصطلق اسلام کے شیدائی بن گئے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 269 | نقشه: احزاب میں شریک قبائل عرب                          | 251 | ■ ادائے زکاۃ کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 270 | <ul> <li>یہودی وفد غطفانی قبائل کے روبرو</li> </ul>     | 253 | ■ رات کواچا تک گھر جانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 271 | ■ يېودى وفد كى كاميانې                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

= غطفان سے معاہدہ اوراس کی شرائط

271

| 284 | ■ ابورا فع دلانشؤ كى دعوت                                      | 272 | ■ قریش کی تیاری                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 285 | ■ اصحابِ خندق کے لیے حلوے کا پیالہ                             | 272 | ■ غطفانی لشکروں کے سالار                                            |
| 285 | <ul> <li>سیدنا جابر بن عبدالله دلاشئ کی ضیافت</li> </ul>       | 273 | نقشه: غزوهٔ خندق (احزاب)                                            |
| 287 | ■ عمار بن ياسر طافئها كى شهادت كى پيش گوئى                     | 274 | <ul> <li>کفار کا سالا رِ اعظم اور احزاب کی تعداد</li> </ul>         |
| 287 | <ul> <li>نا قابلِ شکست سنگلاخ چٹان پرضرب نبوی</li> </ul>       | 274 | 🗷 مدینهٔ میں مجلس شوریٰ کا اجلاس                                    |
| 288 | <ul> <li>قیصر و کسر کی کی سلطنتیں فتح ہونے کی بشارت</li> </ul> | 274 | <ul> <li>■ مسلمانوں کے لیے الجھن</li> </ul>                         |
| 292 | نقشه: غزوهٔ خندق میں نبی خاتیا کی پیش گو ئیاں                  | 275 | ■ خندق کا مشوره کس نے دیا؟                                          |
| 293 | <ul> <li>سلمان ڈائٹی ہمارے اہلِ بیت میں سے ہیں</li> </ul>      | 275 | ■ دفاعی منصوب کی تفصیل                                              |
| 293 | <b>■</b> سلمان دلفنهٔ کونظرلگ گئی                              | 276 | <ul> <li>خندق کہاں اور کس طرح کھودی گئی؟</li> </ul>                 |
| 294 | ■ ایک صحابی کے لیے اہلِ خندق کا رجز بید کلام                   | 277 | نقشه:مسلمانوں کی دفاعی لائن _جبل سلع اور خندق                       |
| 294 | <ul> <li>زیدین ثابت دانشن سے مزاح</li> </ul>                   |     | <ul> <li>جبل سلع کے قریب اسلامی لشکر کے پڑاؤ کی</li> </ul>          |
| 296 | <b>=</b> خندق کی کھدائی کی پھیل                                | 278 | مصلحت                                                               |
| 296 | ■ خندق کی وسعت                                                 | 279 | <ul> <li>خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کا انہاک</li> </ul>            |
| 297 | <ul> <li>مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کی اہمیت</li> </ul>         | 280 | <ul> <li>مومنوں کی شان میں قرآن کریم کا نزول</li> </ul>             |
| 297 | ■ اسلامی نشکر کی جانچ پڑتال                                    | 280 | ■ منافقین کے ہتھکنڈ بے                                              |
| 298 | ■ اسلامی کشکر کی تعداد                                         | 281 | <ul> <li>رسول الله مَثَالَثِیمَ بنفسِ نفیس مثی و هوت رہے</li> </ul> |
| 300 | <ul> <li>مدینه میں نائب امیر کا تقرر</li> </ul>                | 282 | ■ حوصلے بلندر کھنے کا نبوی اسلوب                                    |
| 301 | <ul> <li>مسلمان بچول اورعورتوں کی حفاظت کا انتظام</li> </ul>   | 282 | <ul> <li>صحابہ کرام ڈیائٹٹے کی حالت ِ زار</li> </ul>                |
| 301 | ■ مدینہ کے باہر احزاب کا پڑاؤ                                  | 283 | <ul> <li>رسول الله منافياً عشكم اطهر پر دو پقر</li> </ul>           |
| 302 | نقشه: غزوهٔ خندق (شوال / ذی قعد5 هه)                           | 283 | <ul> <li>بنت بشیر کی تھجوروں میں برکت</li> </ul>                    |
|     |                                                                |     |                                                                     |

| ■ بنوقر يظه كى بدزبانى اورسيدنا سعد دالفيُّهُ كى نصيحت   314       | ■ خندق د کیچ کر احزاب کی سراتیمگی                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ■ نبوی وفد کی رپورٹ                                                | ■ معرکہ احزاب کے پہلے دوشہید                                             |
| ■ مسلمان طوفانوں کی زدمیں                                          | ■ احزاب کے شہوار خندق کے گرد                                             |
| ■ منافقین کی کارستانیاں                                            | = خيمه ننوى پر کڙا پهره                                                  |
| ■ مىلمانوں كےخلاف تيسرى قوت                                        | ■ مدینه منوره میں پہرے کا اہتمام <b>=</b>                                |
| = بنوغطفان ہے کہ کوشش                                              | ■ خیبر کا شیطان ہوقر بظہ کے دیار میں                                     |
| ■ معاہدہ صلح اور اس کی شرائط                                       | ■ ځیی کی غزال بن سمؤال سے ملاقات                                         |
| ■ اسید بن حضیر رہالفٹؤ کی ایمانی جرأت                              | ■ جی بن اخطب کعب کے دروازے پر                                            |
| عنی منافظ کی سعد مین سے مشاورت                                     | ■ چې کا اصرار اور کعب کا انکار 307                                       |
| ■ انصار نے صلح مستر د کر دی                                        | = دروازه کھل گیا                                                         |
| <ul> <li>■ ابتلوارہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گ</li> </ul>           | <ul> <li>= دونوں یہودی سرداروں کے مذاکرات</li> </ul>                     |
| ■ بنوغطفان پر اسلامی قوت عیاں ہوگئی                                | = چې اور کعب کا با جمي معامده                                            |
| ■ امت کے لیے اہم سبق                                               | ■ اسلامی عهد نامه چاک کردیا گیا                                          |
| ■ حكمتِ نبوى اورحكمتِ ربانى كا فيصله                               | ■ کعب بن اسد کی ندامت                                                    |
| ■ وشمن کی رسد پر قبضه                                              | ■ عمرو بن سعدیٰ کی مثنییہ                                                |
| ■ نجدان يبودى كاقتل عبودى كاقتل                                    | ■ چار يېود يول كا ايفائے عہد                                             |
| <ul> <li>رسول الله مثالثيم كي چهوچهى سيده صفيه دانشا كي</li> </ul> | <ul> <li>نبی کریم مثالی کو بنو قریظه کی عهد شکنی کی اطلاع 310</li> </ul> |
| بے مثال بہاوری                                                     | <b>ع</b> ہد شکنی کے بارے میں تحقیقات                                     |
| نقشه: اوس وخزرج کی بستیال (5ھ)                                     | ■ خوات بن جبير «الله كي كاميا بي                                         |
| ■ كيا حسان الثانية برول تقع؟ ■                                     | ■ بنوتر يظر كي پاس جانے والا وفد 313                                     |
|                                                                    |                                                                          |

| ■ کفار کے شہسوار خندق میں                                           | 331   | <ul> <li>خالد بن وليد كاحمله اور طفيل را النفذ كي شهادت</li> </ul> | 345 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>خندق کی تگرانی کے لیے رسول اللہ عَلَیْمَ کا گشت</li> </ul> | 331   | ■ جنگ خندق میں مسلمانوں کا شعار (Code                              |     |
| <ul> <li>عمرو بن عبد دد کی مبارزت اور سیدناعلی ژائین،</li> </ul>    |       | (Word                                                              | 346 |
| اذن طلبی                                                            | 333   | سیدنا سعد بن معاذ والفیئه شدید زخی ہو گئے                          | 346 |
| <b>■</b> على خالفينيا اور عمر و بن عبد ودرٌ و برو                   | 334   | ■ سعد بن معاذ رُخالَثُهُ كا قاتل كون تها؟                          | 348 |
| ■ مغرور عمرو بن عبد ود كاقتل                                        | 335   | ■ رسول الله عليم كم في يهريدار                                     | 349 |
| <ul> <li>شهسوار حمله آور جهاگ نکلے</li> </ul>                       | 337   | ■ خندق کی خوفناک را تیں                                            | 352 |
| • نوفل بن عبدالله كاقتل                                             | 337   | = اسلامی کشکر کی بے چینی                                           | 353 |
| <ul> <li>عکرمه کا نیزه چیوژ کرفرار ہونا</li> </ul>                  | 338   | 🕶 محاصرے کی شدت اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں                          | 353 |
| ■ مشرکین کی اپنے مقتول کی لاش کے بدلے                               |       | ■ غطفانی نو جوان پر چم اسلام کی چھاؤں میں                          | 354 |
| بھاری رقم کی پیشکش                                                  | 339   | <b>ا</b> تعیم بن مسعود رفانشهٔ دیارِ قریظه میں                     | 356 |
| ■ سردار اوس کی والدہ کی ایقان و تا کید                              | 339   | ■ انتجعی نومسلم قرایثی سر دار کے روبرو                             | 357 |
| ■ مشركين كاعهدو بيان اورمجابدين كى ثابت قدمى                        | 340   | ■ غطفانی نوجوان اپنی قوم کے پاس                                    | 357 |
| <b>=</b> وشمن کے شہسواروں کی جارحانہ سر گرمیاں                      | 341   | <b>ا</b> قُرُ ظی پیغام رساں قرلیش کے پڑاؤ میں                      | 358 |
| ■ مدینه پر قبضه کرنے کا نیامنصوبہ                                   | 341   | ■ قاصد كيا خبر لايا؟                                               | 358 |
| ■ فیصله کن منصوبه کی تفصیل                                          | 341   | = سيدنا نغيم رُلائثُونُ كي بنوقر يظه ميں ايك اور حپال              | 359 |
| <ul> <li>ملمان ادائے نماز سے قاصر رہے</li> </ul>                    | 342   | ■ زبیر بن باطا کے خدشات                                            | 359 |
| ■ ایک اذان ہے 4 نمازیں                                              | 343   | ■ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے                                            | 359 |
| <b>■</b> رسول الله مَثَاثِينِ كَى بددعا                             | 344   | <ul> <li>یہود یوں سے معاملے کی تحقیق</li> </ul>                    | 360 |
| <b>■ فوت شده نمازو</b> ل کی ادائیگی کی صورت                         | . 345 | <ul> <li>ابوسفیان اور حیی بن اخطب میں تکرار</li> </ul>             | 360 |

| 375 | ■ شہدائے غزوہ خندق کے اسائے گرامی                                | 361 | ■ خیبر کا شیطان بنو قریظہ کے پاس                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 376 | <b>ا</b> كفار كے مقتولين                                         | 361 | <b>■</b> ابوسفیان اور حیی کی تلخ کلامی                       |
| 377 | احزاب کی ناکامی کے اسباب                                         | 362 | = حیی بن اخطب کا فرار                                        |
| 377 | ■ خندق کی کھدائی                                                 | 362 | <ul> <li>سیدنا نعیم دانشیند کی دانشمندی کام کرگئی</li> </ul> |
| 377 | ■ محاصرے کی طوالت                                                | 362 | <ul> <li>سیدنا تعیم دلفینهٔ کی کامیابی کا راز</li> </ul>     |
| 378 | ■ مشرکین کی متحدہ کمان نہ ہونا                                   | 363 | ■ الله کی مدوآ گئی                                           |
| 378 | <ul> <li>سیدنا نعیم بن مسعود دیاشنهٔ کا ماهرانه کردار</li> </ul> | 364 | <b>■ فرشتوں کے ان دیکھےلشکر کا نزول</b>                      |
| 378 | ■ عقیده اورالله کی مدو                                           | 366 | <ul> <li>وعا اور تدبير دونو لا زم بي</li> </ul>              |
| 379 | <ul> <li>غزوهٔ خندق پرقرآنی تبصره</li> </ul>                     | 366 | ■ مدینے کا محاصرہ ٹوٹ گیا                                    |
| 381 | غزوهٔ خندق کے نتائج ، اثرات اور اسباق                            | 366 | ■ محاصرے کی مدت                                              |
|     | غزوۂ خندق کے بارے میں صحابہ کرام ٹٹاکٹٹر                         | 367 | ■ حذیفہ بن ممان والفیٰ کی خفیہ ر پورٹ                        |
| 384 | کے اشعار وافکار                                                  | 369 | ■ ابوسفیان کا اپنےلشکر سے خطاب                               |
| 386 | ■ كعب والشؤك ليرباني قدرواني                                     | 370 | <ul> <li>ابوسفیان کی حواس باختگی</li> </ul>                  |
|     | باب: 5                                                           | 370 | <ul> <li>کفار کی صفوں میں تھلیلی مچے گئی</li> </ul>          |
|     | غزوهٔ بنی قریظ                                                   | 370 | <ul> <li>سیدنا حذیفه دانشهٔ کی واپسی</li> </ul>              |
| 390 | بنوقريظه كاعبرت ناك انجام                                        | 371 | ■ سیدنا حذیفہ دلائٹو کے واقعے سے ماخوذ اسباق                 |
| 390 | = غزوے کا سبب اور تاریخ                                          | 372 | ■ نامرادلشکروں کی واپسی                                      |
| 391 | ■ يېودىعورت كاخواب                                               | 373 | <ul> <li>رسول الله من الله عن الم ابوسفيان كا خط</li> </ul>  |
| 391 | = جريل فايشا كآمد                                                | 374 | ■ رسول الله مناشيم كا جواني مكتوب كرامي                      |
| 393 | ■ صحابة كرام ثفاتية مين لشكر كشي كا اعلان                        | 375 | <ul> <li>کفار قریش کی آخری جنگ</li> </ul>                    |

| <b>=</b> بنوقریظه کی طرف سفر                               | 395 | <ul> <li>سيدنا ابولبابه والنفؤ كا طرز عمل</li> </ul>             | 409 |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| ■ اسلامی کشکر کے شہسوار                                    | 395 | <ul> <li>سیدنا ابولبابہ ڈائٹیئے بارے میں قرآن کا نزول</li> </ul> | 409 |
| ■ مدینے کا نائب امیر                                       | 396 | <b>■</b> رسول الله طَالِيَّةِ كا روممل                           | 410 |
| = جبر بل عليظا وحيه كلبى كى شكل مين                        | 396 | • سيدنا ابوليا به رهايفيُّهُ کي توبه                             | 410 |
| ■ اسلامی لشکر کا ہراول دستہ بنوقر یظہ میں                  | 397 | ا ابولیابہ خانشۂ کی توبہ کے بارے میں قرآن کا نزول                | 411 |
| <ul> <li>رسول الله مناشيط كا بنوقر بظه مين براؤ</li> </ul> | 397 | • سيدنا ابولبابه ژالنفؤ كا خواب                                  | 412 |
| نقشه: غزوهٔ بنوقریظه (5 هه)                                | 398 | <ul> <li>سيدنا ابوليا به «النشؤ كااظهار تشكر</li> </ul>          | 412 |
| ■ بنوقريظه كامحاصره                                        | 399 | <b>ا</b> بنوقریظہ نے ہتھیار ڈال دیے                              | 413 |
| ■ بنوقریظه کی ہٹ دھرمی                                     | 401 | ا قبیلہ اوس کی ہو قریطہ کے بارے میں سفارش                        | 413 |
| ■ عمرو بن سُعد کی کی نجات                                  | 402 | ا سعد بن معافر والشؤر خمیوں کے ضمے میں                           | 414 |
| <ul> <li>زبانِ رسالت سے ابن سُعدیٰ کی تعریف</li> </ul>     | 403 | ا سفارشی وفد سعد دخاشهٔ کی خدمت میں                              | 415 |
| ■ محاصرے کی شختی                                           | 403 | ا زخمی قاضی کشکر اسلام میں                                       | 415 |
| ■ محاصرے کی مدت                                            | 404 | ا قاضی کا اپنے فیصلے پر موافقت طلب کرنا                          | 416 |
| <ul> <li>بنوقریظہ کی طرف سے مذاکرات کی اپیل</li> </ul>     | 404 | ا یہود کے دلوں کی دھ <sup>ر</sup> کن تیز ہوگئ                    | 416 |
| <ul> <li>نداکرات ناکام شہرے</li> </ul>                     | 404 | ا قاضي وفت كا اصولى فيصله                                        | 417 |
| ■ سردار يهود كعب بن اسدكي اپني قوم كو 3 تجاويز             | 405 | ا سعد والفيائ كے فیصلے پر نبی شاہیا کی رضامندی                   | 417 |
| قی بن اخطب اور نباش بن قیس کے اعتر اضات                    | 406 | ا سعد دلانی کا فیصلہ تورات کے مطابق تھا                          | 417 |
| ■ يېود نے ابولبابه داللي كام كى د باكى كيول دى؟            | 407 | ا موسیٰ عالیظا کا طرز عمل                                        | 418 |
| <ul> <li>بہود کی ابولبابہ داشتہ سے مشاورت</li> </ul>       | 407 | الشکرِ اسلام کی قید یوں کے ہمراہ مدینہ واپسی                     | 418 |
| ■ راز فاش ہو گیا                                           | 408 | ا بالغ و نابالغ کے درمیان تمیز                                   | 419 |
|                                                            |     |                                                                  |     |

| ■ بنوقريظه پرقرآن كانتيمره                       | ■ فيصلے كا ثفاذ ■                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| سيدنا سعد بن معاذ طالفتُهُ كي شهادت              | <ul> <li>بلانے والا رکتا نہیں، جانے والا بلٹتا نہیں</li> </ul>          |
| ■ سعد جانشن کی روح قض عضری سے پرواز کر گئی 434   | ع جي بن اخطب کاقتل                                                      |
| = فرشتے کہیں سبقت نہ لے جائیں                    | ■ جبل بن جوال کے اشعار ۔                                                |
| ■ ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے 435  | <ul> <li>بری تدبیرخود تدبیر کرنے والے کو گیر لیتی ہے 421</li> </ul>     |
| <b>■</b> فرشتوں نے بھی جنازے کو کندھا دیا        | ■ حيى بن اخطب كي جھوڻي د ليري ■                                         |
| <b>■</b> فرشتوں کی تغداد <b>■</b>                | <ul> <li>جو الله کو چھوڑ دے وہ بے یار و مددگار ہوجا تا</li> </ul>       |
| ■ ابن جوال کی ہرزہ سرائی اور سیدنا حسان ڈائشۂ    | 422                                                                     |
| كا جواب                                          | ■ قيدي عورت كاقتل                                                       |
| = عرش بھی جھوم اٹھا                              | ■ نباش بن قبي <i>س اورغز ال بن سموا</i> َل كاقتل 424                    |
| • ني منافيظ كا سعد رفيافية كوخراج شخسين          | ■ قيد يول سے حسن سلوك كا حكم                                            |
| ■ سعد دالنفوًا پنی آخری آرام گاه میں 438         | ■ قرظی سردارلقمیة تلوارین گیا                                           |
| وفد بلال بن حارث کی آمه                          | ■ یاروں کے بنا کیا جینا                                                 |
| • مدينه مي <i>ن زاز</i> له • 441                 | ■ رفاعہ بن سموکل کی جان بخشی 🔳                                          |
| <b>441</b> گرا ووڑ                               | ■ مقتولينِ بنوقريظه كي تعداد 428                                        |
| <b>=</b> چاند گر بن اور نماز کسوف                | <ul> <li>رسول الله طَالَيْظُم كا ريحانه بنت زيد كومنتخب كرنا</li> </ul> |
| زيد بن ثابت والنفية كويبودكي زبان سكيف كاحكم 445 | ■ مال غثیمت                                                             |
| ر باب: 6                                         | ■ مال غنيمت كي تقشيم                                                    |
| سازشی عناصر کا صفایا                             | ■ قيريوں كى فروخت                                                       |
| سرية محمدين مسلمه (سرية قُرطاء) 450              | ■ ماں اور بچے میں تفریق کی ممانعت 👤 431                                 |

| 458                             | ■ وشمن کے لیے انتباہ                                                                                                                                                                      | 450                                           | ■ سریه کاسب                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459                             | ■ شہداء کے لیے دعائے خیر                                                                                                                                                                  | 450                                           | ■ سربیه کی تاریخ اور مقام                                                                                                                                                 |
| 459                             | ■ قریش مرعوب ہو گئے                                                                                                                                                                       | روال                                          | ■ لشکر کی روانگیتفتنا نه تفاکسی ہے سیلِ                                                                                                                                   |
| 460                             | = رسول الله مَثَاثِيرًا كَيْ مِدينه والسِّي پر دعا                                                                                                                                        | 450                                           | !bla                                                                                                                                                                      |
| 460                             | <ul> <li>رسول الله على الله على قبر پر</li> </ul>                                                                                                                                         | 451                                           | ■ بنوقر طاء پرحمله                                                                                                                                                        |
| 461                             | غزوهٔ غابه                                                                                                                                                                                | 451                                           | = مال غثيمت                                                                                                                                                               |
| 461                             | • وحياتشميد                                                                                                                                                                               | 451                                           | ■ ثمامه بن اُ ثال کی گرفتاری                                                                                                                                              |
| 461                             | <b>■</b> غزوے کا سبب                                                                                                                                                                      | 452                                           | = نبي مَنْ اللَّهُ اور ثمامه كا مكالمه                                                                                                                                    |
| 462                             | <b>■</b> غزوے کی تاریخ                                                                                                                                                                    | 453                                           | = ثمامه کی کایا پلیٹ گئی                                                                                                                                                  |
| 463                             | <ul> <li>رسول الله مَثَاثِثِم كَى اوشتنیاں</li> </ul>                                                                                                                                     | 454                                           | تمامه دانند؛ کی قریش کو دهمکی                                                                                                                                             |
|                                 |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                           |
| لى                              | ا بوڈر ڈاٹھ کے بارے میں رسول اللہ عظیم کا                                                                                                                                                 |                                               | • زمیلِ غله کے لیے رسالت مآب عظیم                                                                                                                                         |
| لى<br>464                       | ابوڈر ڈاٹنٹو کے بارے میں رسول اللہ ظافیر کا کہ ساتھ کا کھا کہ ساتھ کا کھا کہ کا اللہ ساتھ کا کھا کہ کا دیا گھا کا کہ کا کہا تھا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ کا کہا کہ                | 454                                           | <ul> <li>ترسیلِ غلہ کے لیے رسالت مآب ٹاٹھٹا<br/>اہلِ مکہ کی التجا</li> </ul>                                                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                           |
| 464                             | پیش گوئی                                                                                                                                                                                  | 454                                           | اللِّي مَلَّه كَى النَّجَا                                                                                                                                                |
| 464<br>464                      | پیش گوئی<br>• ابن حصن کی غارت گری                                                                                                                                                         | 454<br>455                                    | اہلِ مکہ کی النتجا<br>■ نمامہ دلائشۂ کے قصے سے ماخوذ اسباق                                                                                                                |
| 464<br>464<br>465               | پیش گوئی<br>ابن حصن کی غارت گری<br>مقداد دہاشؤ کے گھوڑے کی بے چیٹی                                                                                                                        | 454<br>455<br>456                             | اہلِ مکہ کی النجا<br>تمامہ ڈٹاٹیؤ کے قصے سے ماخوذ اسباق<br>غزوہ بنولحیان                                                                                                  |
| 464<br>464<br>465<br>465        | پیش گوئی ابن حصن کی غارت گری مقداد دلائن کے گھوڑ نے کی بے چینی سیدنا سلمہ بن اکوع دلائن کی کارگزاری                                                                                       | 454<br>455<br>456<br>456                      | اہلِ مکہ کی التجا<br>تمامہ ڈٹائیڈ کے قصے سے ماخوذ اسباق<br>غزوہ بنولحیان<br>غزوے کا سبب                                                                                   |
| 464<br>464<br>465<br>465<br>466 | پیش گوئی  ابن حصن کی غارت گری  مقداد دلائنیٔ کے گھوڑ نے کی بے چینی  سید ناسلمہ بن اکوع دلائنیٔ کی کارگز اری  کفار کا تعاقب                                                                | 454<br>455<br>456<br>456                      | اہلِ مکہ کی النتجا<br>• ثمامہ ڈاٹیئ کے قصے سے ماخوذ اسباق<br>غزوہ بنولحیان<br>• غزوے کا سبب<br>• غزوے کی تاریخ                                                            |
| 464<br>464<br>465<br>465<br>466 | پیش گوئی  ابن حصن کی غارت گری  مقداد دانشؤ کے گھوڑ نے کی بے چینی  سیدنا سلمہ بن اکوع دلائشؤ کی کارگزاری  کفار کا تعاقب  ہنگا می حالت کا اعلان                                             | 454<br>455<br>456<br>456<br>456<br>457        | اہلِ مکہ کی النجا<br>• ثمامہ دلائیئ کے قصے سے ماخوذ اسباق<br>غزوہ بولحیان<br>• غزوے کا سبب<br>• غزوے کی تاریخ<br>• مدینے کی نیابت                                         |
| 464<br>464<br>465<br>465<br>466 | پیش گوئی  ابن حصن کی غارت گری  مقداد دالتی کے گھوڑ نے کی بے چینی  سیدنا سلمہ بن اکوع دلائی کی کارگزاری  کفار کا تعاقب  بنگامی حالت کا اعلان  شجرہ: وہ شاہسوار جونی سُلائی کی جانب سے اعلا | 454<br>455<br>456<br>456<br>456<br>457<br>457 | اہلِ مکہ کی التجا<br>• ثمامہ ڈٹائیڈ کے قصے سے ماخوذ اسباق<br>غزوہ بنولحیان<br>• غزوے کا سبب<br>• غزوے کی تاریخ<br>• مدینے کی نیابت<br>• مدینے کی نیابت<br>• رشمن کا تعاقب |

| 477  | ■ سریه کاسپ                                                 | 469 | ■ سلمه ابن اکوع دانشنا کی دہشت                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 477  | ■ سریے کی تاریخ اور روانگی                                  | 469 | <ul> <li>بطور نائب عبدالله ابن ام مكتوم والثين كا تقرر</li> </ul> |
| 477  | <ul> <li>تثمن کا فرار اور مخبر کی گرفتاری</li> </ul>        | 469 | ■ مجاہدین کے لیے غذائی کمک                                        |
| 478  | ■ مخبرنے سب کچھاگل دیا                                      | 470 | <ul> <li>سیدنا محرز «النین وشمن کے تعاقب میں</li> </ul>           |
| 478  | <b>■</b> رشمن کے اوشٹ دھر لیے گئے                           | 470 | <ul> <li>سیدنا محرز والثینا کی شہادت</li> </ul>                   |
| 479  | 1 سربية والقصه                                              | 471 | ■ محرز بن نصله دالفيُّ كا خواب                                    |
| 479  | • سریے کی تاریخ اور نشکر کی تشکیل                           | 471 | <ul> <li>عبدالرحمٰن بن عيدبنه واصل جہنم ہوا</li> </ul>            |
| 479  | 🔳 اسلامی دیتے کا محاصرہ                                     | 471 | <b>-</b> وشمن کا فرار                                             |
| 479  | <ul> <li>بدؤول کی بلغار اور مجاہدین کی شہادت</li> </ul>     | 472 | ■ ایک نیزے سے دوشکار                                              |
| 480  | - سالار پشکر کی واپسی                                       | 472 | • ني كريم مَاللَّيْ كي آمد                                        |
| 481  | 2 سربيرذ والقصه                                             | 472 | <b>= این اکوع دانشهٔ</b> کی د <b>لیری</b>                         |
| 481  | <b>■</b> ومثمن بھاگ گیا                                     | 473 | ■ سلمه بن اكوع اورابوقياً ده دلطنيكا كاعزاز                       |
| 9 14 | نقشه: احزاب اور جدیدبی کے درمیان غروات                      | 474 | ■ اسلامی کشکر کی واپسی                                            |
| 482  | سرايا ①                                                     | 474 | = شہداء کے اسائے گرامی                                            |
| 483  | المرية جموم                                                 | 475 | <b>-</b> مقتولين كفار                                             |
| 483  | = کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے!                                | 475 | <b>ا</b> مجاہدین کے گھوڑوں کے نام                                 |
| 484  | مر سید                                                      | 475 | <b>ا</b> مال غنيمت كي تقتيم                                       |
| 484  | <ul> <li>ابوالعاص سيده زينب بين الله كل پناه ميں</li> </ul> | 475 | لىلى كى نجات                                                      |
| 485  | سريةَ الطَرَ ف                                              | 475 | <ul> <li>احمان کا بدلہ احمان ہونا چاہیے</li> </ul>                |
| 486  | سرپه وادی القري                                             | 477 | je ze p                                                           |

| 498 | <ul> <li>مجاہدین کی مہم جوئی</li> </ul> | 487   | سريّة وومة الجندل                                                         |
|-----|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 498 | 🔳 بنوبدر پرتمله                         | 487   | • سريدي تاريخ<br>• سريدي تاريخ                                            |
| 498 | ■ گتاخ عورت کا حشر                      | 488   | ■ جنگ کا مقصد                                                             |
| 499 | ■ اسلامی کشکر کی والیسی                 | 488   | ■ ابن عوف والفئة كي وستار بندي                                            |
| 500 | سرية عبدالله بن عتيك والفذ              | 489   | <ul> <li>رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ في ابن عوف والله كو وصيت</li> </ul> |
| 500 | ■ سربے کا سبب                           | 489   | = پانچ کے بدلے پانچ                                                       |
| 500 | 🗖 سریدے کی تاریخ                        | 490   | <b>ابن عوف جالفيد کی روانگی</b>                                           |
| 501 | ■ بنوخزرج کی مسابقت                     | 490   | ■ دومة الجندل مين انقلاب                                                  |
| 501 | ■ مهم میں شریک مجاہدین                  | 491 0 | <ul> <li>کلبی سردار کی بیٹی سے این عوف داشتے کی شاد کا</li> </ul>         |
| 502 | ■ مجامدین سوئے منزل چلے                 | 491   | ■ سبق آموز با تیں                                                         |
| 502 | ■ قلعہ میں داخل ہونے کی تدبیر           | 493   | مرية مدين                                                                 |
| 502 | ■ دشمن اسلام کا خاتمه                   | 493   | • مامتا كااحرّام                                                          |
| 503 | ■ عبدالله چانفین کی والیسی              | 494   | سرية فدک                                                                  |
| 503 | 🗷 قاعل کی حلاش                          | 494   | ■ مجاہدین کی کامیابی                                                      |
| 504 | <b>■</b> مجاہدین کی مدینہ والیسی        | ,     | نقشہ: احزاب اور حدیب کے درمیان غزوات                                      |
| 504 | ■ قاتل كون تها؟                         | 496   | 2 11                                                                      |
| 505 | <b>■</b> ظاہری تعارض کا حل              | 497   | مرية ام قر فد                                                             |
| 505 | ■ سرید ابن عثیک دانشهٔ سے ماخوذ اسباق   | 497   | ■ ام قرفه کا تعارف                                                        |
| 507 | سربيعبدالله بن رواحه دلاثة؛             | 497   | ■ ام قرفد کے جارحانہ جذبات                                                |
| 507 | 🗷 يېود يول كى سركوني كاحكم              | 497   | ■ سریے کی تاریخ اور سبب                                                   |

| 520 | مرتبه خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 508 | ■ اسلام کے فدائی خیبر میں                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 520 | 🗉 سمری کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508 | = یسیر کا انکار واقر ار                                |
| 520 | = سربيه کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 509 | <b>ا</b> شا <u>ه</u> خيبر کافتل                        |
| 522 | ■ لشکر کی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 509 | <ul> <li>◄ مجابدین کی دربار رسالت میں حاضری</li> </ul> |
| 522 | ■ لشكر كي فاقه كشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 | ■ عبدالله بن انيس كوعصائے مبارك كا عطيه                |
| 523 | ■ قیس بن سعد دہاشۂ کی بے مثال سخاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511 | سربه کرزین جابرفهری                                    |
| 524 | <ul> <li>الله كي طرف سے زالي مهمان نوازي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511 | = سَرِ يِنْ كَاسبِ                                     |
| 524 | ر کنر کا بی <sup>ج</sup> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 512 | <b>-</b> پيار داننځ کې ميت قباء ميس                    |
| 524 | الله مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَا عَلِي عَلَا عَا | 512 | = مرتدين كا تعاقب                                      |
| 525 | ا باپ بینے کی پیاری پیاری باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 512 | ■ مرتد چوروں کا انجام                                  |
| 525 | ■ خاندان سعد کے لیے بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 513 | ■ اونىنيوں كى بازيافت                                  |
| 9   | نقشہ: احزاب اور حدیبیہ کے درمیان غووات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 514 | ■ فرمانِ بارى تعالىٰ كا نزول                           |
| 527 | 3 إيا 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 514 | ■ مُثْله ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا                      |
| 528 | ام رومان دیشا کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 515 | سرتيه عمروين اميضمري                                   |
| 529 | حواثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 515 | ■ سربے کا سب                                           |
| 529 | اعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516 | ■ شکاری خود شکار ہو گیا                                |
| 530 | ■ اماكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517 | ■ ابوسفیان کے قتل کی مہم                               |
| 530 | <ul> <li>اقوام وقبائل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 517 | ■ تجييد كھل گيا                                        |
| 531 | متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518 | ■ ایک مشرک کا صفایا                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 518 | ■ دوسرےمشرک کا خاتمہ                                   |



الكِيَّابِ مِنْ دِيارِهِمْ الْكِيَّابِ مِنْ دِيارِهِمْ الْوَلِيلِيَّابِ مِنْ دِيارِهِمْ الْوَلِيلِيَّانِيَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الْمُنْ الللْمُ الْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُل فَأَنَّاهُ لِللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّ وقانون في قادم الرائع بالم يُخْ بُونَ بِهُ وَلَا مِنْ الْمُ مِنْ وَالْدِي كَالْمُؤْمِنِينَ فاعتبروابا ودلالصا

''(وہ اللہ) وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ ہی میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے بھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ (مدینہ سے) نکلیں گے اور انھوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلع انھیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے، پھر ان پر اللہ (کا عذاب) آیا جہاں سے انھوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی، پس اے آنکھوں والو! عبرت پکڑو۔' (الحسو 2:59)



# یهود بول کا مذموم کردار

یہودی بہت یرانی قوم ہیں۔ تاریخ ان کی قدامت حضرت ابراہیم ملیا کے بوتے حضرت یعقوب بن اسحاق مظاہ تک لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ بدلوگ اٹھی کی نسل سے ہیں۔ان کا ایک مخصوص مذہب ہے، ایک مخصوص تدن ہے، ایک مخصوص ذہن ہے۔ اور ایک مخصوص ثقافت ہے۔ ان کا آبائی وطن عراق تھا۔ ان کی ایک برطی تعداد مصر چلی گئ۔ وہاں یہ مدتوں فراعنہ کے مظالم کی زومیں رہے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ انھیں تورات دی،سیدنا موی علیقہ جبیبا جلیل القدر پینمبرعطا کیا اور ان کی قیادت میں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، مزید برآ ں انھیں من وسلویٰ جیسے لذت بخش پکوان کھلائے۔اس کے باوجود انھوں نے حضرت موٹ علیلا کی تعلیمات کونظر انداز کر دیا۔ان سے مطالبہ کیا کہ پہلے اللہ کو دکھاؤ، پھر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔مصر میں پہلوگ گائے کو پوجتے رہے۔ بعدازاں انھوں نے اللہ کے احکام میں رد و بدل کیا۔ شرک اور زندقہ کی گندگی کا شکار ہو گئے۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیا ا توہین کی۔ انھیں کذاب کہا، سامراج کا ایجنٹ قرار دیا اور سیدنا مریم میٹا کی یا کدامنی پر دھبے لگائے۔ بیلوگ کا ہنوں پر اعتقاد رکھتے تھے، سود کھاتے تھے، دھوکا دھڑی سے دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، جھوٹ، خیانت، غداری اور عبد شکنی سے بیلوگ بھی بازنہیں آئے۔ مکافاتِ عمل نے انھیں فلسطین سے باہر دھکیل دیا۔ ان کا ایک ٹولہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرا ٹولہ جزیرہ نمائے عرب میں آ کرخیبر، فدک، وادی القریٰ، تیا اور یثرب کے مضافات میں بس گیا۔ انھوں نے مقامی عرب قبیلوں سے دوستی کی ، انھیں اپنا حلیف بنایا، اس طرح اپنی پوزیشن مضبوط کرلی۔ انھیں تورات اور اپنے ثقة علماء کے ذریعے بیر حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ اللہ کے آخری رسول کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہودی اپنی خوشحالی اور اورنسلی برتری کے غرور کی وجہ سے اس امر کا پکا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے آخری رسول کا ظہور اٹھی میں سے ہوگا اور اس کے بل پر وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ ....لیکن ہمارا مقدس پروردگارتو ﴿فَعَّالٌ لِّهَا يُدِيْدُ ﴾ ہے۔اُس کی حکمتِ بالغہ کا کون اندازہ کرسکتا ہے؟ الله تعالیٰ نے اپنے آخری معظم ترین رسول سیدنا محمد علی کے وادی غیر ذی زرع کے خاندانِ بنوہاشم میں پیدا فرمایا۔ بیخبر یہودیوں پر بجلی بن کر گری اور ان کی ساری امیدوں پر یانی پھر گیا۔ ان کی نامرادی کا یہی وہ پہلا ہے تھا جو وقت کی رفتار کے ساتھ سیدنا محمد عُلَقْظِ سے

حسد، اسلام سے بغض اور مسلمانوں سے رشمنی کا تن آور درخت بن گیا۔ جب آپ علی اللہ جرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ علی کا واسطہ یہودیوں اور منافقوں سے پڑا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ صحابہ کرام مختلفہ مدینہ کے گلی کوچوں، بازاروں، منڈیوں اور مضافات میں جہاں بھی جاتے تھے آئھیں یہودیوں سے سابقہ پیش آتا تھا۔ رسول اللہ علی کی ہودیوں کی اتنی بڑی آبادی کے انتظامی، ساجی اور سیاسی مؤثرات کے اندازہ شناس تھے۔ آپ علی نے جہاں انصار ومہاجرین کے مابین بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کی سیاسی، ساجی اور اقتصادی فلاح کی راہ کھول دی، وہیں یہودیوں کو بھی اپنے کر بھانہ اخلاق سے بہرہ مند فرمایا۔ آپ علی خاتی ساجی اور ساجی آزادی عطا کر دی جو آج امر کی یہودیوں کو بھی میں منہیں۔

اگر یہودی تھوڑی ہی دانشندی کا مظاہرہ بھی کرتے تو اپنی تگ نظری اور تعصب سے دستبردار ہوکر مسلمان ہوجائے۔
ایک صورت میں انھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول سائٹیٹا کی خوشنودی بھی عاصل ہوجاتی اور مدینہ میں انھیں جو
اعلیٰ اقتصادی اور سابتی استحکام میسر تھا وہ بھی برقرار رہتا لیکن ان لوگوں کی رگوں سے اسلام دشمنی کا زہر نہیں نکلا۔
انھوں نے رسول اللہ کے انتہائی فیاضانہ سلوک کے جواب میں مشرکین ملہ سے سازباز جاری رکھی محسن انسانیت سائٹیٹا کو میادت کے نام پر زہر آلود بکری کا گوشت کو بھاری پھر مار کر ہلاک کرنے کی سازش کی ، بھی آپ شائٹیٹا کو ضیافت کے نام پر زہر آلود بکری کا گوشت کھلانے کی مذموم ترین حرکت کی۔ جنگ احد کے شعلے بھڑکانے کے لیے در پردہ یہود یوں نے بڑا ابندھان فراہم کیا،
لیمد ازاں یہ لوگ میثاق مدینہ کو بالا نے طاق رکھ کر تھلم کھلا مشرکیین ملہ کے دست و باز و بن گئے اور مسلمانوں کے خلاف میدان کارزار میں نکل آئے۔ انھوں نے ایک مسلمان خاتون کو تجاب و نقاب سے محروم کر کے مسلمانوں کی غیرت کو لاکارا۔ ان کرتو توں کی وجہ سے انھوں نے نود اپنی حیثیت خود آئی مجروح کر لی کہ رسول اللہ شائٹیٹا کی داعیانہ زندگی کی جلوہ نمائیوں، اسلام کے فروغ اور اولین اسلامی ریاست آپ یہود کی ریشہ دوانیوں، رسول اللہ شائٹیٹا کی داعیانہ زندگی کی جلوہ نمائیوں، اسلام کے فروغ اور اولین اسلامی ریاست آپ یہود کی ریشہ دوانیوں، رسول اللہ شائٹیٹا کی داعیانہ زندگی کی جلوہ نمائیوں، اسلام کے فروغ اور اولین اسلامی ریاست میں یہنے کے دفاع کے سبق آموز واقعات پڑھیں گے۔

# بنونضيركي جلا وطنى

بنونضیر اور ان کے سردار حُیکی بن اَخُطب نے ساری زندگی نبی اکرم سَلَیْیَا سے شدید عداوت رکھی اور اسلام اور سینم بیغیم اسلام کے خلاف شرارتوں اور سازشوں میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، حالانکہ اس نے رسول اللہ سَلَیْیَا کو تورات میں موجود آپ کی صفات سے پہچان لیا تھا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ جھٹا فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد اور چپا کی نہایت لاڈلی تھی۔ میں جب بھی اخییں دوسرے بچوں کے ہمراہ ملتی تو وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے اور دوسرے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ سَلَیْیَا جب مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنوعمرو بن عوف کے ہاں تھمرے تو میرے والد جی بن اخطب اور چپا ابویاسر سورے سورے بی ان کی خدمت میں چلے گئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔ وہ نہایت تھے ماندے، افروہ وہ افرادہ اور میں سورے سورے بی ان کی خدمت میں چلے گئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے۔ وہ نہایت تھے ماندے، افروہ اور مُمکین حالت میں بڑی مشکل سے چل کر آ رہے تھے۔ میں حسب معمول بھاگ کر ان کے پاس گئی لیکن اللہ کی



قسم! دونوں نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ (میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔) میں نے اپنے چپاابو باسر کواپنے والدسے میہ کہتے سا: کیا بیروہی ہیں؟ وہ کہنے لگے: ہاں، اللہ کی قسم! (بیروہی ہیں)۔ چپانے بوچھا: کیا تم آخیس (ان کی علامات سے) پہچانتے ہو؟ کیا بیر بعینہ وہی نبی ہیں (جن کا ہمیں انتظار

تھا)؟ میرے والد نے کہا: ہاں۔ چپانے پھر پوچھا: ان کے متعلق تمھارے دلی جذبات کیا ہیں؟ میرے والد نے جواب دیا: اللہ کی قتم! جب تک میں زندہ ہوں، میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی رہے گی۔'' ا جواب دیا: اللہ کی قتم! جب تک میں زندہ ہوں، میرے دل میں ان کے لیے دشمنی ہی رہے گی۔'' ام المؤمنین سیدہ صفیہ ڈاٹھا کی اس روایت سے یہ واضح ہے کہ بنونضیر حسد کی بنا پر رسول اللہ مُلَاثِیْم کے ساتھ دشمنی

النبوة للبيهقى: 533,532/2.

# كررم تھ\_اللدتعالى كافرمان ہے:

﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنَ اَهْلِ الْكِتْلِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيْلْنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ الْمُنْكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾

''اہلِ کتاب میں سے بہت سے بیر چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمھارے ایمان لانے کے بعد شمیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے،اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔''

سیدنا عبداللہ بن عباس بھا تھا اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکھ آپائی پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کے بادجود وہ سابقہ انبیاء ورسل اور ان کی کتب و مجزات کے بارے میں یہود و نصار کی کو تفصیلات بتلاتے تھے۔ یہود و نصار کی کر سول اللہ سکھ آپائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ لیکن وہ رسول اللہ سکھ آپائی سے حسد اور بغض وعناد کی بنا پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کفر کرتے تھے۔ ' رسول اللہ سکھ آپائی نے حکمت اور بصیرت سے آھیں اپنا حلیف بنایا تھا۔ آھیں ان کے خاص معاملات میں مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ ان کی شرارتوں اور چیرہ دستیوں کے باوجود آپ سکھ آپھ ہمیشہ عفو و درگز رسے کے خاص معاملات میں مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ ان کی شرارتوں اور چیرہ دستیوں کے باوجود آپ سکھ آپھ ہمیشہ عفو و درگز رسے کام لیتے۔ آپ سکھ آپھ آپھ نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد نہ صرف بنونضیر بلکہ تمام یہود یوں سے عہد و میثاتی کیا تھا



لیکن اس سب کھ کے باوجود یہودی ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ جنگ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قبیقاع نے میثاقِ مدینہ کی خلاف ورزی کی تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا جس کے بعد انھیں شام کی طرف جلا وطن ہونا پڑا، کھرغ وہ احد کے بعد اھیں یہود بنونفیر نے شرارتوں کھرغ وہ احد کے بعد 4 ھیں یہود بنونفیر نے شرارتوں

اور ساز شوں کی روش اپنائی تو رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ م

# غزوهٔ بنونضیری تاریخ

محققین کا خیال ہے کہ غزوہ بنونفیر معرکہ احد کے بعد رہے الاول 4 ھ/625ء کو پیش آیا۔ امام بخاری بڑگئے نے تابعی عروہ بڑگئے کے حوالے سے معلق روایت نقل کی ہے کہ بیغزوہ جنگ بدر کے چھ ماہ بعد اور غزوہ احد سے پہلے پیش آیا۔ <sup>8</sup> حافظ ابن کثیر بڑگئے امام زہری بڑگئے کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ نبی کریم مٹائیا ہے 17 رمضان 2 ھ کو

<sup>1</sup> البقرة 109:2. 2 تفسير ابن كثير البقرة 110,109: 3 صحيح البخاري وباللحديث: 4028.

غزوۂ بدرلڑا، پھرغزوہ بونضیر پیش آیا، پھر ماہ شوال 3 ھے کومعر کہ احد ہر پا ہوا، پھر اس کے بعد شوال 4 ھے کوغزوہ خند ق پیش آیا۔ 1 امام بیہجی بڑلنے فرماتے ہیں کہ زہری اس غزوے کوغزوۂ احد سے پہلے بیان کرتے ہیں جبکہ موکٰ بن عقبہ، محمد بن ایکی اور دیگر اہل مغازی اس غزوے کی تاریخ احد کے بعد بتاتے ہیں۔ 2

امام ابن قیم طِسِین زہری کی روایت کی تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: محمد بن شہاب زہری کا خیال ہے کہ غزوہ بنونسیر بنونسیر بدر کے چھے ماہ بعد پیش آیا، بیان کا وہم ہے۔ ان کا بیہ خیال درست نہیں بلکہ درست بات سے ہے کہ غزوہ بنونسیر جنگِ احد کے بعد پیش آیا تھا۔ غزوہ بنوقریظہ جنگ خندق کے بعد جنگِ احد کے بعد پیش آیا تھا۔ غزوہ بنوقریظہ جنگ خندق کے بعد اور غزوہ خیبر، حد بیبیے کے بعد رونما ہوا۔ 3 واقدی اور ابن سعد کے مطابق سے ہجرت کے 37 ویں مہینے رہی الاول میں پیش آیا۔ 4 حافظ ابن کیشر برلئے اور ابن ہشام نے بھی اس غزوے کو 4 ھے ہی میں رائج قرار دیا ہے۔ 5

### غزوة بنونضير كے اسباب

رسول الله مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

## 1 قریش کی منافقین و یبود سے ساز باز

امام ابوداود رش عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک کے حوالے سے ایک صحابی رسول کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمنوا اوس وخزرج کے دوسرے بت پرستوں کو خط لکھا جبکہ رسول اللہ شکھ الم مدینہ منورہ تشریف لاچکے تھے۔ انھوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آ دمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی فتم کھا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ اس سے جنگ کرویا اسے اپنے ہاں سے نکال دو ورنہ ہم سب مل کرتم پر دھاوا بولیس کے یہاں تک کہ تمھارے جوانوں کوئل کردیں کے اور تمھاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔ یہ خط جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بت پرستوں کو پہنچا تو وہ لوگ رسول اللہ شکھی سے جنگ کے لیے

لابن هشام :3/199-202.

البداية والنهاية : 76/4. ويكسي: المغازي للإمام الزهري، ص :71-76-79. 2 دلائل النبوة للبيهقي : 176/3 و 180.
 البداية والنهاية : 76/4. 4 المغازي للواقدي : 308/1، الطبقات لابن سعد : 57/2. 5 البداية والنهاية : 76/4 السيرة

### ا كشے ہو گئے۔ آپ سائیل كوجب ينجر كنجي تو آپ سائیل نے ان سے ملاقات كى اور فرمايا:

الْقَدْ بَلْغَ وَعِيدْ قُرْيْشٍ مَّنْكُمْ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تْرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ وَيَدُونَ أَنْ تُعَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَ إِخُوانَكُمْ!»

''بلاشبہ قریش کی دھمکی تم میں کام کر گئ ہے، تم اس سے بہت متأثر ہوئے ہو۔ وہ تمھارااس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ تم اپنے ہاتھوں سے خود کر بیٹھنا چاہتے ہو، تم اپنے بیٹول اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو!''



جب اہل مدینہ نے نبی کریم مثاقیق کی بیہ بات سی تو وہ منتشر ہوگئے۔ کفارِقریش کو جب بین جر پہنچی تو انھوں نے جنگ بدر کے بعد یہود یوں کو خط لکھا کہتم لوگ اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو۔ تم لوگ یا تو لاز ما ہمارے آدمی سے جنگ کرو ورنہ ہم ایسے اور ایسے کریں گے اور پھر ہمارے اور تھوں کے درمیان کوئی ہمارے اور تمھاری عورتوں کی پازیبوں کے درمیان کوئی

چیز حائل نہیں ہوگی، یعنی ہم مردوں کوتل کردیں گے اور عورتوں کو لونڈیاں بنالیں گے۔ جب ان کے لکھے کی خبر نبی کریم طافیح کو پینچی تو اس اثنا میں بنونضیر نے آپ طافیح سے عہد شکنی کا عزم کرلیا تھا۔ انھوں نے نبی طافیح کو کہلا بھیجا کہ آپ اپ تمیں اصحاب کے ساتھ ہماری طرف آئیں اور تمیں ہمارے علاء آئیں اور ایک درمیانی جگہ میں ملیں۔ یہ لوگ آپ کی بات سنیں۔ اگر انھوں نے آپ کی نقعہ بیتی کی اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں ہمارے بات سنیں۔ اگر انھوں نے آپ کی نقعہ بیتی تو انھوں نے تبحویز بیش کی کہ آپ صرف تین صحابہ کو ساتھ لائیں، ہمارے جب نبی طافیح مقرر جگہ کے قریب پہنچ تو انھوں نے تبحویز بیش کی کہ آپ صرف تین صحابہ کو ساتھ لائیں، ہمارے بھی تین عالم ہوں گے۔ ان تین یہود لیوں نے خبر چھپائے ہوئے تھے لیکن ان کی ایک عورت نے اپنے مسلمان میائی کے سامنے یہ راز فاش کر دیا۔ اس نے فوراً رسول اللہ طافیح کو اطلاع دی، لہذا آپ طافیح وہاں سے تشریف کے سامنے یہ راز فاش کر دیا۔ اس نے فوراً رسول اللہ طافیح کو کرلیا اور ان سے کہا:

"إنَّكُمْ وَاللَّهِ! لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ"

''اللّٰد کی قتم! تم لوگوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں الا بیہ کہ تم میرے ساتھ (نئے سرے سے)عہد کرو۔'' ان لوگوں نے عہد و پیان دینے سے اٹکار کر دیا۔ اللہ

<sup>1</sup> سنن أبي داود :3004 المصنف لعبدالرزاق : 360,359/5 ، حديث :9733.

## 2 بنونضير كى عهدشكني

میثاقی مدینہ کی روسے بنونضیر پر لازم تھا کہ وہ دشمن کو جگہ نہ دیں۔ موئی بن عقبہ کہتے ہیں کہ بنونضیر نے قریش کو مسلمانوں کے راز فراہم کیے، آپ شائی کے خلاف جنگ پر ابھارا اور مسلمانوں کے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی کی۔ ان کی بدعہدی غزوہ سولیق میں بھی سامنے آئی تھی۔ بدر کے بعد ابوسفیان جب دوسوسواروں کے ہمراہ مدینہ روانہ ہوا تو بنونضیر کے ایک سردارسلام بن مشکم نے اس کی حمایت اور مہمان نوازی کی اور اسے مسلمانوں کے پوشیدہ امور سے مطلع کیا مگر مدینہ کے اسرار واحوال پر مامور عہدہ داران سے ہرگز بے خبر نہیں تھے۔

### 3 رسول الله طَالِيَا كُوشهيد كرنے كامنصوب

بنوعامر کے علاقے کا ایک منظر



جیسا کہ پہلے بیان ہوا مسیدنا عمروبن امیضری والنی سانح بر معونہ کے بعد گرفتار ہوگئے متھ اور پھر بنوعامر کے سردار عامر بن طفیل نے اپنی مال کی نذر پوری کرنے کے لیے اضیں رہا کر دیا تھا۔ مدینہ واپس آتے ہوئے راستے میں انھوں نے بنو عامر کے دوافراد بے خبری میں قتل کر دیے جن کو رسول اللہ مناہ کا امان دے چکے تھے۔

عامر بن طفیل نے رسول اللہ طاقیم کے پیغام بھیجا کہ تھارے ایک ساتھی نے میری قوم کے دوآ دمیوں کو آل کر دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس آپ کی طرف سے عہد وامان بھی تھا، چنا نچہ آپ ان دونوں کی دیت ہمیں بھیج دیں۔ نبی کریم طاقیم سے سن کر بنونضیر کے پاس گئے تا کہ ان دونوں کی دیت ادا کرنے کے لیے بنونضیر سے مدد طلب کریں۔

بنونضیران دنوں بنوعام کے حلیف تھے۔اس کام کے لیے رسول اللہ طالیۃ ہفتے کے دن نکلے۔آپ نے مہاجرین و انسار کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد قباء میں نماز اداکی، پھر بنونضیر کے پاس جا کر حسبِ معاہدہ دیت کے لیے مدد کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے کہا: ابوالقاسم! آپ جو چاہتے ہیں، ہم وہی کریں گے۔ آپ پہیں ہیٹھیں تاکہ ہم آپ کو کھانا کھیں۔ آپ طالبہ کیا۔ انھوں نے کہا: ابوالقاسم! آپ جو جاہتے ہیں، تھے گھر کی دیوار کے ساتھ طیک لگا کر ہیٹھے ہوئے تھے۔

1 فتح الباري: 415,414/7. 2 السيرة النبوية للصلابي: 185/2. 3 ويكهي: اللؤللؤ المكون سيرت انسائكلو بيثيا: 610-500.



آپ مالی الی الی می ساتھ سیدنا ابوبکر، عمر، علی، زبیر، طلح، سعد بن عبادہ اور بن معاذ، سعد بن عبادہ اور اسید بن حفیر فری الی اسید بن حفیر فری الی اسید بود تنہائی میں جمع ہوئے اور جو بدختی ان کا نوشتہ تقدیر بنی ہوئی تھی، اسے شیطان بنی ہوئی تھی، اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا، یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ نبی کریم مالی الی یہود کیا کہ نبی کریم مالی الی الی میں اخطب کردیا جائے۔ ان کے شیطان کر دیا جائے۔ ان کے شیطان کر دیا جائے۔ ان کے شیطان کے دیا نہ کہ ان کے شیطان کے کہا:

يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! قَدْ جَائَكُمْ مُّحَمَّدٌ فِي نَفِيرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ لَا يَبْلُغُونَ عَشْرةً وَاعَلَيْهِ عَشْرةً وَاعَلَيْهِ حِجَارةً مِّنْ فَوْقِ هٰذَا لِبَيْتِ الَّذِي هُوَ تَحْتَهُ الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ تَحْتَهُ

فَاقْتُلُوهُ وَلَنْ تَجِدُوهُ أَخْلَى مِنْهُ السَّاعَةَ وَإِنَّهُ إِنْ قُتِلَ تَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ وَلَجِقَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ قُاقْتُلُوهُ وَالْخَوْرَجِ حُلَفَاؤُكُمْ فَمَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ مِنْ قُرَيْشٍ بِحَرَمِهِمْ وَبَقِيَ مَنْ هَاهُنَا مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَوْرَجِ حُلَفَاؤُكُمْ فَمَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَصْنَعُوا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ فَمِنَ الْآنَ.

''اے یہود کی جماعت! محمد (مُثَافِیْمُ) اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تمھارے پاس آیا ہے، ان کی تعداد دس سے بہتر موقع دوبارہ سے بھی کم ہے۔ اس پر اس گھر کے اوپر سے بڑا پھر گرا کر اسے قبل کردو، شھیں اس سے بہتر موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر اسے قبل کر دیا گیا تو اس کے ساتھی بھر جائیں گے۔ اس کے قریش ساتھی اپنے حرم (مکہ) میں چلے جائیں گے اور یہاں صرف اوس و خزرج رہ جائیں گے جو تمھارے علیف ہیں، اس لیے تم جو پچھ کرنا چا سبتے تھے تو ابھی کر ڈالو۔''

اس پرایک بدبخت یہودی عمرو بن جی ش بولا: تب پھر میں اس گھر پر چڑھ کر بڑا پھر گرا کرمحمد (طَالِیَّامُ) کو قبل کروں گا۔ (والعیاذ باللّٰہ)

## سلّام بن مشكم كا معارضه

بنونضیر کے ایک یہودی سردار سلام بن مشکم نے کہا: اے جماعت ِیہود! تم ساری زندگی میری مخالفت کرلینا لیکن اس وقت میری بات مان جاؤ۔ اللہ کی فتم! محمد ( عَلَیْنَا ) کوتمھارے ارادے کی خبر کردی جائے گی اور یہ ہمارے اور اس کے درمیان معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی لیکن یہود نے اس کی ایک نہ سی اور اپنے منصوبے کو روبہ ممل لانے کے عزم پر قائم رہے۔

### رسول الله مَالِينِمُ كواطلاع

شیطانی ذہنیت کے حامل یہود اپنے منصوبے کوعملی جامہ پہنانے ہی والے تھے کہ رب العالمین کی طرف سے جریل علیا وی لے کرآئے اور آپ منافیا کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ منافیا تیزی سے اٹھے گویا آپ قضائے حاجت کے لیے جارہے ہیں۔ آپ منافیا کم مدینہ تشریف لے آئے، صحابہ کرام مخافیا وہیں باتیں کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ منافیا قضائے حاجت کو گئے ہیں۔

## صحابة كرام وفائش نبي مَاللَّهُ كل علاش ميس

جب خاصی در ہوگئ تو سیدنا ابوبکر صدیق والنظ نے فرمایا: ہمارے یہاں رکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، یقیناً رسول اللہ منافظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھی آگیا ہے، چنانچہ وہ سب وہاں سے چل پڑے۔ جی بن اخطب کہنے لگا: ابوالقاسم نے جلدی کی ہے، ہم تو انھیں کھانا کھلا کر ان کی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے۔
صحابہ کرام جی گئی کہ دینے کی طرف آرہے تھے کہ انھیں ایک آدمی ملا، انھوں نے اس سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ منافیاً



کود یکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری ابھی ابھی آپ ٹاٹھٹا سے ملاقات ہوئی ہے، آپ ٹاٹھٹا مدینہ میں داخل ہور ہے تھے۔ صحابہ کرام ٹاٹھٹا وہاں پنچے تو آپ ٹاٹھٹا تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹھٹا نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور جمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا:

## «هَمَّتِ الْيَهُودُ بِالْغَدْرِ بِي»

''یہود نے میرے ساتھ دھوکے کا ارادہ کیا تھا۔''

رسالت مآب علی ازروئ وی جلدی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بی الی کو آپ علی اس لیے کھنہیں بتایا کہ وہ خطرے کی زو میں نہیں تھے۔ یہود کا اصل ہدف صرف آپ علی کی ذات بابرکات تھی۔ اس لیے آپ علی کے مطمئن تھے کہ میرے صحابہ نہ صرف محفوظ و مامون رہیں گے بلکہ وہ میری تلاش میں جلدی نکل آئیں گے۔ آپ علی کی مطمئن تھے کہ میرے صحابہ بی نگر کا آپ علی کے مہرت گہراتعلق خاطرتھا، اُس کی مثال ناپید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کا صحابہ سے آپ علی کی مشال ناپید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علی کی مشال کشاں کشاں جلے آنا، آپ علی کے لیے گویا بالکل جانی بوجھی بات تھی۔

# كنانه بن صوريا كى دمائى

بنونفیراپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ایک یہودی کنانہ بن صوریا (صُویراء) نے کہا: کیاتم لوگ جانتے ہو کہ محمد (عَلَیْمِ) یہال سے کیول اٹھ کر چلے گئے ہیں؟ افھوں نے کہا: اللہ کی شم! ہمیں تو معلوم نہیں، شمص کچھ پتہ ہے تو ہتا دو۔ اس نے کہا: تورات کی قتم! بلاشبہ میں جانتا ہوں کہ محمد (مَنْلِیمُ) کوتمھارے ارادے کی خبر کر دی گئی ہے، بتا دو۔ اس نے کہا: تورات کی قتم! بلاشبہ میں جانتا ہوں کہ محمد (مَنْلِیمُ) کوتمھارے ارادے کی خبر کر دی گئی ہے،

چنانچتم اب مزیدا پنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔اللہ کی شم! بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اٹھے بھی اسی لیے ہیں کہ آخویں بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہے کہ تم دھوکہ دہی سے کام لینا چاہتے تھے۔وہ خاتم الانبیاء ہیں۔تم چاہتے تھے کہ آخری پیٹیبر ہارون مایا۔

بلاشبہ ہماری کتابیں جنھیں ہم پڑھتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور وہ یٹرب (مدینہ) میں ہجرت کرے گا۔ اس کی جو صفات ہماری کتاب (تورات) میں بیان کی گئی ہیں، صرف اور صرف ان پر صادق آتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تصیں خون خرابے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تم اپنی اموال، جائیدادیں اور بچے روتے بلکتے چھوڑ جاؤ گے۔ اگرتم میری بات مان لوتو تمھارا شرف و وقار باتی رہے گا۔ تم اسلام قبول کر کے محمد (منافیقی) کے ساتھی بن جاؤ گے تو تمھارے اموال اور تمھاری اولا دمحفوظ رہے گی اور تم لوگ ان کے اور نبی جاؤ گے۔ اگر قروں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔

یہود نے کنانہ بن صوریا کی بات کا یہ جواب دیا کہ ہم تورات اور عہدِ موکیٰ کونہیں چھوڑیں گے۔ کنانہ نے کہا: تو انتظار کرو، عنقریب وہ شخصیں تھم دے گا کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ، پھرتم لوگ کہنا: ہاں۔ پھر وہ تمھارے خون اور تمھارے مال اپنے لیے حلال نہیں بنائے گا اور تمھارے مال اور جائیداد تمھارے لیے چھوڑ دے گا، چاہو گے تو بچے دو گے اور چاہو گے تیار ہیں۔

ابنِ صوریا نے کہا: اللہ کی قتم! میں پہلی چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے تمھاری رسوائی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسلام قبول کرلیتا اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے سے میری بیٹی شعثاء کو عار دلائی جائے گی۔ اب میں تمھارے ساتھ ہی ہوں حق کہ مجھے بھی وہی مصیبت پہنچے گی جوشمصیں پہنچے گی۔

سلام بن مشکم نے کہا: تم نے جو کہا، میں مجبور ہو کرتمھارے ساتھ اس میں شریک ہوا ہوں۔ وہ اب ہمیں پیغام سلام بن مشکم نے کہا: تم نے جو کہا، میں مجبور ہو کرتمھارے ساتھ اس میں شریک ہوا ہوں۔ وہ اب ہمیں پیغام سیجنے والا ہے کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ اے جی! اس کی بات کے سامنے پس و پیش نہ کرنا اور خوشی سے جلا جاؤں گا۔ ا

## سفير نبوي ديارِ بنونضير ميں

نبي كريم عَلَيْهِ إِلَى سيدنا محمد بن مسلمه وللنفي كو بلا بهيجا - وه آئة تو آپ عَلَيْمَ في أَنْ النفيل علم ديا:

«اِذْهَبْ إِلٰي يَهُودِ بَنِي نَضِيرٍ · فَقُلْ لَّهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ أَنِ اخْرُجُوا مِنْ بَلْدِهِ»

الهذى والرشاد: 319/4.

'' بنونضیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا: مجھے رسول اللہ شکائی نے تمھاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اس کے شہر سے نکل جاؤ''

سیدنامحد بن مسلمہ والنظنان کے پاس گئے اور انھیں رسول اللہ طالیق کا پیغام دیا کہتم میرے علاقے سے نکل جاؤ۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی بنا پرعہدشکنی کی ہے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ والنظنانے انھیں ان کی باہمی سازش، غداری اور عمرو بن جھاش کے گھر کے اوپر جانے اور وہاں سے آپ طالیق کے سر پر ایک بڑی چٹان گرانے کی بات بتائی تو وہ سب کے سب خاموش ہوگئے اور ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے۔

سيدنا محمد بن مسلمه طالفي ن ان سے كہا: رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله



«أُخْرُجُوا مِنْ بَلَدِي · فَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ عَشْرًا فَمَنْ رَّنِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ضَرَبْتُ عُنْقَهُ»

''میرے علاقے سے نکل جاؤ، میں شخصیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔''

یہودِ بنونضیر نے کہا: اے محمد (بن مسلمہ)! ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قبیلہ اوس کا کوئی شخص ہمارے پاس سے پیغام لے کرآئے گا (قبیلہ اوس بنونضیر کا حلیف تھا)۔

سیدنا محمد بن مسلمہ دلائٹو نے جواب دیا: دل بدل چکے ہیں۔اسلام نے اوس اور بنونضیر کے درمیان (جاہلیت میں ہونے والے) تمام معاہدے ختم کردیے ہیں۔

### منافقين كاكردار

بنونسیر نے جلاوطنی قبول کر لی اور مدینہ منورہ جھوڑ نے کی تیار یوں میں مصروف ہوگئے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن ابی مرئیس المنافقین کا قاصدان کے پاس آیا اور اضیں تسلی دیتے ہوئے کہا: عبداللہ بن ابی تم سے کہدرہا ہے کہ تم لوگ اپ گھر وں سے نہ نکلو اور اپ قلعوں میں مقیم رہو۔ میرے پاس میری قوم اور دیگر عربوں کے دو ہزار جنگجو افراد موجود بیں جو تھارے ساتھ قلع میں داخل ہو جا ئیں گے اور تمھارا دفاع کرتے ہوئے اپی جانیں دے دیں گے اور بنوقر بظہ کے بہود بھی تمھاری مدد کریں گے۔ وہ تمھیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور قبیلہ غطفان کے تمھارے حلیف بھی تمھاری مدد کریں گے۔ اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمھارے ساتھ کا کراڑیں گے۔ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمھارے ساتھ نکلیں گے۔ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمھارے ساتھ نکلیں گے۔ اگر تم نکالے الکیتٰ کیون اُخرِجُنَّہ کُورُوا مِن اَهْلِ الْکِتْ کِین اُخْرِجُنَّهُ لَنَکْدُرُجُنَّ مَعَارَبُ کَا نَکْدُرُوا مِن اَهْلِ الْکِتْ کِین اُخْرِجُنَّهُ لَنَکْدُرُجُنَّهُ کُورُوا مِن اَهْلِ الْکِتْ کِین اُخْرِجُنَّهُ لَنَکُدُرُجُنَّ مَعَارَبُ کَا اَبَدًا اَبَدًا اَبَدًا وَلَ اُکُونُ کَا لَائُمُ مِنْکُهُ اِسْ مَعَکُمُهُ وَلَا نُطِیْعُ فِیْکُمُ اَکُا اَبَدًا وَلِیْ اُکُونُ کُونُ کُنُونُ کُنْکُونُ کُلُونُ کُلِ کُلُونُ کُل

''(اے نبی!) کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جھوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں ہے، جواہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، کہتے ہیں: یقیناً اگرتم (مدینہ سے) نکالے گئے تو ہم ضرورتمھارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمھارے ہم تم تمھارے میں بھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرورتمھاری مدد کریں گے۔'' 1

## سلام بن مشكم كا انتباه

عبداللہ بن ابی مسلسل جی بن اخطب کو پیغام بھیجتا رہا جس سے یہود کو حوصلہ مل گیا۔ بنونضیر کے سردار جی نے دوئے جانے کا عزم کرلیا۔ سلام بن مشکم نے جی بن اخطب سے کہا: اے جی! اللہ کی قتم! تمھارے نفس نے شمیس وھو کے میں ڈال دیا ہے، آؤم محمد (منافیظ) نے ہمیں جوامان دی ہے، اسے قبول کرلیں اور اس کے شہر سے نکل جائیں۔ ابن ابی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، وہ شمیں ہلاکت میں ڈالنا چا ہتا ہے تاکہ تم محمد (منافیظ) کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ اور وہ شمیں چھوڑ کراپنے گھر میں بیٹھا رہے جبیبا کہ اس نے اس سے پہلے اپنے حلیفوں بنوقیقاع کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ اضوں نے برعہدی کی اور جنگ کی اور اپنے آپ کو اپنے قلعوں میں بند کر کے عبداللہ بن ابی کی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ وہ جاگر اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ محمد (منافیظ) نے ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ انھیں مجبور ہو کراس کے فیصلے کو ماننا پڑالیکن اس سب چھکو سننے کے بعد بھی جی بن اخطب اپنے فیصلے پراڑا رہا۔

عبداللہ بن ابی نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھی قبیلے بنونضیر کی مدد کریں تو کعب بن اسد نے دوٹوک جواب دیا کہ بنو قریظہ کا کوئی شخص عہد شکنی نہیں کرےگا۔

عبداللہ بن ابی بنو قریظہ کی طرف سے کمک آنے کی امید کھوبیٹا تھا۔ وہ بنونضیر اور رسول اللہ علی فقنہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، اس لیے جی بن اخطب کومسلسل پیغامات بھیج کر ڈھٹائی پر آمادہ کرلیا۔ ابن مشکم کی تھیجت نے جی پر کوئی اثر نہ کیا اور جی نے اس سے کہا: ہم اپنے قلعوں کی مرمت کرکے ان میں قلعہ بند ہو جائیں گے، اپنے جانور قلعوں میں پھروں کا ذخیرہ کرلیں گے۔ ہمارے پاس جانور قلعوں میں پھروں کا ذخیرہ کرلیں گے۔ ہمارے پاس اتنا اناج ہے جو سال بھر ہمارے لیے کافی ہے اور وافر پانی بھی موجود ہے جس کے چشے خشک ہونے والے نہیں۔ تیرے خیال میں بھلامحمد (سائیٹیم) پورا سال ہمارا محاصرہ کر سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کرے۔

سلام بن معنکم نے اسے بڑا زور لگایا کہ اللہ کی قتم! تو جانتا ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ بلاشہ وہ اللہ کے رسول
ہیں۔ ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ ہم اس کی اطاعت صرف حسد کی بنا پر قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ
آلِ ہارون سے نہیں ہے۔ میری بات مان لواور ہم اس کا علاقہ چھوڑ جائیں۔ جب بھلوں کے پکنے کا وقت آئے گا تو
ہمارے پچھلوگ آ جائیں گے، پھر وہ اپنے پھل بچ کر یا مناسب حال اپنا کام مکمل کرکے واپس چلے جائیں گے۔
ہمارے پچھلوگ آ جائیں گے، پھر وہ اپنے علاقے ہی میں ہیں جبہہ ہمارے مال ہمارے قبضے میں ہوں گے کیونکہ
اگر ہم اس بات پر عمل کرلیں تو گویا ہم اپنے علاقے ہی میں ہیں جبہہ ہمارے مال ہمارے قبضے میں ہوں گے کیونکہ
اپنی قوم پر اثر ورسوخ اور سیادت و قیادت ہمارے اموال کی بنا پر ہے۔ جب ہمارے ہاتھوں میں ہمارے مال ہی
نہیں رہیں گے تو ہمارے اور دوسرے غریب وخوار یہود میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر محمد (مُنظِیمًا) نے ہماری طرف
رخ کرلیا اور ہمارا ایک دن بھی محاصرہ کرلیا، پھر ہم اسے جو بھی پیغام بھیجیں گے، وہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جی بن
اخطب رسول اللہ مُنظِیمً سے عکراؤ کے علاوہ کوئی دوسرا مشورہ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔

### د یوانے کی بات

بنونضیر میں ایک بوڑھا شخص ساروک بن ابی الحقیق تھا، وہ لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ اس نے کہا: اے جی! تو بدبخت اور منحوں آدمی ہے، تو بنونضیر کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ دیوانے کی بیہ بات من کر جبی بن اخطب غضبناک ہوگیا اور کہنے لگا: سارے بنونضیر میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں حتی کہ بیہ پاگل بھی میرے خلاف باتیں بنا رہا ہے۔ ساروک کے بھائیوں نے اس کو مارا پیٹا اور جبی کی منت ساجت کی اور اسے یقین دہانی کرائی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ساروک کے بھائیوں نے اس کو مارا پیٹا اور جبی کی منت ساجت کی اور اسے یقین دہانی کرائی کہ آپ فکر نہ کریں گے۔ ہم ہرگز آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہم ہرگز آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

### يهود كا نبوى اطلاع كومستر دكرنا

جی پر شیطان مکمل غالب آچکا تھا۔ اس نے ڈینگ مارتے ہوئے اپنے بھائی عُدی بن اخطب کورسول اللہ شکھیم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں تکلیں گے اور اپنے اموال سے دستبردار نہیں ہوں گے، تم نے جو کرنا ہے کرلو۔ اس نے اپنے بھائی کو یہ بھی تھم دیا کہ محمد (شکھیم) سے فارغ ہو کر عبداللہ بن ابی کے پاس جانا اور اسے ساری صورت حال سے آگاہ کر کے کہنا: اب تم اپنا مدد کرنے کا وعدہ جلدی پورا کرو۔

جدى بن اخطب رسول الله سَلَيْظَ ك پاس پہنچا تو اس نے آپ سَلَيْظَ كو جى كا پيغام سَايا۔ آپ سَلَيْظَ صحابه برام شَلَيْظَ كَ عِلْمَ مَن الله الله عَلَيْظَ فَ مِن الله الله الله الله كا بيغام من كر تكبير بلندكى ـ صحابه كرام شِلَيْظَ نے بھى بَاوازِ بلند الله اكبركها، آپ سَلَيْظَ نے فرمايا:

«حَارَبَتِ الْيَهُودُ»

"يبود جنگ پرتل گئے ہيں۔"

نی منافقهٔ کا جنگ کی تیاری کرنا

صرف ذاتِ رسول مَنْ اللهُ مَن بنونضير كى مذموم كوششوں كا مدف نه تقى بلكه انھوں نے اسلامى نظام اور مسلمانوں كى قوت كو بھى نشانه بنانے كى كوشش كى تقى، للبذا رسول الله عَلَيْمَ نے بنونضير سے نمٹنے كا پخته ارادہ كرليا۔ آپ عَلَيْمَ نے جنگ كى تيارى كا حكم ديا اور كوچ كا اعلان كرديا۔ الله تعالى نے مسلمانوں پر اس امر كا احسان جايا كه اس نے اخيس بہود كے شرسے محفوظ ركھا۔ ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْ كُرُوُا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوٓا اِلَيْكُمُ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيهُمُ عَنْكُمْ ۗ وَ اثَّقُوا اللهُ ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمھاری طرف ہاتھ بڑھا کیتر اللہ نے اللہ نے انھیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا اور اللہ سے ڈرواور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی بر بھروسا کریں۔" 1

ابن جریر طبری نے اس آیت کی شانِ نزول میں بونضیر والے واقعے کوتر جیج دیتے ہوئے کہا ہے کہ نعمت سے مراد وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ منافظ اور صحابہ کرام بی اُنٹھ کو بنونضیر کے برے ارادے سے محفوظ رکھنے

### کے سلسلے میں فرمائی۔

### یہودی قاصد ابنِ ابی کے در پر

یہودی قاصد جدی بن اخطب رسول اللہ ﷺ کی مجلس سے اٹھا اور عبداللہ بن ابی کے پاس جا پہنچا۔ ابنِ ابی اپنے حلیفوں کے ساتھ مجلس سجائے بیٹھا تھا۔ ادھر رسول اللہ ساٹھ آپئے نے بنونفیر کے خلاف جنگ کی تیاری کا حکم صادر فرما دیا تھا، چنانچے عبداللہ بن ابی ٹی ٹی اور اپنی تاوار پکڑ کر تیزی سے باہرنکل گئے۔
زرہ پہنی اور اپنی تاوار پکڑ کر تیزی سے باہرنکل گئے۔

جدی بن اخطب کہنا ہے کہ جب میں نے ابن ابی کو گھر کے ایک جانب بیٹھے پایا اور اس کے بیٹے کو سلح ہوکر مسلمانوں کی جانب بیٹھے پایا اور اس کے بیٹے کو سلم ہوکر مسلمانوں کی جانب جاتے دیکھا تو میں ابن ابی کی طرف سے تعاون کی امید کھو بیٹھا۔ میں تیزی سے فکا، جی کے پاس گیا۔ اس نے بوچھا: کیا صورتِ حال ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ شربی شرہے۔ میں نے محمد (مُنْ اللَّهُمُ وَ مُنْ کیا اور کہا: «حَارَ بَتِ اللَّهُ وَ دُ» '' یہود لڑائی پر آمادہ ہوگئے ہیں۔' جی نے کہا: پیغام دیا تو اس کی جال تھی۔

جدی نے کہا: اس کے بعد میں ابنِ ابی کے پاس گیا۔ جس نے پوچھا: اس نے کیا جواب دیا؟ جدی نے بتایا: مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے حلیفوں کو پیغام بھیجوں گا، وہ تمھارے ساتھ قلع میں داخل ہوجائیں گے۔

### ديارِ بنونضير كامحاصره

اس میں شبہیں کہ مسلمانوں کے لیے بیصورت حال نازک تھی کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک موڑ پر وشنوں سے ٹکراؤ کچھ زیاد مفید و مناسب نہ تھا۔ اس کا انجام خطرناک ہوسکتا تھا۔ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور ان کے دو تبلیغی وفود بڑی بے دردی سے تہ تیج کیے جاچکے تھے، پھر بنونضیر کے بہود اسخ طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہیں تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھ مگر بئر معونہ کے المیے سے ہتھیار ڈالنا آسان نہیں تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھ مگر بئر معونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جونئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدع ہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہوگئے تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہوگیا تھا، ابنی انہوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہوگیا تھا، ابنی انہوں کے جو کرلیا کہ چونکہ بنونضیر نے رسول اللہ شکائی کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لانا ہے، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی برآ مد ہوں، چن نچہ اسلامی فشکر نے پیش قدمی کی۔ نبی کریم شائی نے سیدنا عبداللہ

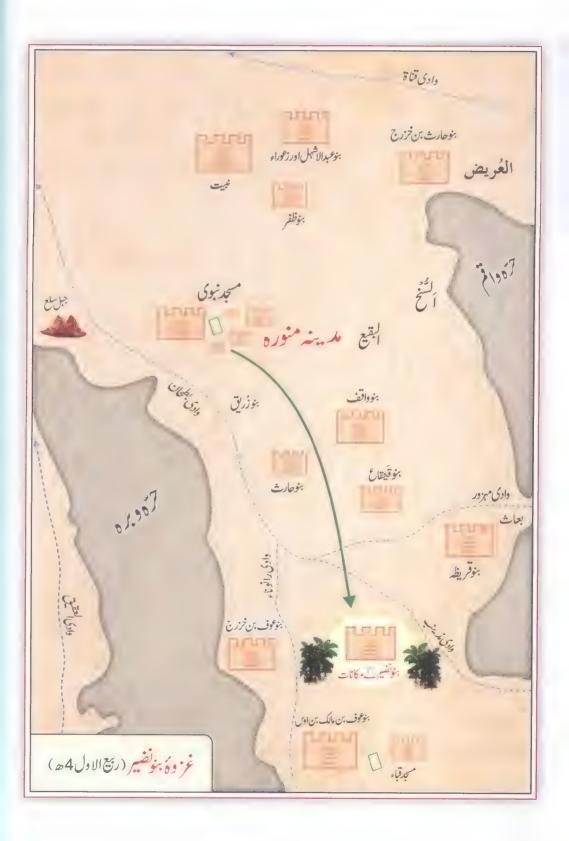

ام مکتوم ڈٹائٹن کو مدینے کا انتظام سونیا۔ آپ طالیا ہے بنونفیر کے علاقے میں جا کرعصر کی نماز پڑھی۔ جب بنونفیر نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو انھوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے کی اور قلعہ بند ہو کرفسیل سے تیراور پھر برساتے رہے حتی کہ اندھیرا چھا گیا۔ اسلامی لشکر کے جوسیای پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی عشاء کی نماز تک پینچ گئے۔ رسول اللہ طالیا عشاء کی نماز کے بعد اپنے دس صحابہ کرام ڈٹائٹی کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔



آپ سَلَقَائِم نَے زرہ پہنی ہوئی تھی اور اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ سَلَقِم نے لشکر کی ممان سیدناعلی ڈھائٹی کوسونی ۔ مسلمانوں نے بونضیر کا محاصرہ کر رکھا تھا، انھوں نے اس حالت میں رات گزاری اور صبح تک اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ فجر اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ فجر کے وقت بلال ڈھائٹی نے مدینہ میں اذان کہی تو آپ سَلَقِیم اینے ساتھیوں کے ہمراہ دیایہ

بنونضیر کی طرف نکل آئے اور بنوخطمہ کے علاقے میں آ کر نماز پڑھی۔

## يهود بنونضيركي بالهمي چيقلش

بنو قریظہ نے بھی بنونظیر سے علیحد گی اختیار کر لی تھی، چنانچہ انھوں نے ان کی افرادی قوت مضبوط کرنے کے لیے کمک بھیجی نہ رسد کا سامان بھیجا۔ اگلا دن بھی گزر گیا لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ہمنواؤں میں سے کوئی ان کے قریب نہیں پھٹکا۔ وہ اپنے گھروں میں بڑے امن وسکون سے بیٹھے تھے۔ بنونظیر ان کی معاونت و نصرت سے مایوں ہو چکے تھے۔ سلام بن مشکم اور کنانہ بن صوریا نے کی کوطنز کی کہ کہاں ہے ابن ابی کی مدد جس کا تجھے بڑا مان تھا؟ جی نے کہا: میں کیا کروں؟ یہ مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔

## منافقین کی مذمت

بنوعوف بن خزرج سے تعلق رکھنے والے منافقین نے بنونضیر کو بڑی تسلیاں دی تھیں اور ان سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ ان لوگول میں عبداللہ بن ابی، ودبعہ، مالک بن ابوقوقل، سوید اور داعس سرِ فہرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ اللّٰهِ تَوَ إِلَى الّذِيْنَ نَافَقُواْ يَقُولُوْنَ لِإِخْوْنِهِمُ الّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَإِنْ اُخْوِجْتُمُ لَنَخْرُجُونَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَمَّا اَبَكَا اَبِكَ اَوْانَ قُوْتِلُتُمْ لَكَنْصُرُفَكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكُوبُوْنَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يُعْفَرُونَ فَهُ وَلَا يُعْفَرُونَ فَهُو تِلُونَ لَا يَعْفُرُونَ فَهُمْ وَلَكِنْ الْحَرْبُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ فَهُمْ وَلَيْنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اللّٰهُ يَشْهَدُ اللّٰهُ يَشْهُدُ اللّٰهُ لَلْكُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفُرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَوْ اللّٰهُ يَعْفَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا يَعْفَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْلُونَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِعْمُ لَا عَتْ قَبُولُ الللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ

منافقین اپنے وعدے میں جھوٹے تھے کیونکہ انھوں نے یہود سے زبانی وعدہ تو کیا تھا مگران کی نیت بیتھی کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورانہیں کریں گے کیونکہ بُرُد لی وکم ہمتی کی وجہ سے وہ لشکرِ اسلام کا سامنانہیں کر سکتے تھے۔ .

منافقین و یہود کے باہمی برتاؤ کی مثال

یہود اور منافقین بظاہر ایک دوسرے کے حلیف و مدد گار تھے لیکن دونوں گروہ دلی طور پر ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔اللّٰد تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح بیان فرمائی:

﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَ قُلُوبُهُمْ شَتَى ۚ ذَٰ إِكَ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ۗ ذَا قُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ لَهَ عَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسُنِ الْفُرْ فَلَتَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئَيُّ مِنْكَ إِنِّيَ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعُلِينِينَ ۞ فَكَانَ عُقِبَتَهُمَّا الشَّهْمَا فِي النَّارِ خُلِدَيْنِ فِيهَا ۗ وَذَٰ لِكَ جَزَوُا الظّلِيائِينَ ۞

"آپ اضیں اکشے بھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، بیاس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جوعقل نہیں رکھتے۔ (ان کی مثال) ان لوگوں کی ہی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی (بدر میں) اپنی بدا ممالی کا وبال چھے چکے ہیں، اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی ہی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ بغز کرجان نے تو شیطان گہتا ہے: کیے شک میں تجھ سے بری ہوں۔ بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لہذا ان دونوں کا انجام یہی ہے کہ بے شک وہ ہمیشہ (دوزخ کی) آگ

میں رہیں گے اور ظالموں کی سزایہی ہے۔''

گویا منافقین کا کردار شیطان کا ساتھا۔ یہود منافقین کے وعدے سے دھوکا کھا گئے، جب تھا نُق سامنے آئے اور ان کا محاصرہ کرلیا گیا تو منافقین ان سے الگ ہوگئے اور انھیں ہلاکت کے سپر دکر دیا۔ اسی طرح شیطان جب انسان کو کفر پر آمادہ کرکے کفر کرالیتا ہے تو خود بری الذمہ اور لا تعلق ہوجا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔

## محاصرے میں یہود کے مقتولین

رسول الله طَالِيَّا زره پهن كرشب وروز بنونضير كے محاصرے ميں مشغول تھے۔ ايك رات سيدناعلى جلافؤع شاء كے وقت كہيں چلے گئے ۔ صحابہ مكرام جن الله نے آپ طافی الله سے كہا: الله كے رسول! على نظر نہيں آرہے، آپ طافی الله نے فرمایا:

«دَعُوهُ فَإِنَّهُ فِي بَعْضِ شَانْ نِكُمْ»

"اسے چھوڑو، وہ تمھارے ہی کسی کام گئے ہول گے۔"

تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ وہ عُزُوک نامی یہودی کا سرقلم کر کے لے آئے۔ اس یہودی نے رسول اللہ سالیقیا کے نیمے پر تیراندازی کی تھی۔ سیدنا علی ڈاٹیڈ نے اس کا سر رسول اللہ سالیقیا کے سیامنے بھینکتے ہوئے فرمایا: اے اللہ کے رسول! میں اس خبیث کی گھات میں چھپا ہیٹھا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو یہ دھوکے سے ہم پر شب خون مارنا چاہتا تھا۔ یہ اپنی تھا۔ یہ اپنی تھاں نے اس پر حملہ کردیا اور اسے عاہمتا تھا۔ یہ اپنی سالی ساتھیوں کے ہمراہ اپنی تلوار سونتے ہوئے آرہا تھا تو میں نے اس پر حملہ کردیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے ساتھی بھاگ نکلے، وہ ابھی قریب ہی ہول گے۔ اگر آپ میرے ساتھ پچھ جانباز بھیج دیں تو ججھے امید ہے، میں ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔ آپ شائیل نے ابود جانہ اور ہمل بن حنیف سمیت دیں صحابہ کرام جی گئی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ وہ یہودی ابھی اپنے قلعوں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اسلام سمیت دیں صحابہ کرام جی گئی کو ان کے ساتھ بھیجا۔ وہ یہودی ابھی اپنے قلعوں میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اسلام کویں میں بھینکے کا تھم دیا، چنانچان کے سر تب شائیلی کے باس لے آئے۔ آپ شائیلی نے انھیں کویں میں بھینکے کا تھم دیا، چنانچان کے سر بنوظمہ کے ایک ویران کویں میں بھینک دیے گئے۔

www.KitahoSunnat.com کھجوروں کے باغات کا شخ کا حکم

یہودِ بنونضیرا ہے قلعوں کی فصیلوں سے پتھر اور تیر برسارہے تھے۔کھجوروں کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے

<sup>🐠</sup> الحشر 59:14-17.

رہے تھے، اس لیے آپ تالیق نے تکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول تالیق نے یہ فرعے داری دوصحابہ کرام ابولیلی مازنی اور عبداللہ بن سلام ٹائٹی کوسونپی گئی۔ ابولیلی مازنی مجودوں کوجلا رہے تھے اور عبداللہ بن سلام لینہ (ہلکی قتم کی تھجوریں) کاٹ کرآگ میں جھونگ رہے تھے۔

امام میمیلی برالتنے نے لکھا ہے کہ لینہ وہ ردی تھجوریں ہوتی تھیں جو اونٹوں کے جارے میں استعال کی جاتی تھیں اور یہ مجوہ اور برنی لوگ کھانے میں استعال کرتے تھے۔

سیدنا ابولیلی واٹنڈ فرمانے لگے: عجوہ تھجوروں کا جلنا ان (یہود) کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔عبداللہ بن سلام واٹنڈ نے کہا: مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی طاقیا کو ان کے مال غنیمت کے طور پر دے گا اور عجوہ ان (یہود) کا بہترین مال ہے۔

#### يهود كااحتجاج

بنونفیر نے جب اپنے کھجوروں کے باغات کٹتے اور آگ میں بھسم ہوتے دکھے تو یہودِ بنونفیر کی عورتیں فرطغم سے اپنے گریبان چاک کرنے لگیں، اپنے رخسار پٹنے لگیں اور انھوں نے واویلا شروع کر دیا۔ ان سے سی صورت یہ برداشت نہ ہوا کہ ان کے لدے پھندے کھجوروں کے باغات اس طرح آناً فاناً تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کی جمع پونی ضائع ہو جائے۔ یہود مال کے سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ بنونفیر کے یہودی سرداروں نے نبی کریم مٹائیاً مون ہوجائے۔ یہود مال کے سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ بنونفیر کے یہودی سرداروں نے نبی کریم مٹائیاً کوفوراً پیغام بھیجا کہ اے محمد (مٹائیاً )! آپ کی شان بردی عظمت والی ہے، آپ تو زمین میں فساد سے منع فرماتے ہیں اور فساد بر پاکرنے والوں کو نہایت برا سبھتے ہیں تو اب خود کھجوروں کے باغات جلانے اور کا شے کا عکم کیوں دے ہیں؟

کاٹے اور جلانے کی اس کارروائی میں یہود ایوں کے پروپیگنٹرے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں ضلجان پیدا ہونے لگا تو اللہ تعالی نے اپنے نبی سُلُ اَلٰیُا کی تابید میں اور یہود ایوں کے واویلے کے جواب میں بیآبت نازل فرمائی:
﴿ مَا قَطَعْتُهُ مِّنْ لِیْنَاتُو اَوْ تَرَکُنُتُوْهُا قَالِمِکَ عَلَی اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِیْخُذِی الْفُسِقِیْنَ ﴾

''تم نے جو بھی تھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو (بیہ) اللہ کے حکم سے ہے تا کہ وہ نافر مانوں کورسوا کرے۔'' 1

الم نسائى مطك في سيدنا عبدالله بن عباس ملين على ارشاد بارى تعالى: ﴿ مَا فَطَعْتُهُ قِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكُتُنُوهَا قَالِيمَةً

عَلَى اُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْذِى الْفَسِقِيْنَ ۞ ﴾ كے بارے میں روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے بنونفیر کوان کے قلعوں سے باہر نکالا اور ان کے مجوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دے دیا گیا تو یہ بات مسلمانوں کے سینوں میں کھنگی اور اُنھوں نے کہا کہ ہم نے بعض درختوں کو کاٹ دیا اور بعض کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اس بارے میں رسول الله سَالَیْنِ اُنہِ سَالَیْنِ اَنہِ سَالُونِ کَا اُن کی وجہ سے بھی ہمیں اجر ملے گا اور جن کو چھوڑ دیا ہے، کیا ان کی وجہ سے ہمی ہمیں اجر ملے گا اور جن کو چھوڑ دیا ہے، کیا ان کی وجہ سے ہمی ہمیں گناہ ملے گا ؟ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ (فدکورہ) آیت کریمہ نازل فرما دی۔ <sup>1</sup>

لیعنی تم نے تھجوروں کے جن درختوں کو کاٹا اور جن کو چھوڑ دیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن، مشیت اور تقدیر و رضا کے مطابق تھا، اس میں دشمن کی تو بین و تذکیل اور ذلت ورسوائی تھی۔

اسی کی طرف سیدنا حسان بن ثابت والنونے نے اشارہ کیا ہے:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَّيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ ''بنولؤی (قریش) کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بوریہ میں جاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہول (بوریہ بنونضیر کے خلستان کا نام تھا)۔''

## يېود کا اپنے آپ کوجھوٹی تسلياں دینا

جب یہودی عورتوں کی آہ و بکا اور چیخ و پکار بلند ہوئی تو ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے اضیں جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے کہا: کیا ہوگیا ہے اگر یہاں سے مجوہ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں، ہمارے لیے خیبر میں مجوہ کے درخت بہت ہیں۔ان میں سے ایک بوڑھی عورت نے بڑے تعجب سے کہا: خیبر! وہاں بھی بیتاریخ دہرائی جائے گ۔ سلام نے اسے کہا: اللہ تعالیٰ تیرے دانت گرائے۔خیبر میں ہمارے دس ہزار جنگجو حلیف ہیں۔

رسول الله مَالِيَّةُ كوجب بير بات كِينجي تو آپ مَالِيَّةُ مسكرا پڑے۔

### تدبير كے شاطر مات كھاگئے

محاصرے نے پچھ زیادہ طول نہیں پکڑا تھا بلکہ صرف چھ رات یا بقول بعض پندرہ رات جاری رہا۔ بنونضیر کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ ابن ابی اپنے عیش کدے میں آرام کر رہا تھا اور ان کے غطفانی حلیف اپنی موج مستوں میں مگن تھے۔

<sup>1</sup> السنن الكبرى للنسائي: 483/6 حديث: 11574 ، جامع الترمذي: 3303 · الروض الأنف: 388/3 · تفسير ابن كثير ، الحشد 5:59

ادھر مسلمانوں نے یہود کے درختوں کو کاٹ جلا کر اضیں مزید گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھردیا۔ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوگئے۔ انھوں نے رسول اللہ طاقی کا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں پر امن جلاوطنی کا موقع دیں۔ آپ طاقی نے ان کی بید درخواست منظور فرمالی اور تھم دیا:

«أُخْرُجُوا مِنْهَا وَلكُمْ دِمَاثُكُمْ وَمَا حَمَلَتِ الإِبِلُ إِلَّا الْحَلْقَةَ»

''مدینہ سے نکل جاؤ، تمھاری جانیں محفوظ رہیں گی۔تمھارے اونٹ جو سامان اٹھا سکیں، وہ بھی لے جاؤ، سوائے اسلحہ کے۔''

## جلاوطنی کی شرا بَط

بنونضير کے ساتھ جلاوطنی کی مندرجہ ذیل شرائط طے کی گئیں:

- بنونضیر کے یہود مدینہ منورہ کے علاقے سے جہال جا ہیں، کوچ کر جاکیں۔
- 📰 يبود مدينه منوره سے جلاوطن ہونے كے وقت كمل طور پر بغير ہتھيار ہول گے۔
- 🗷 ہتھیاروں کے سوایہودجس قدراپنے اموال اپنے اونٹوں پر لے جاسکتے ہوں، وہ لے جائیں۔
- یہود کے مقدور بھر اموال اٹھالینے کے بعد ان کے جو منقولہ وغیر منقولہ اموال کی جائیں گے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہوں گے۔

## جلاوطنی کے نگران اور یہود کے عذر بہانے

بنونضیر کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کرنے کی ذہے داری سیدنا محمد بین مسلمہ بھٹین کوسونپی گئی۔ اس وقت یہود نے ایک اور عذر کیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ ہمارے مقروض ہیں۔ وہ قرض انھیں مقرر مدت کے بعد ادا کرنا ہے، ان کا کیا ہے گا؟ ان کا مقصد تھا کہ ہمیں مدینہ میں شہرنے کا مزید موقع مل جائے۔ رسول اللہ ساٹھیا نے فرمایا:

### "تَعَجَّلُوا وَضَعُوا"

''تم (سودختم کرکے) قرضے کی رقم کم کر دواور جلدی کرو۔''

ابورافع سلام بن ابی الحقیق نے سیدنا اسید بن حفیر والٹی سے ایک سومیس دینار لینے تھے، چنانچہ اس نے 40 دینار سودختم کرکے اصل زراسی (80) دینار وصول کر لیے۔

# بنونضير ميں سے دوشخص مسلمان ہو گئے

جب نبي كريم مَثَالِينًا نے جلاوطنی كی شرائط عائد كيس توابورافع سلام بن ابی الحقیق نے جی بن اخطب سے كہا: تيرا ناس

قلعة قوص جبال ام المونين صفيه بنت حيى رقة غروه خيبر كيموقع پر پناه گزي بويس

ہو! اسلام قبول کرلے، اس سے پہلے کہ
اس سے بھی برتر انجام بھگتنا پڑے۔ جی
نے کہا: اس سے بدتر انجام کیا ہوسکتا
ہے؟ ابورافع نے کہا: ہمارے بال بچوں
کو قید کرلیا جائے گا۔ ہمارے بہادر قل
ہوں گے اور ہمارے اموال مسلمانوں
کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ آج مال
جھوڑ کر جانیں بچانا آسان ہے۔ آگر ہم

نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو اس کا انجام قتل اور قید ہی ہوگا۔ جی ایک دو دن اس فیصلے پرسوچتارہا۔

جب یا مین بن عمیر اور ابوسعد بن وہب نے ان کی میکٹکش دیکھی تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: بلاشبہ محصیں پتہ ہے کہ محمد (مُثَاثِیْم) اللہ کے رسول میں تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم مسلمان ہو جائیں؟ اس طرح ہمارے مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی، چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے قلعوں سے نکلے اور اسلامی عسکر گاہ میں آگئے۔انھوں نے اسلام قبول کر کے اپنے جان و مال محفوظ کر لیے۔

# عمرو بن جحاش كاقتل

جب بنونضير كوجلاوطن كيا كيا تورسول الله مَاللَيْ أن يامين بن عمير مِن النَّهُ يَ عن مايا:

«أَلَمْ تَرَمَا لَقِيتُ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ وَمَا هَمَّ بِهِ مِنْ شَأْنِي؟»

''تم نے دیکھانہیں کہ مجھے تمھارے چپا کے بیٹے کی طرف سے کس قدر تکلیف پینچی ہے اور اس نے میرے بارے میں کیا ارادہ کیا تھا؟''

یامین نے جواب دیا: اللہ کے رسول! میں آپ کی طرف سے اسے کافی ہو جاؤں گا، چنانچہ انھوں نے بوقیس سے ایک کرائے کا قاتل لیا اور اسے دس دینار اور ایک روایت کے مطابق پانچ وسق (تقریباً 20 من) تھجوریں دیں اور اس کو عمرو بن جھاش کے قتل کی ذمہ داری سونپی۔ اس شخص نے موقع پا کر عمرو بن جھاش کوتل کردیا۔ یامین بن

# عمیر والنفید نے آگر نبی مظافیا کواس کے قل کی خوشخری دی تو آپ مظافیا بہت خوش ہوئے۔

# جلاوطنی کی تکمیل کیسے ہوئی؟

جلاوطنی کے اس فیصلے کے نتیج میں بنونفیر کے یہودی مدینہ منورہ سے جلاوطن ہونے لگے اور وہ اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ اونٹوں پر لاد سکتے تھے، لادنے لگے حتی کہ ان میں سے ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ اکھیڑتا اور اسے اپنے اونٹ کی پیٹھ پر رکھتا اور اپنے ہیوی بچے اونٹ پر سوار کر کے نکل بھا گتا۔

بنونضیر کے یہودسب سے زیادہ مالدار تھے اور انھوں نے ان اموال کے چھسواونٹ لادے جنھیں وہ اٹھاسکتے سے اور وہ اس مال کو اٹھانے کے لیے اس چیز کو منتخب کرتے تھے جس کا بوجھ کم ہواور قیمت زیادہ ہو۔ یہودسونا چاندی جمع کرنے کے بہت حریص تھے۔ انھوں نے اپنے سونے چاندی کی بڑی مقدار اٹھالی حتی کہ اکیلے سلام بن ابی الحقیق نے اپنے ساتھ بیل کے چڑے سے بنا بورا اٹھا لیا جوسونے چاندی سے بھرا ہوا تھا اور وہ مدینہ سے نکلتے وقت سونے چاندی سے بھر پور چڑے کے بورے پر ہاتھ مارتا اور مسلمانوں پر دھمکی آمیز غصہ جھاڑتے ہوئے کہتا تھا: ہم نے اسے زمین کوزیر وزیر کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔

### اینے ہاتھوں اپنی تباہی کا منظر

یہود کے لیے مال وزر لے جانا جتناممکن تھا، انھوں نے اسے لے جانے میں کوئی کسرنہیں اٹھا رکھی تھی۔ جو چیز وہ ساتھ نہیں لیے مال وزر لے جانا جتناممکن تھا، انھوں نے اسے استفادہ نہ کرسکیں۔ یہود مدینہ کو چھوڑتے وہ ساتھ نہیں لیے جاسکتے تھے، اسے خراب کر دیا تا کہ مسلمان اس سے استفادہ نہ کرسکیں۔ یہود مدینہ کو چھوڑتے وقت اپنے گھروں کی چھتوں، ستونوں اور دیواروں کو توڑتے تھے تا کہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آسکیں، اپنے گھروں کی تباہی اپنے ہاتھوں سے کرکے وہ چلتے ہے اور جو چیز ان کے گھروں سے باہر تھی، اسے مسلمانوں نے کاٹ کر جلا دیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِآيْدِيْهِمْ وَآيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُواْ يَالُولِي الْأَبْصُدِ ﴿ ﴾

''وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی، پس اے آنکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔'' 1

### جلاوطنی کے وقت یہود کا مظاہرہ

بونضير جلاوطني كے وقت بظاہر بڑے خوش نظر آرہے تھے جبكه ان كے سينے آتشدان بے ہوئے تھے جن سے كسى

بھی وقت آگ کے الاؤ کھڑک اٹھتے۔ مدینہ چھوڑتے وقت انھوں نے بڑی دھوم دھام کا مظاہرہ کیا تا کہ مسلمان خوش نہ ہوں۔انھوں نے مدینہ منورہ کو اچھلتے کودتے چھوڑا۔انھوں نے اپنی عورتوں کو ہود جوں پر آ راستہ کر کے سوار کیا۔ وہ دیباج وحریر اور سرخ وسنرریشم اور سونے جاندی کے زیورات پہنے ہوئے تھیں اور ان کے ساتھ گلوکارائیں بھی تھیں جو دف بجار ہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں۔ وہ قطار در قطار روانہ ہور ہے تھے۔

ریج الاول 4 ھ/625ء میں اسلام کا بیمقدس مرکز اس خبیث و تمن سے یاک ہوگیا جس کی فطرت میں اسلام کی عداوت،عہدشکنی، وعدہ خلافی اور شیطانی منصوبہ سازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پیچھیے بنوقریظہ رہ گئے تھے جو شوال 5 ھ/فروری 627ء میں اپنے انجام کو پہنچے۔

## بنونضير كي نئي جائے سكونت

بنونضیر کو جب جلاوطنی کا حکم ہوا تو ان کے لیے بیضروری نہیں تھا کہ وہ سارے جزیرہ نمائے عرب سے نگل جائیں بلکہ ضروری میرتھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکل جائیں اور اس کے سوا جہاں حامیں آباد ہو جائیں، چنانچہان میں سے کچھ تو شام کے علاقے اذرعات کی طرف چلے گئے اور اکثر نے خیبر کا رخ کیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 96

> میل (155 کلومیٹر) دور ہے اور یہ جزیرہ نمائے عرب میں پناہ گزین یہودیوں کا اتنا بڑا مرکز تھا کہاس میں مسلح جنگجوؤں کی تعداد دس ہزارتھی۔علاوہ ازیں وہاں یہودیوں کے

> بہت سے قلعے بھی تھے اور بیاعلاقہ زرعی دولت سے مالا مال تھا۔ جزیرہ نمائے عرب کے تمام یہودی بنوضیر کی سیادت و قیادت کے قائل تھے کیونکہ بیرایے

آپ کو سیدنا ہارون مالیا کی نسل قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مالدار ہونے کے

ساتھ ساتھ بہت زیادہ شاطر ذہنیت کے مالک تھے، چنانچہ جب بنونضیر کے یہود خیبر چلے گئے تو وہاں یہود کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔

رومی تھیٹر کے آثار، درعا (اذرعات)، شام

بنوقر بظه، بنونضيراور بنوقينقاع كأسبى تعلق بنياش 50 قينقاع

ان میں بونضیر کے اکابر جی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع جیسے لوگ بھی تھے۔ خیبر کے یہودی جنگی صلاحیت و مہارت میں متاز اور فائق تھے لیکن بنونضیر کے یہودی جنگ کی نبیت سیاسی بصیرت میں آگے تھے۔ خیبر میں قدم رکھتے ہی افھوں نے بردی سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو سیادت و قیادت کے منصب پر فائز کرلیا اور اس کے نتیج میں خیبر مسلمانوں کے لیے بردا جنگی محاذ بن گیا۔

اسلام میں زبردسی نہیں

بنون میں انصار کے پھی بیٹے تھے جو یہود کے زیرِ تربیت رہ کر یہودیت اختیار کر چکے تھے، اس لیے وہ بھی بنون میر کے ساتھ جلا وطن ہوگئے۔ امام ابوداود سیرنا عبداللہ بن عباس وہ اللہ اور اور سیرنا عبداللہ بن عباس وہ اللہ اور اور تین کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کسی عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تو وہ نذر مان لیتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ جب بنون میر کو جلاوطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بیٹے تھے۔ انصار نے کہا: ہم اپنے بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہ آیت بیٹوں کو نہیں جانے دیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہ آیت

### نازل فرمائي:

﴿ لَاۤ إِلْوَاهَ فِي الرِّيْنِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَهُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقُ لِانْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ (البقرة:256)

''دین میں کوئی زبردسی نہیں۔ ہدایت، گراہی سے واضح ہوچکی ہے، پھر جوشخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیاجوٹوٹے والانہیں اور اللہ خوب سننے والا،

خوب جاننے والا ہے۔'' <sup>1</sup>

ا 🕏 سنن أبي داود :2682.

## بنونضير سے حاصل ہونے والا مال

بنونفیر کے چلے جانے کے بعدان کے اموال، ان کااسلحہ، باغات، زمینیں اور مکانات رسول اللہ ﷺ نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیاروں میں بچپاس زر ہیں، بچپاس خوداور تین سو چالیس تلواریں تھیں۔

# مال فے اوراس کی تقسیم

بؤنضیر کے یہ باغات، زمینیں اور مکانات خالص رسول اللہ علی کاحق تھا۔ آپ علی کو اختیارتھا کہ آپ ان میں اپنی مرضی سے نضرف فر مائیں، اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جس کو چاہیں عنایت کریں۔ آپ علی کے مال غنیمت کی طرح اس کاخمس نہیں نکالا کیونکہ یہ مالی فے تھا۔ مال فے سے مراد ہر وہ مال ہے جو کفار سے لڑائی ہجڑائی اور اونٹ گھوڑے دوڑائے بغیر حاصل کیا جائے جیسا کہ بنونضیر سے لیے گئے یہ اموال تھے۔ ان کے سلسلے میں مسلمانوں فی دشمنوں سے لڑائی نہیں کی تھی بلکہ اللہ تعالی نے یہود کے دلوں میں اپنے رسول ماٹھی کی ہمیت اور رعب ڈال دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنی کو ان کا مال دلوایا۔ آپ علی کے ان اموال کومسلمانوں میں تقسیم فر مایا تا کہ وہ اخسی نکی کے امور میں خرچ کریں۔ اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ یوں فر مایا:

﴿ وَمَآ اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَالكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْرُ ۞

''اور الله نے ان (بنونضیر) سے اپنے رسول کی طرف جو (مال) لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پرخوب قادر ہے۔'''''

الله تعالی قادر مطلق ہے، اسے معلوب نہیں کیا جاسکتا، نہ اس کے تھم کو ٹالا جاسکتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ رسول الله طَالِیَّا نے بنونضیر سے حاصل ہونے والے مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیے، انصار کو اس میں سے پچھے نہ دیا۔ آپ عَالَیْاً نے ثابت بن قیس بن شاس دلائٹ سے کہا:

«أُدْعُ لِي قَوْمَكَ»

''میرے لیے اپنی قوم کو اکٹھا کرو۔''

انصول نے یو چھا: اللہ کے رسول! بنوخزرج کو؟ آپ الليظ نے فرمایا:

<sup>#</sup> الحشر 6:59.

«اَلْأَنْصَارَ كُلَّهَا»

" (نہیں) تمام انصار کو۔''

سیدنا ثابت و الله علی نے سارے اوس وخزرج کو اکٹھا کرلیا تو رسول الله علی نے ان سے خطاب فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انصار کے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا اور مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینے کو بہت سراہا۔ اس کے بعد آپ علی نے فرمایا:

"إِنْ أَحْبَبْتُمْ قَسَمْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ بَنِي النّضيرِ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السُّكُنَى فِي مَسَاكِنِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَعْطَيْتُهُمْ وَخَرَجُوا مِنْ دُورِكُمْ»

''اگرتم چاہوتو میں بیہ مال جو اللہ تعالیٰ نے بنونضیر سے میری طرف لوٹایا ہے، اس کوتمھارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کردوں۔ مہاجرین حسب سابق تمھارے مکان اور تمھارے اموال استعال کرتے رہیں۔ اور اگرتم چاہوتو میں بیہ مال ان کو دے دوں اور وہ تمھارے گھروں سے الگ ہو جائیں۔''

سعد بن عبادہ ڈھنٹڈ اور سعد بن معافر ڈھنٹڈ نے کہا: اللہ کے رسول! آپ یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور وہ معمول کے مطابق ہمارے گھروں ہی میں رہیں۔اس پرتمام انصار نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کے رسول! ہم راضی ہیں اور ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔آپ شائی ہمت خوش ہوئے اور انھیں دعا دیتے ہوئے فرمایا:

«اَللّٰہُمَّ! ارْحَم الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ»

''اے اللہ! انصار اور ان کی اولا دوں پر رحم فرما۔'' رسول اللہ مُثَاثِیْرِ نے وہ اموال مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔

آپ نے انصار میں سے صرف دوآ دمیوں کو فقر و تنگ دستی کی وجہ سے مال عنایت فرمایا۔ ان کے نام ابود جانہ ساک بن خرشہ اور سہل بن حنیف ڈاٹٹنا تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے پچھ مال اپنے پاس رکھ لیا جس میں سے آپ از واج مطہرات ٹو ٹی ٹی کے لیے سال بھر کا خرچہ نکا لتے۔ غریبوں میں تقسیم کرتے اور جو پچ جاتا، اس کو جہاد کی تیاری میں صرف کرتے۔

سیدنا عمر والنفی سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے بنونضیر کے اموال اپنے رسول عَلَیْمَ کو دلوائے تھے اور مسلمانوں نے

ان پر اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے تھے۔ یہ اموال رسول اللہ علیقام ہی کے لیے خاص تھے۔ آپ علیقام اہمی اموال میں سے اپنے اہل وعیال کو سال بھر کا خرچہ، ایک روایت کے مطابق سال بھر کی خوراک، دے دیتے تھے اور جو اموال کی جاتے تھے، انھیں اللہ کے رہتے میں جہاد کرنے کے لیے جانور اور ہتھیار خریدنے کے لیے صرف کر دیتے تھے۔ رسول اللہ علیقام نے بنونغیر کے باغات پر اپنے آزاد کردہ غلام ابورافع کو مقرر کیا۔ آپ علیقام ان باغات اور مخیریق کے باغ سے غریبوں میں صدقات کی تقسیم فرماتے۔ یہ سات باغ تھے جن کے نام یہ ہیں: میثب، صافیہ مخیریق کے باغ سے غریبوں میں صدقات کی تقسیم فرماتے۔ یہ سات باغ تھے جن کے نام یہ ہیں: میثب، صافیہ دلال، مُسنی، بُرقہ، اعواف اور مشربہ اُمِ ابراہیم جس میں آپ علیقام کے بیٹے ابراہیم کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ چھا

# بنونضير كى جلاوطني سے منافقين كو د كھ

سیدنا ابوسعید خدری شائیر بیان کرتے ہیں: بونضیر کی جلاوطنی سے منافقین کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ رسول اللہ شائیر کی مقابلے میں ان کے دست و بازو تھے۔ جس روز بین زید بنونضیر جلا وطن ہوئے، اس روز میں زید بن رفاعہ بن تابوت سے ملا۔ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ بنوغنم کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا اور بیا تھی کہہ رہا تھا:



مشربه ام ابراتیم کا مقام (مدینه منوره)

بنونضیر کے چلے جانے سے مدینہ وحشت ناک ہوگیا ہے۔لیکن اگر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے صاحب ثروت اور معزز حلیفوں کے پاس گئے ہیں جہاں پہاڑوں کی بلندیوں پر آسان سے باتیں کرتے ہوئے مضبوط قلعے ہیں۔ وہ اس طرح باتیں کرتے رہے۔ میں کچھ دیر کھڑاان کی یاوہ گوئیاں سنتا رہا۔ وہ دونوں اللہ اور اس کے رسول مُلْاَیْم سے خیانت کرنے والے تھے۔

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 308/1-320 البداية والنهاية: 476/4-82 السيرة لابن هشام: 1993-204 فتح الباري: 417-412 -412 المغاذ: دلائل النبوة للبيهقي: 176/3-184/2 تاريخ الطبري: 223/2-226 السيرة النبوية للصلابي: 184/2-190 زاد المعاد: 2402-249 موسوعة الغزوات الكبركي لباشميل: 412/40-412.

# سورۂ حشر کے تناظر میں غزوۂ بنونضیر

سور کو حشر تمام کی تمام واقع کی بخونفیر پرشمنل ہے۔ جبرُ الاُمتہ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا ٹھیا تو اس سورت کو سور کی بنی نفیر کہا کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا ٹھیا کے رو بروکہا: ''سور ق الحشر'' انھوں نے کہا: بلکہ تم اس سورت کو''سور کی بنی نفیر'' کہو۔ ا

سورہ حشر نے غزوہ بنونضیر کے تمام متعلقہ امور واضح کر دیے ہیں اور بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اور مال فے کے احکام ومصارف بھی ذکر کیے ہیں۔ یہود سے منافقین کا تعلق واضح کیا ہے۔ یہود کے نفسیاتی حقائق طشت ازبام کیے ہیں۔ یہود سے منافقین کے گہرت تعلق کو مثال دے کر نمایاں کیا ہے۔ جنگ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے اور نافر مانی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بلندشان اور اینے لائق بعض بلند و بالا صفات کا تذکرہ فر مایا ہے۔ سورہ حشر پرغور کرنے سے کئی ایک حکمتیں اور عبرتیں سامنے آتی ہیں اور بنونضیر کی سازشیں اور اسلام دشمنی نمایاں ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کی بزرگی کا تذکرہ

سورت کی ابتدا اللہ تعالی کی تعریف سے ہوتی ہے اور یہ کہتمام مخلوقات جن، انسان، حیوان، نباتات اور جمادات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور بزرگ کے شاہد ہیں اور اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ﴾

"الله تعالیٰ کے لیے تعلیج کرتی ہے جو چیز آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہی غالب ہے، خوب عکمت والا ہے۔"

ابتدا ہی میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی بڑی حکمت والا ہے، وہ کوئی چیز بے فائدہ پیدانہیں کرتا اور بغیر مصلحت کے کوئی حکمت ہی کا تقاضا تھا۔ جب

<sup>🕦</sup> صحيح البخاري:4029. 🦃 الحشر 1:59.

# بونضیر نے بدعہدی کی تو انھیں ان کے محبوب گھروں سے نکال باہر کیا گیا۔ <sup>1</sup>

## الله كى لأشى بآواز ہے

الله تعالیٰ نے بنونضیر کوان کے مضبوط قلعوں سے باہر نکال دیا۔ وہ اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو تحفظ فراہم کریں گے، مگر ان کی کوئی امید برنہ آئی اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ویرانی کر کے نکل بھاگے۔ فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِيْ آخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيْرِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا ۖ وَظَنْوَا اَنَّهُمُ مَّانِعَتُّهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَاتَنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوْتَهُمْ بِآيْدِيْهِمْ وَلَيْرِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصِرِ ۞ ﴾

''وبی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکھ کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی سے خیال نہیں کیا تھا کہ وہ (مدینہ سے) نکلیں گے اور انھوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے آئھیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے، پھران پراللہ (کا عذاب) آیا جہاں سے انھوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی، پس اے آنکھوں والو! عبرت پکڑو۔''

یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایسا تھم آگیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فر مایا:

﴿ قَلُ مَكُرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنَّى اللهُ بُنْيِنَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتْنَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ (النحل 26:16)

''ان سے پہلے لوگوں نے بھی یقیناً الی ہی مکاریاں کی تھیں تواللہ (کا حکم) ان کی عمارتوں کی بنیادوں پر آپہنچا، پھر ان پر حبیت ان کے اوپر سے گر پڑی اور (اس طرف سے) ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔''

### ا قبال اور زوال کے اصل اسباب وعوامل

سورۂ حشر کی دوسری آیت پرغور وفکر سے پیتہ چاتا ہے کہ یہود بنونضیر کوان کے گھروں سے مقام محشر (شام) کی

<sup>1</sup> تفسير السعدي، الحشر 1:59. 2 الحشر 2:59. 3 تفسير ابن كثير، الحشر 2:29.

طرف نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، حالانکہ بونضیر کے پاس تمام مادی وسائل موجود ہے، آئھیں اپنے مضبوط قلعوں پر اندھا یقین تھا، وہ اس نشے میں سے کہ کوئی مائی کا لال آئھیں ان کے قلعوں سے نہیں نکال سکتا لیکن قادرِ مطلق نے ایسے زبر دست طریقے سے ان کی گرفت فرمائی کہ وہ ہکا ابکا رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اس قدر رعب ڈال دیا کہ ان کے پاؤں اُکھڑ گئے اور وہ اپنے گھر خود ویران کرنے گئے۔ بنونفیر کی اس جلاوطنی میں بہت سی عبرتیں اور قیسیتیں چک رہی ہیں اور قرآن کریم میں اقبال وزوال کی وجوہ کے طور پر جابجا نمایاں ہیں۔

قرآن کریم کا اسلوب '' کلام الملوک ملوک الکلام'' کے مصداق یکسر جداگانہ ہے۔ بھلا اس اسلوب تک عام مورخوں اور سیرت نگاروں کی رسائی کہاں؟ قرآن کریم اصل حقائق اجاگر کرتا ہے اور حالات وحوادث کے تخفی امور کی طرف انگشت نمائی کردیتا ہے۔قرآن نے صاف بتلا دیا ہے کہ حالات وحوادث کا اصل خالق اللہ رب العزت ہے جوافراد اور اقوام قوانین قدرت سے بغاوت کرتے ہیں، ان کا مقدر ذلت اور رسوائی کے سوا پچھنہیں۔ یہود اللہ کے باغی تھے۔ حق وصدافت کے دیمن تھے۔ وہ رسول اللہ سی الله کی ایک خراغ زندگی صرف اس لیے بجھا دینے کے در پ تھے کہ آپ سی اللہ کی سوائی افسی کے مطرف اور گراہی سے مدایت کی طرف کیوں بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخونضیر کی در بدری کی شکل میں ہمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ ان کی رسوائی افسی کے کیے دھرے کی سزا ہے۔

حالات کی تبدیلی اعمال کی تبدیلی پرموقوف ہے۔ اصلاح احوال کی تنہا صورت یہی ہے کہ اللہ کی ذاتِ عالی پر ایمان محکم بنایا جائے۔ اور رسالت آب شائیل کی سنت کے مطابق اعمالِ صالحہ انجام دیے جائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمام مصائب و مکر وہات دور فرما دیتا ہے اور زبوں حالی کی جگہ کا میابی اور سرفرازی کا تاج پہنا دیتا ہے۔ غزوہ بنونضیر کا اصل سبق یہی ہے۔

## رجوع الی الله مدد کا انتهائی قریبی اور یقینی راسته ہے

غزوہ بنونضیر ہر دور میں امت کے لیے ایک سبق لیے ہوئے ہے کہ مدد کا رستہ انتہائی قریب ہے اوروہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس پر اعتاد، اس کے احکام کوشلیم کرنا اور اس کے حق کو قبول کرنا۔ مومن جب یہ بات جان لیس گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فر مائے گا، خواہ ان کا دشمن کتنا ہی قوی اور تعداد میں زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز ہر انہیں سکتی۔ اس کا شبوت بنونضیر کی وطن بدری ہے۔ عقل مند وہی ہے جو غیر سے عبرت حاصل کرے۔ <sup>1</sup>

القرآن عن غزوات الرسول على القرآن عن غزوات الرسول على المراد 271,270.

## وتثمن كي مملوكه اشياء كونتاه كرنا

رسول الله سَلَيْمَ نَ لَشَكَر كَ ہمراہ بنونضير كى بستى ميں پہنچ كران كا محاصرہ كرليا۔ وہ قلعہ بند ہوگئے، تب آپ سَلَيْمَ فَ ان كَ مَجُوروں كَ درخت كاشنے اور نذرِ آتش كرنے كا حكم ديا۔ انھوں نے آوازيں ديں: اے مُحرا آپ تو فساد سے منع كرتے ہے اور فسادى كو معيوب سَجھتے ہے، يہ درختوں كو كاشا اور جلانا كيسا ہے؟ تب الله تعالىٰ نے بيہ فرمان نازل فرمايا:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ أَوْ تَرَّكْتُنُوهَا قَالِهِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفْسِقِيْنَ ۞

''تم نے جو بھی تھجور کا درخت کاٹا یا اے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو (پیر) اللہ کے حکم سے ہے تا کہ وہ نافر مانوں کورسوا کرے۔''

الشیخ ابوزہرہ نے اس آیت کے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے۔ فقہاء کی آراء ذکر کرنے کے بعد انھوں نے لکھا ہے:
اصل تو یہ ہے کہ دورانِ جنگ درختوں کونہ کا ٹا جائے اور نہ عمارتوں کوخراب کیا جائے۔ جنگ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ظالم حکر انوں سے نجات دلائی جائے۔ متعدد آیات واحادیث سے یہی چیز واضح ہوتی ہے۔
لیکن جب درخت کا ٹنا اور عمارتیں گرانا جنگی ضرورت بن جائے، مثلاً: دشمن ان کے پیچھے چھپا ہواور اسلامی لشکر کو ایڈا رسانی کے لیے انھیں آڑ کے طور پر استعال کر رہا ہوتو ایسی صورت حال میں درختوں کے کا شخ کے سواکوئی چارہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس صورت حال میں یہ خطر بھتا جنگی ضرورت بن چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ مٹائیا نے بنونضیر اور ثقیف کے محاصرے میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔

جن فقہاء نے عمارتیں گرانے یا درخت اکھاڑنے کی اجازت دی ہے، ان کے قول کو جنگی ضرورت پرمحمول کیا جائے گا۔ اس کی بنیادمحض دشمن کو تکلیف دینا یا فسادنہیں ہے۔ دشمن عوام نہیں بلکہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے ہتھیارا گھائے ہوئے ہوں۔

### مال\_فے

مالِ نے سے مراد وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کیے بغیر محض رعب و ہیبت کی بنا پر حاصل ہوجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنونضیر کے اموال اپنے رسول علیٰ کے دیے میں کے بعد مسلمانوں نے جو اموال قبضے میں

<sup>🐠</sup> الحشر 5:59. 🛎 خاتم النبيين لأبي زهرة :2/265-269.

ليے تھے، الله تعالى نے ان كاحكم واضح كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ وَمَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلاِنَ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

''اور الله نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو (مال) لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جے چاہتا ہے، غلبہ دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پرخوب قادر ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ سخت جنگ لڑے بغیر بنونضیر سے حاصل شدہ اموال محض اللہ تعالیٰ کافضل ہیں۔ مسلمان کی طرف بڑھے تو تھے مگر نہ گھوڑوں پر سوار ہوئے، نہ اونٹ استعال کیے۔ مسلمانوں نے بغیر جنگ کے انھیں مغلوب کرلیا اور جلاوطن کرکے اموال غنیمت قبضے میں لے لیے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا، رسول اللہ سُؤلؤہ نے یہ مال صرف کیا۔

## مال نے کے مصارف

بونضير سے حاصل ہونے والا مالِ فے رسول الله مَالَيْنَا کے لیے تھا۔ آپ مَالَيْنَا نے اسے اللہ کے بیان کردہ مصارف میں خرج کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالِ فے کے مصارف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ مَا ٓ اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرٰى فَيلاهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِى الْقُرْلِي وَالْيَتٰلِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
كَىْ لَا يَكُوْنَ دُولَةًا بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

''اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں (کے مال) سے جو کچھ لوٹادے، تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور (اس کے) قرابت داروں اور بیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ (مال) تمھارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔''

## مال نے سے مہاجرین کی خود انحصاری

رسول الله طَالِيَّةُ نِهِ انصار كوجمع كرك ان كواعتاد مين ليا اور ان سے رائے لے كرآپ طَالِيَّةُ نے بنونضير سے حاصل ہونے والا مال مہاجرين ميں تقسيم فرما ديا۔ صرف دومخاج و تنگ دست انصاری صحابہ ابود جانہ اور سہل بن حنیف بھا كواس مال سے عطا فرمایا۔

رسول الله عَلَيْظِ نے انصار کی رائے لی تا کہ اموال کی تقسیم کے متعلق ان کے دل مطمئن رہیں۔ سیاسی امور کے

<sup>1</sup> الحشر 6:59. 2 الحشر 7:59.

سلسلے میں آپ شائی کا کیمی عمدہ طرز عمل تھا۔ اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ انصار کے بوجھ کو کم کیا جائے، چنانچہ مہاجرین بونضیر کے گھروں میں جا بسے اور انصار کے گھر مالکوں کو واپس کر دیے گئے۔ بعض مہاجرین نے اپنے آپ کوغنی سمجھتے ہوئے اس میں سے حصہ نہ لیا۔ گویا مہاجرین کے معاشی حالات میں بتدریج بہتری آرہی تھی۔ 1

# نئ مالى ياليسى كانفاذ

بنونضیر کے اموال کی تقسیم نے اسلامی حکومت کی مالی پالیسی میں اچھے اور مستحن اقدام کا اضافہ کیا۔اس سے پہلے جنگی غنیمتیں قرآن کے متعین کردہ ٹمس کے علاوہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوتی تھیں لیکن بنونضیر کے اس غزوے کے بعد غنائم کے متعلق نئی مالی پالیسی کا اضافہ ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگی غنیمتیں دواقسام کی ہوگئیں:

وہ مالِ غنیمت جو مجاہدین نے تکوار کے زور پر حاصل کیا تھا، خمس کے سوا سارے کا سارا مجاہدین میں تقسیم ہونا قرار پایا۔

وہ غنائم جو اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مجاہدین کے ہاتھ میں دی تھیں، اس قتم کے مال کامکمل اختیار اسلامی کومت کے سربراہ کو حاصل ہے کہ وہ مصلحت کے پیشِ نظر جہاں چاہے، خرج کرے۔ چاہے تو ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے خرج کرے یا فقراء کوغربت کی دلدل سے نکا لئے، اسلحہ خریدنے، نئے شہر آباد کرنے یا راستے درست کرنے پرخرج کرے۔مقصد یہ ہے کہ حاکم وقت کے پاس خاص بجٹ موجود ہے جو وہ خاص مصلحت کے تحت فی الفور خرج کرسکتا ہے۔

## مال في كمستحق مهاجرين وانصار كي فضيلت

الله تعالى نے مال فے كے مستحق فقراء كا حال بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيرِهِمْ وَامُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُونًا وَيَنْصُرُونَ اللهِ وَرَضُونًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* أُولَلِكَ هُمُ الصِّدِقُونَ ﴾ الله وَرَسُولَهُ \* أُولَلِكَ هُمُ الصِّدِقُونَ ﴾

''(مال فے) ان مہا جرفقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اللہ تعالیٰ کی مرد کرتے ہیں، یہی لوگ سے ہیں۔'' کا ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی قوم کی مخالفت مول لے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جضوں نے اپنی بات کو اپنے عمل سے سے خابت کردکھایا۔ یہ سادات مہا جرین ہیں۔ پھر انصار کی لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جضوں نے اپنی بات کو اپنے عمل سے سے خابت کردکھایا۔ یہ سادات مہا جرین ہیں۔ پھر انصار کی

<sup>🌗</sup> السيرة النبوية للصلابي : 195/2. 🕷 الحشر 8:59.

مرح وستائش، ان کے فضل و شرف، کرم، عدم ِ صداور ضرورت کے باوجود ایثار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّءُ وَ اللَّهَ اَرْ وَالْإِيْسُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اَوْتُوا وَ يُؤُثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَكُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَالُولِيكَ هُمُ الْبُفْلَحُونَ ﴾ الْبُفْلَحُونَ ﴾ الْبُفْلَحُونَ ﴾

''(اور ان کے لیے ہے) جنھوں نے (مدینہ کو) گھر بنالیا تھا اور ان (مہاجرین) سے پہلے ایمان لا پکے تھے، وہ (انصار) ان سے محبت کرتے ہیں جوان کی طرف ہجرت کرے اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دیا جائے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود آخیس سخت ضرورت ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالج سے بچالیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔'' سیدنا عمر شائیڈ نے فرمایا تھا:''میں اپنے بعد والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کو جانے اور ان کے فضل و شرف کی حفاظت کرے، نیز ان انصار کے بارے میں بھی بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر (مدینہ) میں مقیم اور ایمان میں متعقل رہے، کہ ان کے نیکو کار کی بات کو جول کرے اور غلطی کرنے والے سے درگزر کرے۔''

### مہاجرین وانصار میں ایثار ومحبت کے رشتے

سیدنا انس بڑائی سے روایت ہے کہ مہاجرین نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیلوگ جن کے پاس ہم آئے ہیں، ہم نے مال کی قلت کے باوجود ان سے بڑھ کر دل جوئی کرنے والے اور کثرتِ مال کی صورت میں ان سے زیادہ بہتر خرج کرنے والے نہیں دیکھے۔ انھوں نے ہمیں ضرورت سے بے نیاز کر دیا اور کام کاج میں اپنے ساتھ شریک کرلیا حتی کہ ہمیں بیدڈر ہے کہ سارا اجروثواب بیلوگ لے جائیں گے۔ آپ ٹاھیا نے فرمایا:

«لَا عَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ»

''نہیں، جب تک تم ان کی ستائش کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ عز وجل سے دعا کرتے رہو گے (تم اجر وثواب سے محروم نہیں رہو گے )'' 3

امام بخاری براف نے سیدنا ابو ہریرہ برافی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منافیل کی خدمت میں عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ آپ منافیل نے از واج مطہرات بھائیل کی طرف پیام بھیجا مگر

<sup>🦚</sup> الحشر 9:59. ﴿ صحيح البخاري :4888. ﴿ مسند أحمد :201,200/3.

# ان میں سے کسی سے بھی کھانے کی کوئی چیز نہ ملی تو آپ عظیم نے فرمایا:

«أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ · يَرْحَمُهُ اللَّهُ؟»

"كونى شخص ہے جوآج رات اس كى مہمان نوازى كرے اور الله تعالىٰ اس پر رحم فرمائے؟"

ایک انصاری اٹھا اور اس نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا: بیہ اللہ کے رسول طالع کا مہمان ہے، اس سے پھی نہ چھپانا۔ اس نے جواب دیا: اللہ کی قتم! میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے، اس نے کہا: بچ جب کھانا مانگیں تو آٹھیں سلا دینا اور کھانا لے آنا اور آکر چراغ بچھا دینا، چنا نچہ اس نے چراغ روثن کیا، کھانا لے کر آئی اور بچوں نے کھانا مانگا تو آٹھیں تھپکا کر سلا دیا، پھر وہ چراغ صحح جنانچہ اس نے بہانے اٹھی اور اسے بچھا دیا، پھر وہ مہمان کھانا کھانے لگا۔ بید دونوں میاں بیوی بھی اس کو یوں محسوس کر اربے تھے جیسے یہ بھی کھا رہے ہوں جبکہ وہ ویسے ہی منہ ہلا رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی بیٹ لپیٹ کر، یعنی بھو کے ہی سوگئے۔ جب جب کوئی اور بیاللہ کے رسول طالع کے پاس پہنچ تو آپ طالی بیوی بیٹ لپیٹ کر، یعنی بھو کے ہی سوگئے۔ جب جب کوئی اور بیاللہ کے رسول طالع کے پاس پہنچ تو آپ طالی نے فرمایا:

"ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا"

'' آج رات الله تعالى تمهارے طرزِ عمل پرمسکرايا يا (آپ عَلَيْهُ نِهُ مايا:) الله تعالى نے تمهارے طرزِ عمل پرتجب كا اظہار كيا۔''

اس وقت الله تعالى في بيآيت مباركه نازل فرمائى:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحُّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (الحشر 9:59)

''اور وہ (انصار) ان (مہاجرین) کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کوخود حاجت ہی ہواور جو شخص اپنے نفس کے لالج سے بچالیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

## معاشی عدل اسلامی شریعت کی بنیاد ہے

الله تعالیٰ نے بنونضیر کے اموال کی تقسیم کی حکمت واضح کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ اس تقسیم میں سے کسی کو دیا گیا اور کسی کومحروم رکھا گیا تا کہ مال صرف اغنیاء ہی میں نہ گھومتا رہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مال کے متعلق اسلامی شریعت کی سیاست اسی قانون کے تابع ہے۔ اسلامی شریعت اقتصادی بنیاد پر ایسا ہی معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے جو

البخاري:4889 محيح مسلم:2054.

لوگوں کے مختلف طبقات کو قریب کرے اور گروہوں میں اتحاد قائم کرسکے اور ان اسباب کوختم کرنے کی کوشش کرے جومعاشرے میں افتر اق وانتشار کا باعث بنتے ہیں اور عدل وانصاف کے عملی نفاذ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ <sup>1</sup> حقیقت سے ہے کہ اگر مال سے متعلق اسلامی شریعت کے احکام عملاً نافذ کر دیے جائیں، مثلاً: زکاۃ کا نظام، سود کی ممانعت، ذخیرہ اندوزی کے مختلف طریقوں کا انسداد تو بلاشبہ لوگ بڑی عمرہ گزر بسر کریں۔ اس میں رزق کی اونچ نچ تو ہوسکتی ہے مگر سب آسانی سے گزارہ کریکتے ہیں اور کوئی کسی پر ہو جھنہیں بنتا بلکہ سب آپس میں ضرور تعاون کریں گئی ہوں گئی سے گزارہ کریکتے ہیں اور کوئی کسی پر ہو جھنہیں بنتا بلکہ سب آپس میں ضرور تعاون کریں گئی ہوں گئی ہے گئی سے گزارہ کریکتے ہیں اور کوئی کسی پر ہو جھنہیں بنتا بلکہ سب آپس میں ضرور تعاون کریں گئی ہوں گئی ہوں کریں گئی ہونے گئی ہونے کریں ہے گئیں ہونے کریں ہونے کری

### مال بنی نضیر میں دوصحابہ ٹائٹیئا کا اختلاف

ما لک بن اوس ولائٹو بیان کرتے ہیں کہ جب دن خوب روش ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب ولٹو نے میری طرف پیغام بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو انھیں چار پائی پر بیٹے دیکھا، ان کے نیچ کوئی بچھونا نہیں تھا۔ انھوں نے فرمایا: ما لک! تمھاری قوم کے بچھ (ضرورت مند) لوگ آئے ہیں۔ میں نے ان کے لیے بچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ تم ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے عرض کی: اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کواس کا حکم دیں تو بیزیادہ بہتر ہوگا۔ انھوں نے فرمایا: بیا مال کے لاو۔ اسی اثنا میں ان کا غلام کرنے آئے ایس نے عرض کی: امر المونین! عثمان بن عفان، عبد الرحمٰن بن عوف، سعد بن

ائی وقاص اور زبیر بن عوام بھ اُلَّتُمُ آئے ہیں، وہ آپ سے ملا قات کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔سیدنا عمر رہا گھٹانے انھیں اجازت دے دی تو وہ اندر آگئے۔

ریفا پھر آیا اور اس نے کہا: امیر المونین!
عباس اور علی دائشہ آئے ہیں۔ انھوں نے
ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی اندر
تشریف لے آئے۔سیدنا عباس دلائشہ نے



کہا: امیرالمؤمنین! میرے اور اس (علی) کے درمیان فیصلہ فر ما دیں۔سیدنا عثمان ڈیکٹیڈ اور ان کے رفقاء نے بھی عرض کی کہ امیرالمؤمنین! آپ ان کے درمیان فیصلہ فر ما دیں اور انھیں راحت عطا فر مائیں۔

<sup>1</sup> قراءة سياسية للسيرة النبوية للدكتور قلعجي، ص: 169. 2 فقه السيرة للبوطي، ص: 258.

وہ دونوں اس مال کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول تُلَاِیُمْ کو بنونسیر کے اموال سے دیا تھا۔ مالک بن اوس نے کہا: میرے دل میں بیے خیال گزرا کہ ان دونوں نے ان حضرات کواسی لیے اندر بھیجا تھا۔

### سيدنا عمر هالننؤ كأ موقف حق

سيدنا عمر رُفِيْ نَهُ كَهَا: احْجِهَا تَوْ كَبُر مُشْهِر بِيهِ، ذرا دم لے ليجي۔ ميں آپ لوگوں سے اس الله كی قتم دے كر يو چھتا ہوں جس كے حكم سے آسان وزمين قائم بيں! كيا آپ لوگوں كومعلوم ہے كه رسول الله سُلَّيَّةُ نَهُ فرمايا تھا: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ)

''ہم پینمبروں کے اموال و جائیدا تقسیم نہیں ہوتے۔ جو پکھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ صدفہ ہوتا ہے۔'' اس سے نبی کریم علی کے مرادخود اپنی ذات گرامی بھی تھی۔

ان حضرات نے تصدیق کی: جی ہاں، آپ گھٹے نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ اب سیدنا عمر چھٹے سیدنا علی اور سیدنا علی عباس چھٹے سے کا عباس چھٹے سے کا طب ہوئے: میں آپ کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں: کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آپ گھٹے نے ایسے فرمایا تھا۔ آپ گھٹے نے ایسے فرمایا تھا۔

پھر سیدنا عمر بڑائیڈ نے کہا: اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس معاملے کی وضاحت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مٹائیڈ کے لیے اس مالِ فے سے ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جے آپ مٹائیڈ نے کسی دوسرے کونہیں دیا تھا۔ پھر انھوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا آوُجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَالْكِنَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرٌ ۞

''اور جو (مال) الله نے ان (بنونضیر) سے اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، کیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قاور سے ''' 1

پھر سیدنا عمر بھائٹ نے کہا: وہ مال اللہ کے رسول مگائٹ کے لیے خاص رہا مگر اللہ کی قتم! رسول اللہ مٹائٹ نے یہ جا کداد اپنے لیے جمع کررکھی تھی نہ خاص اپنے خرج میں لائے بلکہ تم ہی لوگوں کو دی اور تمھارے ہی کاموں میں خرچ

ک۔ یہ جو جائیداد نج رہی ہے، اس میں سے آپ ٹائٹٹر اپنی ہویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے تھے، اس کے بعد جو باقی بچنا، وہ اللہ کے مال میں شریک کردیتے تھے۔ خیر، آپ ٹائٹر تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے۔

حاضرین! شمصیں اللہ کی قتم! کیاتم بینہیں جانتے؟ انھوں نے کہا: بے شک جانتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر ڈھٹٹو سیدنا علی اور سیدنا عباس ڈھٹٹا سے مخاطب ہوئے: میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں: کیا آپ لوگ بینہیں جانتے؟ (دونوں حضرات نے ہاں میں جواب دیا۔)

پھرسیدنا عمر ڈائٹؤ یوں گویا ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بی کریم شکھٹے کو اپنے پاس بلالیا تو ابو بکر صدیق ڈائٹؤ کے خلیفہ بنے ، اس لیے بہ جا کداد ان کے قبضے میں چلی گئی اور جس طرح آپ شکھٹے اس میں تصرف کیا کرتے تھے، وہ بھی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر ڈاٹٹؤ اپنے اس طرز عمل میں ہے ، مخلص، نیکوکار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کو بھی اپنے پاس بلالیا اور اب میں سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کو بھی اس جا کدادکوا پئی تحویل میں رکھا سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو دو سال ہوگئے ہیں اور میں نے بھی اس جا کدادکوا پئی تحویل میں رکھا ہے جو مصارف رسول اللہ شکھٹے اور ابو بکر ڈاٹٹؤ اس میں کیا کرتے تھے، ویبا ہی میں بھی اس میں کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اپنے اس طرز عمل میں سیا، مخلص اور حق کا پیروکار ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے اور میرے ساتھ بات چیت کی کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔



#### خليفة ثاني كالإجواب فيصله

اب عمر فاروق بالله ني طالية ك يجا اور جيازاد سے يول مخاطب موك:

جناب عباس! آپ تو اس لیے تشریف لائے که آپ کو اپنے بھتیج کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر سیدنا علی خالی نظر مایا: آپ اس لیے تشریف لائے که آپ کو اپنی بیوی (سیدہ فاطمہ چالیا) کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد (رسول الله طاقیم) کی میراث آھیں ملنی جا ہے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عض کر دیا کہ رسول الله طاقیم میں:

#### اللَّا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»

''ہم پنیمبروں ( کی میراث) تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم جو چھوڑ جائیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

پھر مجھے یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں یہ جائدادی تم محارے قبضے میں دے دوں تو میں نے تم سے کہا: دیکھو، اگر تم چاہوتو میں یہ جائدادی تم محارے قبضے میں دے دول لیکن اس عہداور اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو آپ شائیڈ اور سیدنا ابو بکر ڈالٹڈ اپی خلافت میں کرتے رہو گے جو آپ شائیڈ اور سیدنا ابو بکر ڈالٹڈ اپی خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنے عہد خلافت کے شروع میں کرتا رہا۔ تم لوگوں نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ یہ جائدادیں ہمارے سپر دکر دو۔ میں نے اس شرط پر یہتمھارے سپر دکر دو۔ میں۔



حاضرین! گواہی دو، کیا میں نے بہ جائدادیں ان کے حوالے کردیں یانہیں؟ انھوں نے کہا: بے شک آپ نے اسی شرط پر دیں، پھر سیدنا عمر بھائٹی نے سیدنا علی اور سیدنا عباس بھائٹی سے فرمایا: میں شمصیں اللہ کی قتم دیتا ہوں، میں نے بہ جائدادیں تمصارے سپر داسی شرط پر کی ہیں یانہیں؟ انھوں نے جواب دیا: بے شک سیدنا عمر بھائٹی نے کہا: اب تم مجھ سے اس سے ہٹ کر فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ قتم اللہ کی جس کے تکم سے زمین و آسمان قائم ہیں! میں تو اس کے مصال سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔ ہاں! اگرتم اس سے عاجز آگئے ہوتو یہ میرے سپر دکر دو، میں اس کی دکھے بھال کرلوں گا۔ ا

#### منافقین و یہودِ مدینہ کے باہمی رویے

بنونفیر کے یہود نے اپنے ساتھی قبیلہ بنوقینقاع کے انجام سے سبق نہ سکھا بلکہ وہ اپنے جھوٹے حلیفوں عبداللہ بن ابی اوراس جیسے دیگر منافقین کی باتوں میں آگئے جو بار بار نفرت واعانت کا جھانیا دے کر انھیں مسلمانوں پر حملے اور بغاوت پر ابھار رہے تھے، چنانچہ جب انھوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت کر دی تو کوئی منافق و مشرک ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بز دلی اور باہمی ٹوٹ پھوٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے منافقین و یہود کی حقیقت اس طرح عیاں کی ہے:

﴿ الله تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُوْلُونَ لِإِخُونِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن اَهْلِ الْكِتْبِ لَيِن اُخْرِجْتُهُ لَنَخُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيْكُمْ اَحَمًا اَبَمًا وَإِن قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ ثَكُمْ وَالله يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكُوْبُونَ لَيَ لَكُورُ لَيِن اللهِ عَفْرُونُهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمُ لَكُورُ لَيْنَ الْاَدْبُر تُمُّ الْخُرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَ الْاَدْبُر تُمُّ لَا يُنْصُرُونَ لَا يَخُرُجُونَ لَا يَعْفَرُونَ وَلَيْنِ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَ الْآذِبْر تُمُّ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ الْوَلِينَ فَيْكُونَ وَلَا يَنْصُرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفِرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفَرُونَ وَلَا يَعْفِرُونَ وَلَا يَعْفَمُ شَكِيعًا اللّهِ وَيُعْفِرُونَ وَلَا يَعْفِرُونَ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

''(اے نبی!) کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جھوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے، جو اہلِ کتاب میں سے کافر ہوگئے، کہتے ہیں: اگرتم (مدینہ سے) ٹکالے گئے تو ہم ضرورتمھارے ساتھ ٹکلیں گے اور ہم تمھارے معاملے میں بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرورتمھاری مدد

<sup>(</sup> الله صحيح البخاري: 3094 صحيح مسلم: (49) 1757 سنن أبي داود: 2963.

کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ (بہود) نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مددنہیں کریں گے اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹے پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدذنہیں کی جائے گی۔ (اے مسلمانو!) یقینا ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تھا را ڈرزیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو جھنہیں رکھتے۔ وہ سب مل کر بھی تم سے لڑنہیں سکیں گے گر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی (رشمنی) بہت شخت ہے۔ آپ انھیں اکٹھ سبھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی (بدر میں) اپنی بدا عمالی کا وبال چھ بھی ہیں اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہو وہ انسان سے کہتا ہے کہ گفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے: بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔'' ہو

#### انجام يهود سے عبرت

بری تدبیر کرنے والے خود اس کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اسلام اور پیٹمبر اسلام علی ﷺ کے متعلق یہود کا خبثِ باطن وقاً فو قاً واضح ہوتا رہتا تھا حتی کہ انھوں نے پیٹمبر کا نات علی کا شہید کرنے کی مذموم سازش کی جس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر انھیں کے ہاتھوں تباہ و ہر باد کرائے۔ انھیں گھر بارسے بیگانہ ہونا پڑاحتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکانات و باغات کا وارث اینے مسلمان بندوں کو بنا دیا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

''(الله) وہی ہے جس نے اہلِ کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔تم نے بھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ (مدینہ سے) نکلیں گے اور انھوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلع انھیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے، پھران پراللہ (کا عذاب) آیا جہاں سے انھوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں

<sup>﴿ ﴿</sup> الحشر 11:59 - 16.

کے ہاتھوں بھی، تو اے آنکھوں والو! عبرت پکڑو۔''

ڈاکٹر علی محمد صلابی لکھتے ہیں کہ بری سوچ اور دھوکا دہی کا یہی نتیجہ ہے۔ دیکھیے اس کے بعد قرآن پاک نے اس واقع میں عبرت کے مقامات کی طرف کیسے اشارہ فرمایا ہے اور کس احسن انداز میں علانیہ طور پراس نے زجروتو پخ کا ذکر کیا ہے جو ہراس انسان کو آسکتی ہے جو تکلیف دہ مکر و فریب اور مہلک بغض و کینہ کا رستہ اختیار کرے گا۔ارشاو ربانی ہے کہ ''اے آتکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔''

اس آیت میں میرے سامنے عبرت کا بہت سا سامان ہے۔

1 ہروہ شخص جوحق کے رہتے میں رکاوٹ بنتا ہے، لوگوں کو اس سے روکتا ہے، داعیانِ حق کو دور ہٹاتا ہے، بالآخر وہ فکست کھاتا ہے، ارشاد اللی ہے:

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿ ا

''(اے نبی!) کا فروں سے کہہ دیجیے: تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ براٹھ کانہ ہے۔''

- 2 حق و باطل کی کشکش بھی تھنے والی نہیں، بیسلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مستقبل میں بھی حق اور بھی باطل کو عروج ہوگا، بالآخر کامیابی حق کی ہوگی۔
- 3 یہود کی خیانت اور دھوکا دہی سے عبرت حاصل کر کے اس طرز عمل سے اجتناب کیا جائے تا کہ جو ذلت و رسوائی اور شکست ان کا مقدر بنی ، اس سے بیا جا سکے۔

# شراب اور جوئے کی حرمت

شراب اور جواعر بوں کی گھٹی میں بڑا ہوا تھا۔ زمانۂ جاہیت میں وہ شراب پی کرفخر کرتے تھے حتی کہ اسلام کی ابتدا میں پچھ صحابہ کرام جی گئی شراب پیتے تھے۔ اسلام نے انھیں منع نہیں کیا تھا کیونکہ انھوں نے جب ہوش سنجالا تو میرع بوں کا عام مشروب تھا، اس لیے اسے یکبارگی چھوڑ نا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، چنانچہ اس کو بتدریج حرام کیا گیا۔ اس کی قطعی حرمت غزوہ بنونضیر کے محاصرے کے دوران 4 ھے/625ء میں ہوئی۔ 2

ای طرح عرب جوئے میں بھی فخر محسوس کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں اس سے سخاوت آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص جوا جیت جاتا تھا، وہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال مسکینوں میں خرچ کر دیتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کے نفع کا انکار نہیں کیا۔ \*\*

بلاشباس میں نہایت حقیر سانفع ہے لیکن اس کے گناہ اور مفاسد بہت زیادہ ہیں، اس لیے قرآن کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو ذکر فرما کر اس کی قطعی حرمت کا حکم نازل فرمایا، فرمان الہی ہے:

﴿ لِنَّهَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ " فَهَلَ أَنْتُمُ مُّنْتَهُوْنَ ۞ ﴾

''شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمھارے درمیان میشنی اور بغض ڈال دے اور شعیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم باز آنے والے ہو؟''

امام ابن تیمیہ بلط فرماتے ہیں: بلاشہ جوئے کی خرابی سود سے بڑھ کر ہے کیونکہ جوئے سے دوبگاڑ پیدا ہوتے ہیں: ایک سے کہ حرام کھیل کھیلنا، مزید برآں اس لیے کہ بیالللہ کے ذکر اور نماز سے عافل کرتا ہے اور باہمی دشنی اور کینے کو بوا دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوئے کوسود سے پہلے حرام قرار دیا ہے۔ 5

<sup>1</sup> شرح عمدة الأحكام لابن جبرين: 4/70. 2 حديث القرآن عن غزوات الرسول عن ص: 53/2. 3 الرحيق المختوم، ص: 59. 4/70. 3 مجموع الفتاولي لابن تيمية: 337/32.

ابن حجر کلی کہتے ہیں کہ جوئے کی حرمت کا سبب ہہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہتھیا لیا اور کھالیا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا تَأْكُنُوْ آمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطِلِ ﴾ (النسه 29:4)

" تم اینے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔"

سيدنا ابو مريره والنفذ بروايت ب، وه كمت عيل كدرسول الله ما يقالم في فرمايا:

المَنَ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّلاتِ وَالْعْزَى وَلْيَقْلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ وَلْيَتَصَدَّقْ »

''تم میں سے جو بھی قتم کھائے اور وہ اپنی قتم میں کے: لات اور عزیٰ کی قتم تو اسے چاہیے کہ وہ لا اللہ الا اللہ کہ اور جو اپنے ساتھی سے کہے: آؤ، میں تمھارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔'' کہ مذکورہ حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ محض جوا کھیلنے کی وعوت دینے ہی پر نبی شائیا نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی قباحت کس قدر زبردست ہوگی۔ اسی اعتبار سے اس پر سزا بھی زیادہ شدید ہے۔ واللہ اعلم۔

## حرمت ِشراب کے تین مراحل

شراب كى حرمت تين مراحل ميس موئى:

پہلا مرحلہ: امام احمد بنطق نے سیدنا ابو ہریرہ بھٹنے کی روایت بیان کی ہے کہ شراب کو تنین مرحلوں میں حرام کیا گیا ہے۔ جب رسول الله سُلَّقَیْنَ مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، انھوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں رسول الله سُلَقِیْنَ سے بوچھا تو الله تعالیٰ نے اپنے نبی پر بیآیت نازل فرمائی:

﴿ يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما ٓ اِثْمُ كَبِيْرٌ وَ مَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُماۤ اَكُبُرُ مِن تَّفَعِهِما ۗ وَيَسْعَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفُو ۗ كَذٰلِكَ يُمَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴾

''(اے نبی!) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کہہ دیجے! ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ( پچھ) فائدہ بھی ہے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت

<sup>🆠</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية :39/406. 2 صحيح البخاري : 6107.

بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھے ہیں: کیا خرچ کریں؟ کہد دیجھے: جوضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمھارے لیے اپنے احکام ای طرح بیان کرتا ہے تا کہ تم غور وفکر کرو۔''

اس آیت کوئ کرلوگوں نے کہا: شراب کو ہم پر حرام قرار نہیں دیا گیا کیونکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اورلوگوں کے لیے کچھ فائد ہے بھی ہیں۔

سید قطب نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ حرمتِ شراب کے متعلق میر پہلا اقدام تھا۔ کئی امور خالص شرنہیں ہوتے بلکہ بھی خیر شر سے مل چکی ہوتی ہے اور بھی شرخیر سے مل جاتا ہے لیکن حرمت و حلت کا دار و مدار خیر یا شرکے غالب ہونے پر ہوتا ہے، چنانچہ جب شراب اور جوئے میں گناہ نفع سے زیادہ تھا تو یہی ان دونوں کی حرمت کا سبب بنا۔

یہاں اسلامی تربیت اور ربانی حکمت کا ایک ناور پہلوسا منے آتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بہنے اکثر شرائع، فرائض اور توجیہات میں بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں شراب اور جوئے کی مناسبت کے اعتبار سے بات کرتے ہوئے ہم منج اسلامی کے اس قاعدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ جب امر و نہی کا تعلق عبادت، رسم و رواح، عادت یا طے شدہ اجتماعی قانون سے ہوتو اسلام وہاں مہلت ویتا ہے اور آسانی کو پیش نظر رکھتا ہے اور ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن میں سہولت کو اس کے نفاذ میں مدنظر رکھا جاسکے، چنانچہ جب تو حید و شرک کا مسکلہ تھا تو اسلام نے اپناقطعی حکم ابتدا ہی میں صادر فرما دیا جس میں ترود کی گنجائش تھی نہ مؤکر دیکھنے کی۔ اس میں کوئی درمیانہ رستہ نہیں دیا گیا۔ یہ مسئلہ اسلام کے بنیادی تصور کا مسکلہ تھا جس کے بغیر نہ ایمان باقی رہتا ہے نہ اسلام قائم۔

کیکن شراب اور جوئے کا معاملہ عادت، پیند اور چاہت کا معاملہ تھا۔ اور عادت کی تبدیلی علاج معالجہ کی مختاج ہوتی ہے، لہٰذا اسلام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دینی اور فطری تصور اجا گر کرنے لگا کہ شراب اور جوئے میں گناہ نفع کی نسبت زیادہ ہے جس میں بیاشارہ تھا کہ انھیں چھوڑ نا ہی بہتر ہے۔

دوسرا مرحلہ: سیدنا ابو ہریرہ وہنتیٰ فرماتے ہیں کہ حرمتِ شراب کا پہلاتھم نازل ہونے کے بعد لوگ شراب پیتے رہے حتی کہ ایک دن ایک مہاجر صحابی نے نمازِ مغرب میں اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے قراءت کوخلط ملط کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت تھم نازل کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ لِلَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَٱنْتُهُمْ سُكُرًى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُوْلُونَ ﴾

<sup>1</sup> البقرة 2:219. 2 مسند أحمد: 351/2. 3 تفسير في ظلال القر آن: 229/1 السيرة النبوية للصلابي: 206,205/2

"مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سجھنے (نہ) لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ۔"

تیسرا مرحلہ: دوس ہے مرحلے کے بعد بھی کچھ لوگ شراب پیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت تھم پر بنی آیت نازل کی جس سے شراب اور جوئے کی قطعی حرمت ہوگئی:

﴿ يَا يُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا اِنَّمَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانے (بیسب) ناپاک کام اعمالِ شیطان سے ہیں تو ان سے بچچ رہوتا کہتم نجات یاؤ۔" \*\*

## شراب اور جوئے کی حرمت اور صحابہ کرام کا اشکال

مندرجہ بالا آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے کہا: اے اللہ! بس اب ہم اس سے باز آگئے، البتہ کچھ لوگوں نے نبی کریم طُلِیْنَا کی خدمت میں عرض کی: اے اللہ کے رسول! کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور کچھ اپنے بستر وں پر فوت ہوئے لیکن وہ شراب پینے اور جوا کھیلتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ناپاک اور اعمال شیطان میں سے قرار دیا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْهَا طَعِمُوۤا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ التَّقَوُا وَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ التَّقَوُا وَامَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَامْنُوا تَعَوْدُ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

''ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا (پی) چکے، جب کہ وہ متقی ہے اور ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، پھر وہ متقی ہے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی ہے اور انھوں نے نیکی کی اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔'' 3

اس حكم كے نزول كے بعد نبي اكرم مَثَالِيَّا نے فرمایا:

«لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهَا كَمَا تَرَكْتُمْ»

''اگران کی زندگی میں بیشراب حرام ہوئی ہوتی تو وہ بھی اس کواسی طرح ترک کردیتے جیسے تم نے اسے ترک کردیتے جیسے تم نے اسے ترک کر دیا ہے۔'' ک

<sup>1</sup> النسآء 43:4. 2 المآئدة 90:5. 3 المآئدة 93:5: 4 مسند أحمد : 352,351/2.

#### مدینہ کے بازار نے سے بھرگئے

امام ابن جریر برنسے نے سیدنا انس بن مالک بھاتھ کی روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابوطلحہ، ابوعبیدہ بن جراح، ابودجانہ، معاذ بن جبل اور سہبل بن بیضاء ٹوائٹی کو جام شراب بلا رہا تھا حتی کہ کچی کی مجبوروں کی ملی جلی شراب کی وجہ سے ان کے سرجھومنے لگے تو میں نے آ واز سنی، ایک شخص اعلان کر رہا تھا: خبردار! شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اس محفل میں کسی کے اندر آنے یا باہر جانے سے پہلے پہلے ہم نے شراب گرادی، محکے تو ڑ دیے، بعض نے وضو کیا اور بعض نے غشل کیا۔ ام سلیم بھاتھ سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی۔ ہم ابوطلحہ کے گھر سے بعض نے وضو کیا اور بعض نے غشل کیا۔ ام سلیم بھاتھ سے لے کر ہم نے خوشبو بھی استعمال کی۔ ہم ابوطلحہ کے گھر سے نظلے تو شراب مدینہ کی گلیوں میں بہرہی تھی۔ پھر ہم سب مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ رسول اللہ سکاتھ ہے ہی تیا ہے۔ تلاوت فرما رہے تھے:

﴿ لَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ إِنَّهَا الْخَبْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ إِنَّهَا يُرِيْدُ الشَّيْطِيُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلَوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَيَصُتَّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ " فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۞ (احداده) 91,90:5ما

''اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانے (بیسب) ناپاک کام اعمالی شیطان سے ہیں، لہذا ان سے بچتے رہوتا کہ تم نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمھارے درمیان وشمنی اور رنجش ڈلوائے اور تمھیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو پھر کیا تم ان (شیطانی کاموں) سے باز آتے ہو؟''

ایک آ دمی نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس شخص کے بارے میں کیا تھم ہے جوشراب پیتا تھا اور وہ فوت ہوگیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بیرآیت کریمہ نازل فرما دی:

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِبُوٓا ﴾ (المدادة 93:5)

''جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر پچھ گناہ نہیں جووہ (پہلے) کھا چکے۔'' امام بخاری ومسلم ببت نے بھی سیدنا انس ڈائٹیز سے اس جیسی روایت بیان کی ہے۔

شراب نوشی قابل ِ اعنت فعل ہے

سيدنا عبدالله بن عمر والني بيان كرت بين كدرسول الله طالية على فرمايا:

<sup>1</sup> تفسير الطبري، المآئدة 90:5- 93. 2 صحيح البخاري: 2464، صحيح مسلم: 1980.

"لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَة وُجُوهِ: لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَ لَعْنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَلُمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا »

''شراب بردس وجوہ سے لعنت ہے: شراب خود بعینہ ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خور بعینہ ملعون ہے، اس کا پینے والا، پیچنے والا، خور یہ نے والا، خور الله علی خرید نے والا، خور الله خور الله علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

#### ہرنشہ آور چیز حرام ہے

سيدنا عبدالله بن عمر والنفي سے روايت ہے كدرسول الله ماليفي نے فرمايا:

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ • وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ • وَمَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَا لَمْ يَتُبْ • لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»

''ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے جوشخص دنیا میں ہمیشہ شراب پیتے ہوئے مرگیا اور اس نے اس سے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں ہے گا۔'' 3

سیدنا عمر بن خطاب بھی سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مٹھی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا: لوگو! جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت سے پانچ چیزوں: انگور، محجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھی لیکن یادر کھو:

ٱلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

''شراب ہروہ چیز ہے جوعقل پر پر دہ ڈال دے۔'' 🐣

یادرہے! آخرت کی شراب جو جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی، وہ نشہ آورنہیں ہوگی، اسے پینے والے کو بے صدسرور ملے گامگر وہ پی کر بہکے گانہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۞

''وہ اس سے نہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدہوش۔'' \*

مسند أحمد:25/2 سنن أبي داود:3674 سنن ابن ماجه:3380. 2 صحيح مسلم:2003. 3 صحيح البخاري:
 مسند أحمد:25/2 سنن أبي داود:3674 سنن ابن ماجه:3380.



# فالماقضى زتيد منها وطرا و المعالم المعالمة ال وكان المراللة مفعولا

'' پھر جب زیدنے اس سے اپنی حاجت پوری کرلی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کردیا، تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح) میں کوئی حرج نہ رہے، جب وہ ان سے (اپنی) حاجت پوری کرلیں، اور اللہ کا حکم تو (پورا) ہوکر ہی رہتا ہے۔'' (الاحراے 37:33)





# غزوهٔ بدرصغریٰ

الله والوں کو جب کوئی پریشانی اور تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس پرصبر واستقامت دکھاتے ہیں اور عجز وانکسار کے ساتھ اللہ کا شکر ادا ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو ثبوتِ عبدیت پیش کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جیسا کہ سیدنا ابو بکرہ ڈاٹھۂ فرماتے ہیں:

أَنَّ النَّبِيِّ عِلِيهِ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِّلَّهِ.

" نبي كريم طَالِيَا كُو جب كوئى خوشخبرى ملى تو آپ طَالِيَا الله كے حضور سجدے ميں كر جاتے تھے۔"

بِ وَهَمَا بِرَاء بَنِ عَازَبِ وَالنَّهُمَا بِيانِ كُرِ تَعَ بَيْلُ كَهُ بَي كُرِيمُ طَلَّقَافِمُ فَي سِيدِنا عَلَى وَلَافَيْ كُو يَمِن كَى طرف بهجا - ابل يمن في اسلام قبول كرنے كى روداد آپ طَلَقَافِم كى خدمت ميں ارسال كى - جب رسول الله طَلَّقَافِم في سيدنا على وَلَافَيْ كَا مُتُوب بِرُها تُو آپ طَلَقَافِم اس بِرالله تعالى كاشكر ادا كرتے ہوئے سيده دين ہوگئے۔ \*\*
سجدہ دين ہوگئے۔ \*\*

اس کے برعکس شیطان اور اس کے چیلے چانٹوں کی حالت عجیب ہے، انھیں جب بھی دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کامیا بی ملتی ہے تو وہ غرور کے مارے پھول کر گیا ہو جاتے ہیں۔

1 سنن أبي داود: 2774؛ جامع الترمذي: 1578؛ مسند أحمد: 45/5. 2 السنن الكبري للبيهقي: 369/2.

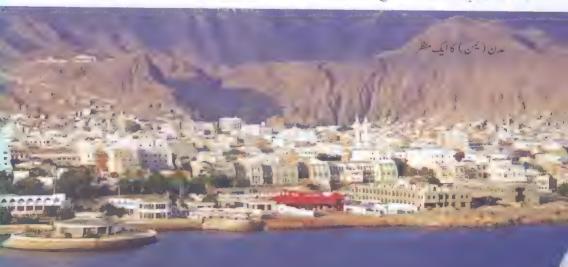

جنگ ِ اُحد میں جب بعض صحابہ کرام ٹھائیٹر کی اجتہادی غلطی ہے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو قریشِ مکہ بہت خوش ہوئے حتی کہ سالارِ قریش نے دھمکی آمیز کہتے میں چیلنج بھی کر دیا جوغزوہ بدر دوم کا سبب بنا۔

سالارقريش كالجيلنج

غزوهٔ أحد میں ابوسفیان سالارِ قریش تھا۔ جب وہ اپنے نشکر سمیت مکہ واپس آنے لگا تو اس نے ڈینگ مارتے ہوئے نبی کریم مُناقِیمُ کویید چیلنج دیا:

إِنَّ مَوْعِدَكُمْ بَدْرٌ لَّلْعامِ الْقَابِلِ.

''اگلے سال ہماراٹکراؤ بدر میں ہوگا۔''<sup>9</sup>

ایک روایت میں ہے کہ اس نے اعلان کیا:

مَوْعِدٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بَدْرٌ الصَّفْرَاءُ رَأْسَ الْحَوْلِ نَلْتَقِي فِيهِ فَنَقْتَتِلُ.

''سال کے سرے پر بدرالصفراء نامی مقام ہمارے اور تمھارے درمیان طے شدہ ہے۔ اس میں ہمارا ٹکراؤ ہوگا اور ہم جنگ کریں گے۔''

رسول الله عَالَيْهُم في سيدنا عمر بن خطاب والنَّهُ كوحكم ويا:

«قُلْ: نَعَمْ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

''اسے کہو: ہاں! ان شاء اللہ (ہم ضرور آئیں گے)''

1 السبرة لابن هشام: 3/100. 2 المغازي للواقدي: 1/324 إمتاع الأسماع للمقريزي: 192/1.



چونکہ دادی یکنکن یا دادی الصفراء بدر سے ہو کر بجیرہ قلزم میں جاگرتی ہے، اس لیے بدر کو بدر الصفراء کہا گیا ہے۔قصبہ الصفراء (موجودہ الواسطہ) بدر سے مدینہ کی جانب پندرہ سولہ کلومیٹر دور ہے۔

## اسلامی کشکر کی تیاری

بدووں کی شان وشوکت توڑ دینے اور ان کے نثر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریب قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی کیونکہ سال تیزی سے ختم ہور ہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ اب نبی کریم شاہین اور صحابہ کرام ڈیا ٹیٹم اس احساسِ فرض سے سرشار تھے کہ میدانِ کارزار میں ابوسفیان





وادى الصفراء كاايك منظر

ادى الصقراء كاطاس

اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہرایت یافتہ اور بقا کا مستحق ہو، حالات کا رُخ پوری طرح اُسی کے حق میں ہوجائے۔

## ابوسفیان کالیت ولعل اور بروپیگنڈہ

اُحد میں وقی فتح کے نشے میں ابوسفیان اعلانِ جنگ تو کر بیٹھا تھالیکن جوں جوں مقابلے کی تاریخ قریب آتی جارہی تھی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار سالار کی طرح نتائج کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے خوف کھانے لگا۔ اس کی شدیدخواہش تھی کہ کسی طرح یہ ٹر بھیٹر نہ ہو مگر اسے پورا یقین تھا کہ محمد کریم طاقی ہم عدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے لازماً منطقہ بدر کی طرف برهیں گے۔ اب وہ ایسا طریقہ تلاش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے اتنا مرعوب کردے کہ وہ

<sup>1</sup> الرحيق المختوم، ص: 312.

بدر میں آنے کی جرأت ہی نہ کریں۔ابوسفیان بظاہر تو یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اشکر جرار لے کر میدانِ بدر میں اُترے گا
اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس نے اس پروپیگنڈے کو تیزی سے پھیلانے کے لیے مدینہ کے
گرد و نواح میں اپنے جاسوں بھیج دیے تا کہ وہ اس کے کھو کھلے عزائم کا خوب ڈھنڈورا پیٹیں، لوگوں کو بتائیں کہ
ابوسفیان نے مکہ کے بہادروں اور ہمسایہ قبائل سے عظیم اشکر تیار کرلیا ہے اور اب وہ بہت جلد میدان میں پہنچنے والا
ہے۔اس سارے پروپیگنڈے کا مقصد اپنی ہیہت جمانا اور مسلمانوں کو ڈرانا تھا۔

جو شخص بھی مکہ سے مدینہ منورہ آنا چاہتا، ابوسفیان اس سے ملتا، اس کی ذہن سازی کرتا، اس پر بینظام کرتا کہ ہم بہت بڑالشکر لے کر محمد ( مالینظ ) پر جملہ کرنے والے ہیں۔ سننے والا اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔

جب وہ مدینہ پنچا تو صحابہ کرام رہی اُلیّن سے ملتا اور انھیں بتا تا کہ ابوسفیان نے تو جنگ کے لیے بہت زبردست تیاری کی ہوئی ہے۔ اس نے بہت زیادہ افرادی قوت اور اسلحہ جمع کر لیا ہے۔ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہ سارے عرب میں دندنا تا پھر رہا ہے اور بہت جلد میدانِ کارزار کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں پر میخر بہت گراں گزرتی تھی۔

# ابوسفيان اورنغيم بن مسعود كى ملاقات

ایک دن بنواشیع سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نعیم بن مسعود مکہ آیا۔ بیشخص پروپیگنڈہ کرنے اور افواہیں پھیلانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ قریش سردار ابوسفیان کو اس کی آمد کا پتا چلا تو وہ فوراً اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ اے نعیم! میں نے اُحد کے دن محمد (مُثَاثِینًا) اور اس کے ساتھیوں کو چیننج ویا تھا کہ ہم ٹھیک ایک سال بعد بدر الصفراء میں ملیں کے اور جنگ کریں گے۔ اب یہ وقت قریب آگیا ہے۔ میں ملیں کے اور جنگ کریں گے۔ اب یہ وقت قریب آگیا ہے۔ نغیم بن مسعود نے اسے ٹو کتے ہوئے کہا: میں تو مکہ آیا ہی اس لیے

سبل الهذى والرشاد: 337/4، موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل:
 419/1.



ہوں تا کہ تصیں مسلمانوں کی تیاری کے حوالے سے آگاہ کرسکوں۔ میں نے اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محمد شکائیڈ اور ان کے ساتھوں نے بے تحاشا اسلحہ اور اونٹ گھوڑ ہے جمع کر لیے ہیں۔ ان کے اوی حلیف بنو بکتی اور جمینہ والے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ جب میں مدینہ سے نکلا تھا تو اس وقت وہاں ہر طرف مسلمانوں کا جموم تھا۔ وہ جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ وہ وقت مقررہ پر ضرور میدان میں پہنچیں گے۔

## ابوسفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے

ابوسفیان نعیم بن مسعود کی با تیں س کر گھبرا گیا، اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا: کیا واقعی تم سے کہہ رہے ہو؟ نعیم نے جواب دیا: ہاں، اللہ کی قتم! یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ اس نے نعیم بن مسعود کی بلائیں لیں، پھر اس کو اپنے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا: میرا قطعاً ارادہ نہیں کہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کروں کیونکہ علاقے میں قحط سالی ہے۔ عرصے سے بارش نہیں ہوئی، یانی کے تالاب خشک ہیں۔ چراگا ہوں میں مویشیوں اور

سواری کے جانوروں کے لیے گھاس کا تنکا تک نہیں، ایسے حالات میں جنگ کرنا قرین دانش نہیں۔لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد (مثالیۃ اور ان کے ساتھی تو جنگ کے لیے نگلیں اور میں بیٹھا رہوں۔ اس طرح تو انھیں ہمارے خلاف بڑی جرائت ہوجائے گی۔ میری دلی خواہش ہے کہ وعدہ خلافی ان کی طرف سے ہو، ہماری طرف سے نہ ہو۔ اس کاحل میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ تم مدینہ جاؤ اور وہاں جاکر ہمارے لشکرِ جرار اور جنگی تیاریوں کے حوالے سے ایس کاحل میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ تم مدینہ جاؤ اور وہاں جاکر ہمارے لشکرِ جرار اور جنگی تیاریوں کے حوالے سے ایس افواہیں پھیلاؤ کہ مسلمانوں میں یہ سکت ہی نہ رہے کہ وہ جنگ کے لیے نگل سکیس۔ اگرتم اس مقصد میں کامیاب ہوگئے تو شمصیں ہیں اونٹ بطور انعام ملیں گے جو سُہیل بن عمرو کی تحویل میں ابھی دے دیے جائیں گے، وہ اس وعدے کی شخیل کے ضامن ہوں گے۔

نعیم بن مسعود راضی ہوگیا۔ سہیل بن عمرو، نعیم بن مسعود کا گہرا دوست تھا۔ نعیم اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا: ابویزید! میں مدینہ جا کرمحمد (مُنْ ﷺ) اور اس کے ساتھیوں کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے پر آمادہ کروں اور اس کے عوض مجھے ہیں اونٹ بطور انعام ملیں گے، کیا تم اس بات کی ضانت دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں میں اس کی ضانت دیتا ہوں۔

#### قریش کا ڈھنڈور چی مدینہ میں

قریش نے نعیم بن مسعود کی خوب آؤ بھگت کی اور مدینہ جانے کے لیے تیز رفتار اونٹ بھی مہیا کیا۔ نعیم نے رختِ سفر باندھا اور مدینہ کی طرف سریٹ بھا گا جا رہا ہوئے سفر باندھا اور مدینہ کی طرف سریٹ بھا گا جا رہا تھا۔ وہ فوراً مدینہ پہنچنا چا ہتا تھا، مبادا اسلامی شکر مدینے سے چل پڑے، چنا نچہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو صحابہ کرام مخالفًا بڑے جوش وخروش سے جہاد کی تیاری میں مصروف تھے۔ صحابہ کرام شائف نے اس سے پوچھا: نعیم! کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا: میں عمرہ کرکے مکہ سے آرہا ہوں۔

صحابہ کرام ڈی ڈی نے کہا: پھر تو شخصیں ابوسفیان کے بارے میں علم ہوگا؟ اس کی حرکات و تدابیر اور جنگ کی تیار کی کیسی ہے؟ اس نے کہا: ابوسفیان نے تو بہت لشکر اسمھے کرلیے ہیں، سارا عرب اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ اتنی بڑی فوج لے کر آرہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تمھارے بس کی بات نہیں۔ میری مانو تو تم لوگ مدینے ہی میں کھہرے رہو، جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت جانا۔ وہ اسنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے کہ اس سے صرف وہ ہی جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت جانا۔ وہ اسنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے کہ اس سے صرف وہ ہی جنگ کے لیے مدینہ سے نکل کرخود موت کے منہ میں جانا چاہے ہو؟ افسوس! تم نے اپنے لیے بہت برا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کی شم! میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کوئی بی نکلے گا۔ اس نے باتوں کا ایسا بٹنگر بنانا شروع کردیا کہ بھی ابوسفیان کی تیار کردہ سپاہ میں نہیں سومت کی تقار کی میں سے کوئی نے نکلے گا۔ اس نے باتوں کا ایسا بٹنگر بنانا شروع کردیا کہ بھی ابوسفیان کی تیار کردہ سپاہ کی عددی کثرت کا تذکرہ بھی ان کے اسلحہ کے ذخائر کا بیان بھی روسائے قریش کے جوش وخروش کی حکایت طولانی ، کسی میں نوف و ہراس سے مسموم ہوگئ۔

کی فضا خوف و ہراس سے مسموم ہوگئ۔

## مسلمان تذبذب کا شکار اوریہود ومنافقین کی خوشی

نعیم بن مسعود کی چال کارگر ثابت ہوئی۔ مسلمان اس کی افواہوں سے واقعی مرعوب ہوگئے حتی کہ جو بھی بات کرتا، وہ نعیم بن مسعود کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ ہرمجلس میں ابوسفیان کے لشکر جرار اورخوفاک تیاری کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی بیہ حالت د کیچ کر یہود اور منافقین خوشی سے پھولے نہ سا رہے تھے اور ایک دوسرے کو بیہ خوشخریاں سنا رہے تھے کہ اب محمد (منافقیا) اس لشکر جرار سے پہنیں سکیس گے۔ اب اسلام کے ماننے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہمیں بھی سکھ کا سائس ملے گالیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا معلوم تھا کہ

ع ..... یہی چراغ جلیں کے تو روشی ہوگی

# رسول الله مَا يَقْتِمُ كُوكامل حمايت كي يقين د ماني

رسول الله مناقیا کو جب بیہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان قریش کی عظیم جنگی تیاری سے خوفز دہ ہوگئے ہیں تو آپ مناقیا پر بیہ بات بڑی گرال گزری۔ آپ مناقیا کو خطرہ لاحق ہوگیا کہ شاید کوئی بھی جال شار جنگ کے لیے مقررہ وقت اور معین مقام کی طرف نہ نکلے۔ آپ مناقیا ہم سوچ بچار میں تھے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مناقیا کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ مناقیا سے عرض کرنے لگے:

يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ اللّهَ مُظْهِرٌ دِينَهُ وَ مُعِرِّ نَّبِيَّهُ وَقَدْ وَعَدْنَا الْقَوْمَ مَوْعِدًا وَ نَحْنُ لَا نُحِبُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْمِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هٰذَا جُبُنٌ مِّنَّا عَنْهُمْ فَسِرْ لِمَوْعِدِهِمْ فَوَاللّهِ! إِنَّ فِي ذَلِكَ لَخِيرَةً. تَتَخَلَّفَ عَنِ الْقَوْمِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هٰذَا جُبُنٌ مِّنَا عَنْهُمْ وَسِرْ لِمَوْعِدِهِمْ فَوَاللّهِ! إِنَّ فِي ذَلِكَ لَخِيرَةً. "الله كرسول! يقينًا الله تعالى الله وين كوغالب كرف والا عداب ني كوعرت دي والا عدم في مشركول كومقرر جلد برجيني كا وعده ديا ہے۔ ہم يه قطعاً پندنهيں كرتے كه هارى طرف سے وعده خلافى مو ورنہ وہ خيال كريں گے كه هم ان سے ور گئے ہيں، چنانچ آپ مقررہ وقت اور مقررہ جگہ كى طرف تشريف لے چليے ، الله كي هم! اس ميں يقينًا خير و بركت ہے۔ "

رسول الله سَالِيَّةُ اپنے بِ باک فدائيوں کی به بات س کر بہت خوش ہوئے، پھر آپ سَالِیَّا نے بوری استقامت و صلابت کی شان سے فرمایا:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرُجَنَّ وَإِنَّ لَّمْ يَخْرُجْ مَعِيَ أَحَدٌ»

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ضرور نکلوں گا، چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ نکلے۔''
رسول الله علی ﷺ کا بید پُرعزم فرمان مسلمانوں کے کانوں میں پڑا تو الله تعالیٰ نے اُن کونو ربصیرت سے نوازا، ان
کے دلوں سے ہرطرح کا خوف اور پریشانی دور ہوگئ اور وہ پھر سے جوش وخروش سے تیاری کرنے لگے۔''

## مدينه كالمنتظم

مدینہ سے روانگی سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کے انتظامات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے صاحبز ادے سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن عبداللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن عبداللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن میں ہے کہ مدینے کا نائب سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اللہ بن رواحہ واللہ بن کے دواجہ اللہ بن کا بنائب سیدنا عبداللہ بن کے دواجہ اللہ بن کے دواجہ اللہ بن کے دواجہ بنے کے دواجہ بن کے دواجہ بن

المغازي للواقدي :1/326,325، إمتاع الأسماع : 193/1، سبل الهذى والرشاد : 337/4. السيرة لابن هشام : 220/3 البداية والنهاية :89/4.

بنایا گیا تھا۔ اسلامی لشکر کی روائگی

شعبان 4 ھ / جنوری 626ء میں رسول اللہ سالی اللہ ساتھ ڈیڑھ ہزار کالشکر لے کر نکلے۔ واقدی کے مطابق آپ ذوالقعدہ میں اس جنگ کے لیے نکلے تھے۔ مجاہدین کا عَلَم سیدنا علی المرتضٰی جلی ہے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر میں چند گھوڑے تھے جن کے سوار رسول اللہ سالی اللہ سیدنا ابوبکر، عمر، ابوقیادہ، سعید بن زید، مقداد، حباب، زبیر بنعوام اور عباد بن

المغازي للواقدي: 1/324.

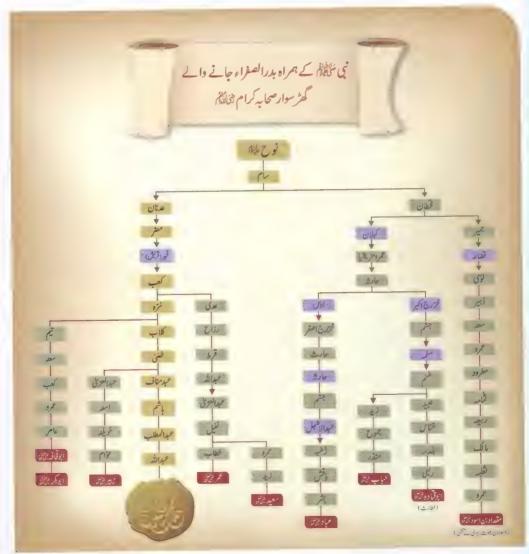

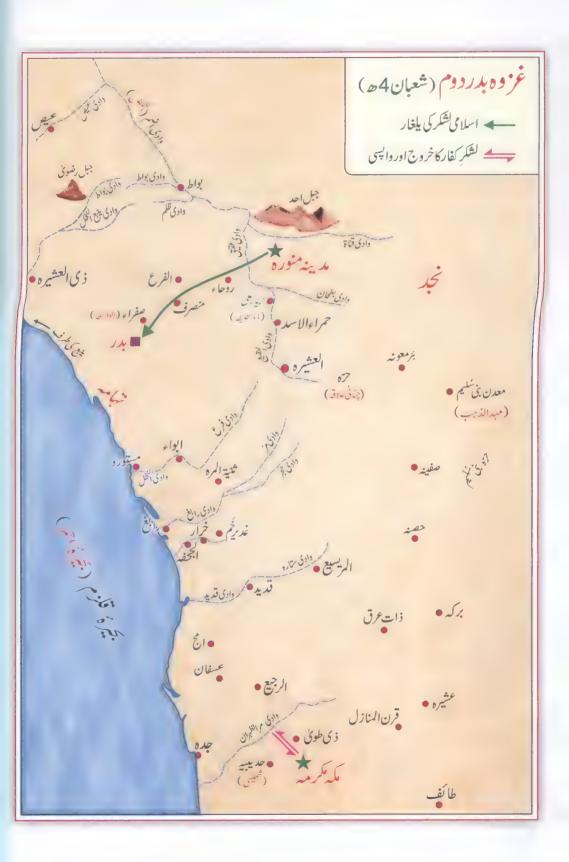

بن بشر جن ﷺ تھے۔ پاسبانِ توحید ورسالت کا بیشکر ابوسفیان کو دیے ہوئے وعدے کے مطابق جب بدرالصفراء میں پہنچا تو وہاں کوئی قریثی موجود نہ تھا۔

#### ملى كشكر كا كوچ

ابوسفیان اپنے ساتھ دو ہزار بہادروں کالشکر لے کر نکلا، اس کشکر میں پچپاس گھوڑے تھے۔ یہ شکر دور وادی مرا لظہران ملہ سے 22 کلومیٹر شال میں ہے۔ قبط سالی کے سبب قریشیوں کے میں مجنہ نامی چشنے پر خیمہ زن ہوا۔ مرا لظہران ملہ سے 22 کلومیٹر شال میں ہے۔ قبط سالی کے سبب قریشیوں کے اقتصادی حالات دگر گوں ہو چکے تھے۔ ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے تھے، اس لیے ان کے اندر مقرر وقت اور مقررہ جگہ پر پہنچنے کی ہمت نہیں تھی لیکن عار کے ڈر سے اس کشکر نے کوچ کیا۔ ان کا سالار مکہ ہی سے بوجھل اور بدول تھا۔ وہ بار بار مسلمانوں سے ہونے والی جنگ کا انجام سوچنا تھا اور ان کی ہیبت کے مارے لرز رہا تھا۔ مر الظہر ان پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ والیسی کے بہانے سوچنے لگا۔

#### سالا رِقر کیش کے عذر بہانے اور واپسی کا اعلان

می لشکر کا سالار ابوسفیان دلی طور پرشکست تسلیم کر چکاتھا، چنانچہ وہ اپنی فوج میں واپسی کا اعلان اور اسباب کی شرح کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! إِنَّهُ لَا يُصْلِحُكُمْ إِلَّا عَامٌ خَصِيبٌ تَرْعَوْنَ فِيهِ الشَّجَرَ وَتَشْرَبُونَ فِيهِ اللَّبَنَ٠ وَإِنَّ عَامَكُمْ هٰذَا عَامُ جَدْبِ وَ إِنِّي رَاجِعٌ فَارْجِعُوا.

''اے قریش کے لوگو! تمھاری جنگ اس وقت موزوں ہوتی جب شادابی اور ہریالی ہو کہتم جانوروں کو بھی چرا سکو
اورخود بھی دودھ پی سکو، اس وقت خشک سالی ہے، الہذا میں واپس جا رہا ہول، تم بھی واپس چلے چلو۔''
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے لشکر کے اعصاب پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی کیونکہ ابوسفیان کے اس فیصلے پر
کسی قتم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے ٹکراؤ کی
دائے نہ دی۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے مکہ سے کوچ کرنے سے پہلے اپنی فوج کو دلاسہ دیا تھا کہ میں نے تعیم بن مسعود انجی کو ایک مہم پر بھیجا ہے، اس کی حیال ایسی مؤثر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جسارت ہی نہیں کریں

 <sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 220/3 البداية والنهاية: 89/4 المغازي للواقدي: 324/1 و 327 عيون الأثر لابن سيد الناس،
 ص: 265. ♦ السيرة لابن هشام: 220/3 عيون الأثر، ص: 266.

گے۔ ہم محض دکھاوے کے لیے ایک دوراتیں سفر کر کے واپس آ جائیں گے۔ اگر محمد ( اللہ ای ان نظے تو انھیں پہتہ چل جائے گا کہ ہم مکہ سے جنگ کرنے کے لیے نظے تھے لیکن مسلمان مدینہ سے نہیں نظے، اس لیے اہل مکہ کا آ گے جانا ہے سود تھا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ اس طرح ان کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اگر ہمیں پہتہ چلا کہ مسلمان بدر پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی واپس آ جائیں گے۔ ہماری واپس کے لیے یہ عذر کافی ہے کہ آج کل قط سالی مسلمان بدر پہنچ گئے ہیں تو پھر بھی واپس آ جائیں گے۔ ہماری واپس کے لیے یہ عذر کافی ہے کہ آج کل قط سالی ہے، یہ سال جنگ کے لیے موزوں نہیں، ہم کسی ایسے سال میں ان پر حملہ کریں گے جبکہ ہر طرف ہریالی وشادا بی ہوگی۔ سب نے اسے داد دیتے ہوئے کہا: کیا خوب رائے پیش کی ہے! ا

#### اہل مکہ کی اینے لشکر کو ملامت

ابوسفیان کی قیادت میں قریشِ مکہ کالشکر اہلِ اسلام کے مقابل آنے کے بجائے اپنی پیپائی کا عذر تراش کر واپس مکہ کوچل دیا تھا۔ ان کی واپسی بز دلانہ پیپائی تھی، چنانچہ اہل مکہ نے جب اپنی بہادروں کو بے نیلِ مرام چند کوس کے فاصلے سے واپس آتے ویکھا تو وہ کہنے لگے: بیاوگ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ستو پینے گئے تھے۔ اس وجہ سے بیاشکر''جیش السویق'' کے لقب سے موسوم ہوگیا۔ \*\*

#### صحابه کرام فائفر کی بدر میں تجارت

انھی ایام میں مقام بدر میں سالانہ آٹھ روزہ میلہ لگتا تھا جس میں دور دراز سے لوگ خرید وفروخت کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام ڈوکٹ نے اپنے ساتھ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ تجارت کا سامان بھی لے لیا تھا تا کہ اگر قریش کا شکر میعادمقرر پرنہ پہنچے تو وہ کاروبار کرلیں گے، چنانچہ اسلامی لشکر نے بدر پہنچ کر آٹھ روز تک قریش کا انتظار کیا لیکن کوئی قریش جنگجوا پنے وعدے کے مطابق نہ پہنچ سکا۔ صحابہ کرام ڈوکٹ خوب تجارت کی اور درہم کے ساتھ درہم اور دینار کے ساتھ دینار کمائے۔

سیدنا عثمان بن عفان بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ قریثی پروپیگنڈے کی وجہ ہے ہم خوفز دہ ہوگئے، چنانچہ مجھے کوئی شخص نظر نہ آتا تھا جو جنگ کے لیے تیار ہوحتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کھول کر ہمیں نورِ بصیرت سے نوازا اور ہمارے دلوں سے دہشت ختم کردی۔ اسلام کے جانباز جنگ کے لیے نظے، میں بھی نکلا اور اپنے ساتھ سامانِ تجارت بھی لے لیا تاکہ بدر کے میلے میں کار و بار بھی کرسکوں۔ میں نے وہاں دینار کے ساتھ دینار کمایا (سو فیصد منافع

المغازي للواقدي: 327/1، شرح الزرقاني على المواهب: 537/2 السيرة لابن هشام: 220/3 السيرة لابن إسحاق: 391/2، عيون الأثر، ص: 266.

کمایا)۔ہم اپنے پروردگار کے فضل و کرم، خیر اور بھلائی کے ساتھ مدینہ لوٹے۔ <sup>1</sup> ضمری کی رسول اللہ مَالِیْظِ سے گفتگو

رسول الله طَاقِيمُ آئه روزتك قريش كا انتظار كرتے رہے ليكن قريش كا كوئى شخص بدرنه يہ بچا۔ اسى اثنا ميں بوضمره كا ايك شخص محنیق بن عمروآیا۔ اس شخص سے رسول الله طَاقِیمُ نے غزوہ ودان کے موقع پر دوتى كا معاہدہ كيا تھا۔ يہ شخص بدر كے ميدان ميں آپ طَاقِیمُ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا: كيا آپ يہاں قريش سے لڑنے آئے ہيں؟ اس كى گفتگو سے محسوں ہوتا تھا جیسے اب وہ قریش كی طرف میلان ركھتا ہو۔ آپ طَاقِیمُ نے فرمایا:

«نَعُمْ ، يَا أَخَا بَنِي ضَمْرةً! وَ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَٰلِكَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ ، ثُمَّ جَالَدْنَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ »

''ہاں، اے ضم ی! اور اگر تمھارا منشا ہوتو ہم اس عہد کو جو تمھارے اور ہمارے درمیان ہوا تھا، کالعدم قرار دے دیتے ہیں، پھر ہم تمھارے ساتھ بھی لڑائی کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمھارا اور ہمارا فیصلہ کردے۔'' مخشی نے جب نبی کریم شائیل کا عزم محکم دیکھا تو عرض کیا: نہیں نہیں، اے حجمہ! اللہ کی قتم! مجھے آپ سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

اس ملاقات میں رسول الله طاقیۃ نے مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ کیا اور واضح کیا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ مخالف فریق کا معاہدہ مخالف فریق کا معاہدہ مخالف فریق کے جنگ بندی کا معاہدہ مخالف فریق کے مطالبے پر طے پایا ہے۔ یوں مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہوا اور دشمن پر مسلمانوں کی دھاک بیڑھ گئے۔ 3

1 المغازي للواقدي: 326/1، شرح الزرقاني على المواهب: 538/2. 2 السيرة لابن هشام: 220/3، عيون الأثر، ص: 266. € من معين السيرة لصالح الشامي، ص: 288.

وذان وادي الواءيل واقع تفاجومستوره سے 12 كلويمر جؤب مشرق يل ب

#### خزاعی تاجر کی مکه آمد



بدر کے اس تجارتی میلے میں بونزاعہ کا ایک تا جرمعید بن ابومعید خزاعی بھی شریک تھا۔ اس نے مسلمانوں کی قوت کا برائے قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ برای تیزی سے مکہ پہنچا۔ بدر کے میلے سے سب سے پہلے والیس آنے والا یہی شخص میلے سے سب سے پہلے والیس آنے والا یہی شخص محد (مثالیق) اور اس کے ساتھیوں کو بڑے قریب محد (مثالیق) اور اس کے ساتھیوں کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بدر میں شریک ہونے والوں کی غالب

ا کثریت اٹھی کی تھی۔ وہ کیل کانٹے سے لیس دوہزار کالشکر تھا۔ علاوہ ازیں خزاعی نے اہلِ مکہ کورسول اللہ طَاقِیْظ اور ضمری کی گفتگو بھی سنائی اور آپ طَاقِیْظ کے پُر وقار جواب سے بھی آگاہ کیا۔

# قریش پر گھڑوں پانی پڑ گیا

معبد بن ابومعبد خزاعی کی باتیں سن کر قریش نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے زعماء کو طعنے دینے گئے کہ اب مسلمانوں میں ہمارے خلاف کس قدر جرأت پیدا ہوگئ ہے۔ ہمارے پلے کیا رہا؟ سارا عرب کیا سوچے گا؟ حتی کہ صفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا: اللہ کی شم! میں نے شخصیں اس دن ہی ڈینگ مارنے سے روکا تھا لیکن تم نے فتح میں آئر چیلنج کردیا، آج تم نے ہمیں شرمسار کردیا ہے۔ وہ سوچیں گے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اور ہم کزوری اور بزدلی کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے۔

#### اسلامی لشکر کی مدینه واپسی

آٹھ روز انتظار کرنے کے بعد نبی کریم ٹاٹٹیئر نے اسلامی لشکر کو واپسی کا تھم دیا، چنانچہ اسلامی لشکر اس شان سے مدینہ واپس آیا کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آچک تھی، مخالفین کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئ تھی۔ حالات پر ان کی گرفت مضبوط ہوچکی تھی۔ پیزوہ بدر موعد (طے شدہ غزوہ بدر)، بدر ثانیے، بدر ثالثہ، بدر آخرہ اور بدر صغری

<sup>1</sup> المغازي للواقدي : 328/1، إمتاع الأسماع : 194/1، سبل الهدي والرشاد : 338/4.

# کے نامول سے معروف ہے۔ \*\* عبداللہ بن رواحہ دلائی کے اشعار

سیدنا عبداللہ بن رواحہ والنفؤ نے اس غزوے اور مسلمانوں کی شان وشوکت کے حوالے سے مندرجہ ذیل اشعار کھے۔ تاہم ابن ہشام کا خیال ہے کہ بیراشعار کعب بن مالک والنفؤ کے ہیں:

اور بخدا اگر اس دن تو ہمارے سامنے آتا اور ہمارے ساتھ جنگ کرتا تو تُو اپنے وطن اس حالت میں لوٹنا کہ تیری مذمت کی جاتی اور تو اپنے چیازاد بھائیوں کو گم کر بیٹھتا۔

تم نے اللہ کے رسول من اللہ کی نافر مانی کی ، تف ہے تمھارے دین پر اور تمھارے اس برے طریقے پر جو گراہی اور سرکشی کا طریقہ ہے۔

خواہ تم مجھے کتنا ہی برا بھلا کہو، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے اہل وعیال اور میرا مال سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائے۔

ہم نے نبی منافظ کی اطاعت قبول کرلی ہے۔ ہم اپنے میں سے کسی دوسرے کو آپ منافظ کا ہم پاید خیال مہیں کرتے۔ آپ منافظ تو اندھیری رات میں ہمارے لیے روشن ستارہ ہیں جوسیدھی راہ دکھا تا ہے۔''

## قرآنِ مجيد كالتصره

الله تعالى نے ابوسفیان كى حيله سازى اور كفاركى سازش كا بھائدا چھوڑتے ہوئے فرمایا:

 <sup>1</sup> زاد المعاد : 5/255، جوامع السيرة، ص : 184. 2 البداية والنهاية : 89/4، السيرة لابن هشام : 321/3، سبل الهدى والرشاد :339/4.

﴿ ٱلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا بِلَّهِ وَ الرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَنْحُ ۚ لِلَّذِيْنَ آحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَاتَّقُواْ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ النَّانُ لِهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَا دَهُمْ إِيْمَنَا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَنْسَسُهُمْ سُوَّءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَنْسَسُهُمْ سُوَّءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ مَنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَنْسَسُهُمْ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمِ ﴾ (ال عمران 3-172-174)

''یبی لوگ ہیں جضوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول (سُلِیَیْمُ) کا حکم مانا۔ ان میں سے جولوگ نیک و پر ہیز گار ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آبھی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمھارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پستم ان سے ڈرو، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کردیا اور انھوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، آئھیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انھوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔'' اس غزوے سے یہ نتیجہ اور سبتی حاصل ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے حکم دیا ہے:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوَا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقًا بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نبِمِيْنَ ﴾ فَعَلْتُمْ نبِمِيْنَ ﴾

''اے ایمان والو! اگر کوئی نافر مان تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلیا کرو (تا کہ )تم کسی قوم کو ناوانی سے تکلیف (نه) پہنچاؤ که پھرتم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔''

ابوسفیان نے اپنے غلیظ پروپیگنڈے سے مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے اور انھیں مایوں کرنے کی سازش کی، آج کل کفر کی تمام طاقتیں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آج میڈیا کے دور میں مسلمانوں کوصرف اپنے رب ہی پر پورے توکل کی ضرورت ہے۔ اس طرح ان شاء اللہ موشین کے مقابلے میں کفر آج بھی پسیا اور دل گرفتہ ہوکر مایوں ہوجائے گا۔

#### سيدنا عبدالله بن عثمان وللنفط كي وفات

رحمت عالم مَثَاثِیَّا نے اپنی لختِ جگر سیدہ رقیہ بھٹا کی شادی سیدنا عثان بن عفان بھٹا سے کردی تھی۔ جب سیدنا عثان بھٹا نے عبان طرف ہجرت کی تو ان کی اہلیہ محتر مہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہیں ان کے بطن طاہر سے

<sup>€</sup> السيرة النبوية لأبي شهبة :244/2. الحجرات 6:49.

سیدنا عثمان والنفؤ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ والنفؤ پیدا ہوئے جن کے نام پر سیدنا عثمان والنفؤ کی کنیت ابوعبداللہ ہوئی۔ 4 ھرکی۔ 4 ھرکی۔ 4 مرض بڑھتا گیا ہوئی۔ 4 ھرکی۔ مرض بڑھتا گیا جول جول دواکی، بالآخر جمادی الاولی 4 ھ میں وہ اللہ کو پیارے ہوگئے۔ ان کی نمازِ جنازہ رسول اللہ طالقی آئے پڑھائی اور انھیں قبر میں ان کے والدِگرامی سیدنا عثمان بن عفان والنفؤ نے اتارا۔

<sup>1</sup> البداية والنهاية : 41/9 ومتاع الأسماع : 192/1 والسيرة النبوية لأبي شهبة : 245/2.

# رسول الله من الله من الله من الله من الله الله من الله

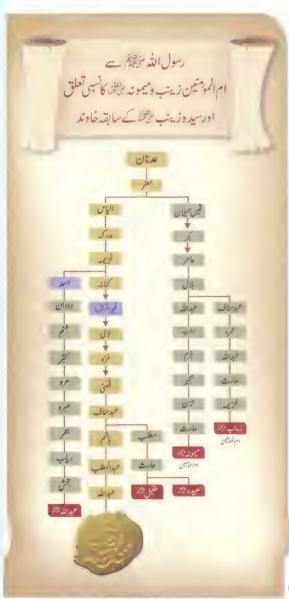

رسول الله مَالِيَّةُ في رمضان 4 ص/626ء ميں سیدہ زینب بنت خزیمہ ہلالیہ قیسیہ دی ﷺ سے شادی کی۔ ان کا نسب مدے: زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن ملال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قيس بن عيلان - سيده زينب واللها كو ام المساكين كها جاتا تها كيونكه بيرمساكين يربهت زياده صدقہ کرتی تھیں اور ان کے ساتھ نہایت حسن سلوک ے بیش آتی تھیں۔ نبی کریم مُنافیظ نے انھیں یانچ سو درہم بقول بعض جارسو درہم حق مہر دیا۔ان کی پہلی شادی سیدناطفیل بن حارث والنوز سے ہوئی تھی لیکن كسى بنا ير نبھاؤ نه ہوسكا، اس ليطفيل دلائٹيّا نے سيدہ زین والی کوطلاق وے دی۔ بعد ازاں ان کی شادی سیدناطفیل والنی کے بھائی عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف والنُّهُ سے ہوئی۔ وہ غروہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی شادی سيدنا عبدالله بن جحش جافيًا ہے ہوئی۔ وہ جنگ احد ملی شہد ہوگئے۔ اس کے لعبد انھیں ام الموشین بنے كا شرف حاصل موارام المؤمنين سيده زينب والفيا

کی مال جائی بہن سیدہ میمونہ بی کو بھی سات ہجری میں ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔
سیدہ زینب بنت خزیمہ بی بلا اختلاف رسول اللہ ساتین کی حیاتِ مبارکہ ہی میں وفات پا گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ شاتین کے عقد میں دو، تین یا آٹھ ماہ رہیں، پھر اللہ کو پیاری ہوگئیں۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً تمیں سال تھی۔ رسول اللہ شاتین کی زندگی میں سیدہ خدیجہ بی ایک ام المؤمنین میں سے اٹھی نے وفات پائی۔ ام المؤمنین میں سے اٹھی نے وفات پائی۔ ام المؤمنین میں تے اٹھی اور اللہ شاتین کی نمازِ جنازہ خود رسول اللہ شاتین نے پڑھائی تھی۔ اٹھیں بقیع میں دفن سیدہ زینب بی کہ ان کی نمازِ جنازہ خود رسول اللہ شاتین نے پڑھائی تھی۔ اٹھیں بقیع میں دفن سیدہ زینب بی کہ ان کی نمازِ جنازہ خود رسول اللہ شاتین نے پڑھائی تھی۔ اٹھیں بقیع میں دفن کی گیا۔ ا

المستدرك للحاكم: 4/66، البداية والنهاية: 91/4، الطبقات لابن سعد: 8/115، جامع الآثار في السير و مولد المختار لابن ناصر الدين الدمشقي: 186/7، السيرة النبوية لأبي شهبة: 246/2.



# نبی مَنَافِیمُ کی سیدہ ام سلمہ دی اللہ اسے شادی

سیده امسلمه را کانام مند بنت ابوامیه حذیفه بن مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم را کانام سیده امسلمه را کانام مند بنانی کی بہلی شادی

سیدہ ام سلمہ رہا تھا کی کہلی شادی رسول اللہ طالی کے رضاعی بھائی سیدنا ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد سے ہوئی تھی۔ وہ آپ طالی کا کھو چھی برہ بنت عبدالمطلب کے صاحبزادے تھے۔ان دونوں میاں بیوی نے اپنے دین وایمان

> کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ جمادی الآخرہ 4 ھ/625ء میں سیدنا ابوسلمہ ڈٹاٹٹۂ وفات پاگئے۔

#### ابوسلمه اورام سلمه والنُّهُمّا كے راز و نیاز

ایک دن کی بات ہے، سیدہ ام سلمہ رہا ہا اپنے محبوب خاوند سیدنا عبداللہ بن عبدالاسد رہا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رہا ہی عبداللہ بن عبدالاسد رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھیں کہ انھوں نے اپنے شوہر سے کہا: مجھے بیٹلم ہوا ہے کہ سی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد شادی نہ کرنے تو اللہ تعالی انھیں جنت میں ضرور جمع کر دے گا۔ آئے ہم عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بعد شادی نہیں کریں گے۔ ابوسلمہ: کیا تم میری بات شلیم کروگی؟



ابوسلمہ: جب میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کرلینا۔ اس کے بعد ابوسلمہ ڈلٹنڈ نے دعا کی:

اَللَّهُمَّ! ارْزُقْ أُمَّ سَلَمَةَ بَعْدِي رَجُلًا خَيْرًا مِّنِّي لَا يَحْزُنُهَا وَلَا يُؤْذِيهَا.

''اےاللہ! میرے بعدام سلمہ کو مجھ ہے بہتر شوہر عطا فر مانا جواہے د کھ اور تکلیف نہ دے۔'' ا

#### خاوند کی وفات اور ام سلمه دانشا کی دعا

اگر کسی نے میال بیوی کا مثالی پیار دیکھنا ہوتو وہ سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ابوسلمہ ڈاٹٹیا کی سرگزشت پڑھ لے۔ان دونوں میں باہم بے حدمحبت تھی۔ جب سیدنا ابوسلمہ طالفیڈ نے وفات پائی تو سیدہ ام سلمہ طالفی رسول اللہ طالفیڈ کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا: اللہ کے رسول! ابوسلمہ طالفیڈ اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں تو آپ طالفیڈ نے فرمایا: تم بید دعا کرو:

«اَللَّهُمَّ! اغْفِرْلي وَلَهْ وَ أَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبِي حَسَنَةً»

''اےاللہ! مجھے اور اے بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔''

سیدہ ام سلمہ ریکٹا فرماتی ہیں کہ میں نے بید دعا کی تو اللہ تعالی نے مجھے اچھا بدلہ عطا فرمایا، یعنی میں نبی کریم طالیا ہے۔ کے عقد میں آگئی۔ ﷺ

#### دوسری شادی کے پیغامات

سيده ام سلمه والفيّا بيان كرتى بين كهرسول الله مَاليَّةُ إِلَمْ فَيْ فَرِمايا:

"مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ النَّهُمَّ! عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي الْأَجُرْنِي فِيهَا وَ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا"

''جس شخص کو کوئی مصیبت پنچے تو وہ یہ ہے: بلاشبہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! میں اپنی اس مصیبت میں تجھ سے تواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اجر نصیب فرما اور اس کالغم البدل عطا فرما۔''

ام سلمہ بی فی فرماتی ہیں: جب ابوسلمہ ڈلائٹو وفات پا گئے تو میں مذکورہ دعا پڑھتی تھی۔ میں جب بھی اس کلمے پر پہنچتی:'' مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔'' تو میرے دل میں بیرخیال گزرتا تھا کہ بھلا ابوسلمہ سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟

<sup>1</sup> إمتاع الأسماع: 54/6 سير أعلام النبلاء: 203/2. 2 صحيح مسيم: 919.

جب ان کی عدت کمل ہوگئ تو سیدنا ابو بمرصدیق وہنٹو نے انھیں شادی کا پیغام بھیجالیکن ام سلمہ وہنٹو نے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ پھر سیدنا عمر وہنٹو نے شادی کا پیغام بھیجا، سیدہ ام سلمہ وہنٹو نے ان کا پیغام بھیجا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقیق نے سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ وہنٹو کے ذریعے ام سلمہ وہنٹو کوشادی کا پیغام بھیجا تو انھوں نے کہا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِرَسُولِهِ.

"الله كرسول سَاللَيْمَ اوران ك قاصد كوخوش آمديد"

سیدہ امسلمہ ﷺ نے پیغام رسال سے بید کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو بیہ بنا دینا کہ مجھ میں تین خصلتیں ہیں جن کی بنا پر میں آپ مَالِيْظِ کی زوجیت کے قابل نہیں:

- 1 مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت شدید ہے۔ (لیعنی دوسری امہات المؤمنین کے ساتھ میری گزر بسر کس طرح ہوگی؟)
  - 2 میں بال نیج دار ہوں۔
- 3 میرے اولیاء میں سے کوئی موجود نہیں جو نکاح کے وقت میرا سرپرست تھہرے۔ قاصد نے رسول الله طافیع کو اس ساری صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپ طافیع نے سدہ ام سلم طافعا کو۔

قاصد نے رسول اللہ طَالِقَامِ کو اس ساری صورتِ حال سے آگاہ کیا تو آپ طَالِقَامِ نے سیرہ ام سلمہ رافظ کو یہ بھیجان

«أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرِى، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُّذْهِبَ غَيْرَتَكِ وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُّصْبِيَةٌ فَتُكُفَيْنَ صِبْيَانَكِ وَ أَمَّا قَوْلُكِ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَكَ يَكُرَهُ ذَٰلِكَ»
وَلَا غَائِبٌ يَكُرَهُ ذَٰلِكَ»

''تمھارا یہ کہنا کہ مجھ میں غیرت کا جذبہ بہت شدید ہے (دیگر از واج سے گزارامشکل ہے) تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمھارا یہ جذبہ تہم کر دے گا۔تمھاری یہ بات کہ میں بال بچے دار ہوں تو تمھارے بچوں سے کفایت کر دی جائے گی (تمھارے بچوں کی کفالت میرے ذھے ہے) اور تمھارا یہ قول کہ تمھارا کوئی سر پرست موجود نہیں تو تمھارے جتنے بھی غائب اور موجود ولی ہیں، کوئی بھی تمھاری اور میری شادی ناپیند نہیں کرے گا۔''

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ ﴿ اَللَّهُ اَنْ عَرْضَ کی: میں ادھیر عمر ہوں تو آپ مَلْ اَیْرَا نے جواب ارسال فرمایا: ﴿ وَأَمَّا السِّنُّ فَأَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ﴾

<sup>1</sup> صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: 2949.

"ر ہی عمر کی بات تو میں تم سے برا ہوں۔"

ایک روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ بھاؤا کے نکاح میں ولی کی ذمہ داری ان کے بیٹے سلمہ بن ابوسلمہ وہاؤیا نے ادا کی تھی اور بقول بعض سیدنا عمر بن خطاب وہاؤی پیغام نکاح لائے اور اٹھی نے ولایت کی ذمہ داری نبھائی۔

## نکاح کے لیے گھر بلوسامان کی تیاری

نكاح كامعامله طے ياكيا تورسول الله عليا في امسلم ولان سےفرمايا:

"إِنِّي لَا أَنْقُصُكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةَ رَحَائَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَمِرْفَقَةً حَشُوْهَا لِيفّ

''میں نے تمھاری فلاں بہن کو جو کچھ دیا ہے، شمصیں اس سے کم نہیں دوں گا، لینی دو چکیاں، دو منکے اور محکوروں کے پتوں سے بھرا ہواایک تکیہ''

رسول الله طَيْنَا جب سيده ام سلمه ولي الله على إلى تشريف لات تو وه اپنى چھوٹى بيٹى زينب كو گود ميں اٹھا ليتيں۔ آپ طَيْنَا انتِهَا كَي معزز اور شرم و حيا والے تھے، آپ طَيْنَا بيصورت حال د كيه كرشرم و حيا كى بنا پر واپس چلے جاتے۔ سيده ام سلمه ولي الله على معائى، ايك روايت كے مطابق اخيا فى بھائى، سيدنا عمار بن ياسر ولي كواس معاطے كى خبر موئى تو وه آئے اور زينب كواپ ساتھ لے گئے، چھر نبى طَيْنَا تشريف لائے۔ آپ نے سارا گھر ديكھاليكن زينب نظر نه آئى تو آپ عَلَيْنَا نے دريافت كيا:

«أَيْنَ زَنَابُ؟ مَا فَعَلَتْ زَنَابُ؟»

"زينب كهال عج؟زينب كوكيا موا؟"

سیدہ ام سلمہ ﷺ نے بتایا کہ عمار واللہ آئے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ ٹالٹا نے فرمایا:

«إِنِّي آتِيكُمُ اللَّيْلَةَ»

"میں آج رات آؤں گا۔"

سیدہ ام سلمہ والله فرماتی ہیں: میں نے آٹا بینے کے لیے چکی تلے جادر بچھائی، ملکے سے کچھ بھو نکالے اور انھیں

1 إمتاع الأسماع: 63/6، صحيح مسلم: 918. 2 صحيح ابن حبان: 213/7، مسند أحمد: 295/6. منداحمد ين ايك مظكاة وكرب م

پیس کر چربی میں ملایا۔ آپ سائی اے شب بسری کے بعد فرمایا:

«إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ وَ إِنْ أُسَبِّعْ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي وَ إِنْ شِئْتِ ثَلَّثُتُ ثُمَّ دُرْتُ»

''تم اپنے اہل (نبی کریم طُائِیْزِم) کے نزدیک قابل احترام ہو،تم چاہوتو میں تمھارے پاس سات راتیں گزاروں۔ اگر میں تمھارے پاس سات راتیں گزاروں گا تو اپنی دوسری ہیویوں کے پاس بھی سات سات راتیں گزاروں گا اورا گرتم چاہوتو میں تمھارے پاس تین راتیں قیام کروں، پھر معمول کے مطابق چکر لگاؤں گا۔'' سیدہ ام سلمہ ڈاٹھنانے کہا: آپ تین دن تک رہیے۔ ا

### سيده امسلمه طالبا كي وفات

ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ و کلی نے علم و حکمت کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کیا ادر اسلامی تعلیمات کی روشی کھیلانے میں دوسرے راویوں کے ہمراہ بھر پور حصہ لیا۔ ان سے 378 مرفوع احادیث مروی ہیں جبکہ صحیح بخاری میں 3 مصیح مسلم میں 13 اور منفق علیہ (صحیح بخاری و مسلم میں مشترک) 13 احادیث ہیں۔ سیدہ ام سلمہ کھیا 60 ھ میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ بعض مؤرخین نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ و کھا کی وفات 59 ھ میں بیان کی ہے لیکن کی بات زیادہ صحیح ہے۔ انھیں بقیع میں وفن کیا گیا۔

ہجرت مدیند منورہ کے بعد امہات المؤمنین میں سب سے پہلے سیدہ زینب رہے نے اور سب سے آخر میں سیدہ امسلمہ رہا ہے ۔ ا

1 مسند أحمد :314,313/6 ، صحيح ابن حبان :213,212/7 ، صحيح مسلم : 1460 ، سنن أبي داود : 2122 ، الطبقات لابن سعد : 94,93/8 . 2 سير أعلام النبلاء : 210,209/2 . قتح الباري : 362/3 ، المستدرك للحاكم 20/4 .



# ام المومنين زينب بنت جحش اللجا

### نام ونسب اور پیدائش

الیاس سے حاملتا ہے۔

خاندانی وجاہت، شرافت اور نجابت سے آراستہ سیدہ زینب بنت جحش بھٹا کو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جلیل القدر خاتون امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی، جرنیل صحابی عبداللہ بن جحش اور قادر الکلام شاعر ابواحمہ بن جحش اور عظیم المرتبت صحابیہ حمنہ بنت جحش ہئ لئی کی بہن اور سیدنا حمزہ بڑائی کی بھانجی تھیں۔ ان کا والد کی طرف سے ملسلۂ نسب سے ہے: زینب بنت جحش بن ریاب (رئاب) بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ اسد بہ شخا۔ اللہ کویا ان کا پدری نسب دسویں پشت میں نبی ساتھ کے جدِ المجدخزیمہ بن مدرکہ بن

زين والده رسول الله من الله من يهو يهي تقيل والده كي طرف سے سلسلة نسب بيہ ہے:

زینب ویشن بنت امیمه بنت عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن عالب بن فهر بن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه-

ان کی والدہ امیمہ کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق جلتے نے ان کے مسلمان ہونے کی نفی کی

1 جامع المسانيد والسنن : 481/15 ؛ الاستيعاب؛ ص: 890.



ہے کیکن حافظ ابن حجر خلف نے انھیں صحابیات میں شار کیا ہے۔

سیدہ زینب چھنا کا پہلا نام'' ہر ' نھا جے بعد میں رسول الله طاقیا نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ آپ طاقیا کو اپنی بڑی بیٹی زینب چھنا سے نہایت محبت تھی ، اس وجہ ہے آپ طاقیا نے متعدد عورتوں کا نام زینب رکھا۔ <sup>2</sup>
سیدہ زینب چھنا کی پیدائش ہجرت نبوی سے تقریباً 33 سال پہلے مکہ مکر مہ میں 590ء میں ہوئی۔ <sup>3</sup>

### نبول اسلام

نی اکرم سکالیا نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جن سعادت مندلوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کی ، ان میں سیدہ زینب جائی عبداللہ بن جحش بیاتی بھی تھے۔ ان کے اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کا خاندان بھی حلقہ بگوشِ اسلام ہوگیا، یوں ان کی بہن زینب جائی بھی اسلام لانے والوں میں شامل ہوگی۔ علامہ ابن اثیر برات فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب جائی قدیم الاسلام تھیں۔

#### مدينه كو پنجرت

جب کفارِ قرلیش نے مسلمانوں کا مکہ معظمہ میں عرصۂ حیات ننگ کردیا تو رسول اللہ منگائی نے صحابۂ کرام ڈیائی کو پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔

رسول الله ﷺ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 13 نبوکی میں سیدنا عبداللہ بن جحش واللہ کی قیادت میں بنو جحش کا خاندان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جس میں نابینا اسلامی شاعر ابواحمد بن جحش، محمد بن عبداللہ بن جحش، زینب بنت جحش، مصعب بن عمیر کی بیوی مہنہ بنت جحش اور عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت جحش اور عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت جحش اور عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت جحش اور عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت جحش اور عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی ام حبیبہ بنت بحث المحسل کے منامل تھیں۔

1 الإصابة: 34/8. 2 صحيح مسلم: 2142. 3 أمهات المؤمنين وص: 640. 4 أسد الغابة: 294/5.



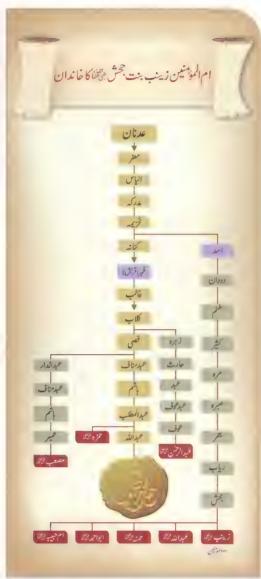

کچھ عرصہ بعدرسول اللہ علی اللہ علی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ بنو بحش کا پورا کنبہ بیک وقت سفر ہجرت پر روانہ ہوا تھا، اس لیے ان کا عالی شان گھر خالی ہو گیا جس پر قریش کے سردار ابوسفیان نے قبضہ کر لیا۔ انھیں جب معلوم ہوا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، وہ آج ابوسفیان کے قبضے میں ہوتو عبداللہ بن جحش رفیان کے قبضے میں ہوتو عبداللہ بن جحش رفیان کی خدمت میں اس نا گوار صورت حال کی شکایت کی تو آپ مالیانی خدمت میں اس نا گوار صورت حال کی شکایت کی تو آپ مالیانی خدمت میں اس نا گوار صورت حال کی شکایت کی تو آپ مالیانی خدمت میں اس نا گوار صورت

«أَلاَ تَرْضَى يَا عَبْدَ اللهِ! أَنْ يُعْطِيكَ اللهُ بِهَا دَارًا خَيْرًا مِّنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟»

''اے عبداللہ! کیا شمصیں پیند نہیں کہ اللہ تعالی شمصیں جنت میں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے؟''
سیدنا عبداللہ واللہ فاللہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے بخوشی منظور ہے۔فرمایا: ''لیقین رکھو، جنت میں شمصیں اس سے بہتر گھر ملے گا۔''

ہجرت کے موقع پر اسلامی شاعر ابو احمد بن جحش ڈاٹٹیا

نے ایک قصیدہ کہا۔ اس میں ہجرت کے اسباب، قریش کے ظلم وستم اور فرزندانِ اسلام کی ایمان افروز داستان تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ اسے عربی ادب کا شاہ کارتناہیم کیا گیا ہے۔

مدینه منورہ میں رسول الله سَلَّقِیَّا نے سیدنا عاصم بن ثابت بن ابی اقلح انصاری والنَّمُ اور سیدنا عبدالله بن جحش والنَّمُ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ 2 درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ 2 درمیان بھائی جارہ قائم کر دیا تھا۔ 2

<sup>🐠</sup> السيرة لابن هشام: 500,499/2 و 474,473. ٧ الطبقات لابن سعد: 90/3.

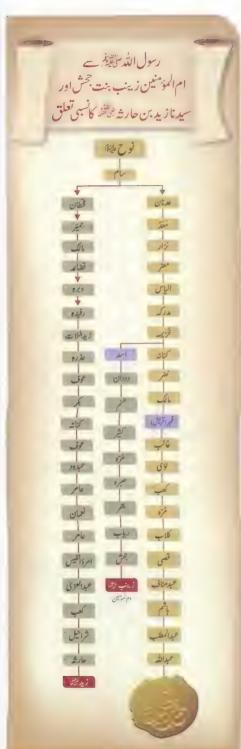

#### سيده زينب رالينا كايبلا نكاح

سیدہ زینب بنت جحش والله کا پہلا نکاح رسول الله مَالَیْهُمُ کا پہلا نکاح رسول الله مَالِیْهُمُ کے لے پالک سیدنا زید بن حارثہ والله الله علام وآزاد کے امتیازات مٹ گئے۔ طلاق کے بعد ان کا دوسرا نکاح سید المرسلین مَالِیْهُمُ سے وحی اللی کی بنیاد پر ہوا جس سے لے پالک کو حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کی قدیم رسم دم تو رُگی۔ آئے، سیدہ زینب والله کی پہلی شادی اور طلاق، پھر ام المونین بنے کی مفصل سرگزشت کا مطالعہ کیجیے۔

### سيده زينب اورسيدنا زيد طالفينا كي شادي

رسول الله عَلَيْمُ كَى ذاتِ كَرامى بورے عالم انسانیت كے ليے دائمی مشعلِ راہ ہے۔ آپ عَلَیْمُ نے انسانیت كو حج وُگر پر چلایا۔ آپ عَلَیْمُ كَی شدیدخواہش تھی كه صدیوں سے ذات پات اور طبقاتی امتیازات كی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں كو ہر جاہلانہ حلقہ زنجیر سے آزاد كرایا جائے۔ آپ عَلَیْمُ چاہتے تھے كہ تمام لوگ تنگھی كے دندانوں كی طرح برابر ہوجائیں۔ تقویٰ كے سواكوئی اور معیار فضیلت باقی نہ دہے۔

عرب معاشرے میں آزاد کردہ غلام کو کم ترسمجها جاتا تھا۔ رسول الله طَالِيْنِ نے اپنے غلام زيد بن حارثه ڈالٹھ کو آزاد کرکے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ آپ سَالِیْنِ کا ارادہ تھا کہ زید ڈالٹیئ کی فنبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والی اپنی پھوپھی زادسیدہ زینب بنت جحش ڈالٹ سے شادی کرکے معاشرے کی طبقاتی او نچ نچ کوفتم کر دیا جائے۔ طبقاتی او نچ نچ کی جڑیں اتن گہری تھیں کہ اسے صرف رسول الله طَالِیْنَ ہی ختم کر سکتے سے تا کہ امت

اسے نمونہ بنالے اور انسانیت راہِ ہدایت پر چل پڑے۔

رسول مکرم طاقیا اپنے لے پالک زید بن حارثہ والنا کے لیے بنفس نفیس قریش کی حسین ترین نجیب الطرفین صاحبزادی سیدہ زینب والنا کا رشتہ ما تکنے گئے۔ جب آپ طاقیا ان کے گھر پہنچے اور سیدہ زینب والنا سے زید والنا

ن بازی (لیبا) نجر بیر بن بارفری در این بازی (لیبا)

کرشے کی بات کی تو ان کے بھائی عبد بن جحش نے بیدر شتہ قبول کرنے سے معذرت کی اور سیدہ زین ہوتان کے عالم میں عرض کیا: اللہ کے رسول! بھلا میں زید کے عالم میں عرض کیا: اللہ کے رسول! بھلا میں زید سے شادی کروں؟ میں تو عرب کے معزز ترین قبیلے کی کنواری لڑکی ہوں۔ میں زید سے شادی نہیں کروں گی، مجھے وہ پسند نہیں۔ آپ مظافیظ نے فرمایا:

ابُلى! فَانْكِحيهِ

"كيول نہيں! تم اس سے شادى كراو"

سیدہ زینب وہ شانے کہا: اللہ کے رسول! میں اس بارے میں سوچ بچار کراوں۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ فے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ وَمَا كَانَ لِنُوْمِنِ وَّلاَ مُغْمِنَةٍ لِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمُرِهِمْ ۖ وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمُرِهِمْ ۖ وَمَنْ يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلَّ صَللًا مُّبِيْنًا ﴾

''اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو بیری نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے کا کوئی اختیار (باقی) رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول (مُنْ اللّٰهِ اَلَّمُ) کی نافر مانی کرے، وہ یقیناً تھلی گمراہی میں جاپڑا۔''

اس حکم ربانی کے نزول کے بعد سیدہ زینب بھٹا نے پوچھا: اللہ کے رسول! کیا آپ زید بھٹاؤ سے میری شادی پر خوش ہیں؟ آپ طالیاً

«نَعَمْ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ»

1 الأحزاب36:33.

"إل! بلاشبرميل في استعمار لي بندكيا مح"

آپ طبیع کا بدارشاد سُن کرسیدہ زینب جا نے عرض کیا: میں اللہ کے رسول طبیع کی نافر مانی نہیں کروں گی۔ میں زید جانو سے شادی پر تیار ہوں، چنانچہ سیدہ زینب جانو نے اللہ اور اس کے رسول طبیع کی اطاعت کرتے ہوئے زید جانو سے نکاح کرلیا۔ اس طرح زمانۂ جاہلیت کا طبقاتی اندازِ فکراپی موت آپ مرگیا۔

#### سيده زينب والفنا كاحق مهر

رسول الله طلقاً نے سیدہ زینب بنت جمش طلقا کی شادی سیدنا زید بن حارثہ طلقا سے کردی۔سیدنا زید طلقائے نے سیدہ زینب بنت جمش طلقا کی شادی سیدہ زید بن حارثہ طلقا کو دس دینار، ساٹھ درہم، اوڑھنی، چادر، زرہ، ساٹھ مد (31.492 کلوگرام) اناج اور دس مد (5.248 کلوگرام) کھجوریں بطورحق مہر دیں۔

### سیدنا زید طالغی سے شادی انقلاب انگیز ابت موئی

سیدہ زینب چھ کی شادی سیدنا زید چھ کے اور پانا دراصل اسلام کے مقاصدِ جلیلہ کا آئینہ دارتھا تا کہ لوگوں کے مابین قبائلی اور خاندانی عصبیت، جاہلانہ فخر وغرور، اونچ نیچ اور رنگ ونسل کے باطل امتیازات مٹا دیے جائیں۔ اور انسان کے شرف ومجد اور عظمت وفضیلت کا واحد معیار صرف تقوی قرار پائے۔

نبی اکرم مُثَاثِیَاً کے پیشِ نظراس نکاح کے دو مقاصد تھے:

ایک بیر کہ اسلام میں علاقائی، ذات برادری اور خاندانی برتری کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر چند زید ڈھٹٹؤ آزاد کردہ غلام تھے اور سیدہ زینب ڈھٹٹا قریش کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں لیکن اسلام نے اس جاہلانہ فرق و امتیاز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کردیا ہے۔

دوسراعظیم مقصد سے تھا کہ نبی اکرم سالی سیدہ زین بھی کو اسلامی احکام سے پوری طرح آشنا کرانا جاہتے تھے اور ان کے ذریعے سے خواتین قریش میں اسلامی تعلیم و تبلیغ کے آرزومند تھے۔سیدنا زید بھی چونکہ ہروقت آپ سالی خدمت میں رہتے تھے اور ذہین و اخاذ تھے، اس لیے مسائل شرعیہ سے اچھی طرح باخبر تھے۔ آپ شائیم جاہتے کی خدمت میں رہتے تھے اور ذہین و اخاذ تھے، اس لیے مسائل شرعیہ سے اچھی طرح باخبر تھے۔ آپ شائیم جاہتے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی تمام دینی اصول و مبادیات کی تعلیم دیں، چنانچہ 'اسد الغابة'' میں ندکور ہے:

تَزَوَّجَهَا لِيُعَلِّمَهَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ.

<sup>1</sup> تفسير الطبري، ظلال القرآن، الأحزاب 36:33، الطبقات لابن سعد : 101/8، نساء حول الرسول، ص :88,87.

<sup>2</sup> تفسير ابن كثير، الأحزاب 37:33.

'' نبی اکرم شانتیا نے ان کا نکاح سیدنا زید جانتیا ہے اس لیے کیا تھا کہ وہ آٹھیں کتاب وسنت کی تعلیم دیں۔'' سیدنا زید دلائٹیا کی سیدہ زینب دلائٹیا سے جدائی

اب سیدنا زید ڈاٹٹنے کا پیانہ صبرلبریز ہو چکا تھا۔ خانگی زندگی کوخوشگوار بنانے کے لیے ان کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں ۔سال بھرکی ٹرش کلامی کے باعث وہ ننگ آچکے تھے۔ طلاق کے بغیر اس الجھن کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ شادی بھی رسول اللہ علی ہے کہ کرائی تھی، اس لیے سیدنا زید ڈاٹٹیؤ بذاتِ خود طلاق کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، چنا نچہ وہ آپ شاہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ تا ایک خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ تا ہی شہر کی طرح اس بار بھی اخسیں تھیجے فرمائی:

﴿ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّتِي اللَّهَ ﴾

''الله سے ڈرواورا پنی بیوی کواپنے پاس رکھو۔'' 🌯

سیدنا زید واٹنٹو نے رسالت مآب طالی کے حکم کی تعمیل میں اصلاحِ احوال کے لیے سارے جتن کیے۔ ہر امکانی کوشش کی لیکن ہر معاملے کی طرح دل کی دنیا بدل دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے بیوی کے فطری مزاج کی

<sup>🐠</sup> أسد الغابة:294/5. 🦈 الأحزاب37:33.

تبدیلی زید کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے انھیں سیدہ زینب بھٹا کی کوئی چاہت نہ رہی۔ وہ بڑے باوقار، خود دار اور شریف النفس انسان تھے۔ انھیں گوارا نہ تھا کہ اپنی خوشی کے لیے اہلیہ کی زندگی اجیرن کر دیں۔ یوں انھوں نے علیحدگی کا حتی فیصلہ کرلیا اور سیدہ زینب بھٹا کو طلاق دینے کا عزم صمیم لے کر نبی سی اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے رہے اور بیوی کو نہ چھوڑنے کی نصیحت فرماتے رہے۔ لیکن سیدنا زید بھٹا اس قدر آزردہ اور کشیدہ خاطر تھے کہ انھوں نے بالآخر طلاق دے دی۔ ا

<sup>1</sup> السيرة النبوية للصلابي: 306,305/2 نساء حول الرسول ص: 88 تفسير ابن كثير الأحزاب37:33.

### سیدہ زینب والفینا رسول الله منافینی کے حبالہ عقد میں

سیدہ زینب بی سیدنا زید بی خواہد سے طلاق پاکر عدت میں بیٹھ گئیں۔ اب ان کا ذہن خالی تھا، وہ بالکل نہیں جانتی تھیں کہ ان کا متعقبل کیا ہے؟ اللہ تعالی نے انھیں زحمت کش انتظار میں نہیں رکھا، انھیں عدت کے بعد سیدالبشر شائیاً کی اہلیہ بنا کر مادر مہر بان بنا دیا۔ یہ مجمزہ کس طرح ظہور میں آیا؟ آئے پڑھے۔

سيدنا انس جالتُون سروايت م كه جبسيده زينب جالتُها كى عدت بورى موكَّى تورسول الله مَا لَيْهِ فَ زيد جالتُون كو ما: «اذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَىً»

"جاؤ اورزينب كے پاس تكاح كے ليے ميرا تذكره كرو"

سیدنا زید ٹائٹو چل پڑے۔ جب وہ سیدہ زینب ٹائٹو کے پاس پہنچے تووہ گندھے ہوئے آئے میں خمیر ڈال رہی تھیں۔ سیدنا زید ٹائٹو فرماتے ہیں: جب میں نے زینب ٹائٹو کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی شان کا احساس پیدا ہوا کہ انھیں رسول اللہ ٹائٹو نے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ یہ خیال آیا تو میں نے نظر نیجی کرلی۔ پھر میں انھیں دوبارہ دکھے نہ سکا۔ میں نے اپنا چرہ پھیرلیا اور کہا: زینب! آپ کومبارک ہو۔ مجھے رسول اللہ ٹائٹو نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ کو پیغام نکاح دیتے ہیں۔ وہ کہنے لکیں:

مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي.

''جب تک میں اپنے رب سے استخارہ نہ کرلوں ، اُس وقت تک کچھ نہیں کروں گ۔'' وہ استخارہ کرنے کے لیے فوراً جائے نماز کی طرف کیکیں ، ادھر قر آن نازل ہو گیا:

﴿ وَاذْ تَقُوُلُ لِلَّذِي كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فَى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُدُ ۖ فَلَبَّا قَضَى زَيْلٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُدُ ۖ فَلَبَّا قَضَى زَيْلٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَى لَا اللهِ مَفْعُولًا ﴾ لا يَكُونَ عَلَى النَّوْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي آذُوجِ اَدْعِيَآيِهِمُ اِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمُرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ لا يَكُونَ عَلَى النَّهُ مِنِيْنَ حَرَجٌ فِي آذُوجِ اَدْعِيَآيِهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾

(الأحزاب37:33)

"اور (اے نبی! یاد کریں) جب آپ اس شخص (زید بن حارثہ) ہے جس پراللہ نے انعام کیا اور آپ نے

بھی انعام کیا تھا، کہدرہ سے کہ تو اپنی بیوی (زیب ) کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تا کہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح) میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ ان سے کر دیا تا کہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں (سے نکاح) میں کوئی حرج نہ رہے جب اس فرمانِ باری تعالیٰ کے نزول کے بعد رسول اللہ طبیقی اجازت لیے بغیران کے پاس چلے آئے۔ اس فرمانِ باری تعالیٰ کے نزول کے بعد رسول اللہ طبیقی اجازت لیے بغیران کے پاس چلے آئے۔ اس علی کے روزے رکھنے کی نذر مان کی ۔ بعض روایات میں ہے تھی آتا ہے کہ رسول اللہ طبیقی کی کنٹر سلمی ڈیٹا ہے بشارت کے روزے رکھنے کی نذر مان کی ۔ بعض روایات میں ہے تھی آتا ہے کہ رسول اللہ طبیقی کی کنٹر سلمی ڈیٹا ہے بشارت سانے کے لیے سیدہ نینب ڈیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو سیدہ نے اپنا سارا زیور آئیس انعام میں عطا کر دیا۔ ایک سیدہ نینب ڈیٹا کی کیا سیدہ نینب جی کہ جب نبی اگرم طبیقی زینب ڈیٹا کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انھوں نے عرض کیا: کیا ہیا ایک روایت میں ہے کہ جب نبی اگرم طبیقی زینب ڈیٹا کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انھوں نے عرض کیا: کیا ہی

«اَللَّهُ الْمُزَوِّجُ وَجِبْرِيلُ الشَّاهِدُ»

"الله تعالى نكاح كرنے والا ہے اور جبر مل غایشا اس كے گواہ ہيں "

نکاح آسانی تھم سے ہوا ہے؟ اور خطبے اور گواہ کے بغیر ہو گیا ہے؟ نبی اکرم مَنْ عِیْمَ نے فرمایا:

### شادی کی تاریخ

رسول الله طَالِيْنِ کی زینب بنت جحش و الله علی فیا سے بیمبارک شادی کب ہوئی؟ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ امام قادہ، واقدی اور بعض اہلِ مدینہ کا کہنا ہے کہ رسول الله علی فیا نے 5 ھ میں زیب و الله علی نے ان میں سے بعض نے اس میں ذوالقعدہ کے مہینے کا اضافہ بھی کیا ہے۔ حافظ بیمجی برات نے کہا ہے کہ آپ نے بیشادی غزوہ بنی قریظ کے بعد کی۔ اس کے بالمقابل خلیفہ بن خیاط، ابوعبیدہ بن معمر بن مثنی اور ابن مندہ بیستی نے کہا ہے کہ بیشادی 3 ھ میں ہوئی۔ حافظ ابن کیشر برات کی موزمین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ و حافظ ابن کیشر برات کی موزمین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ و حافظ ابن جمر برات کی موزمین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ و حافظ ابن جمر برات کی موزمین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ و حافظ ابن جمر برات نے بہت کہ بیشی کہا گیا ہے کہ بیشادی 5 ھ میں ہوئی۔ و ایک تیسرا قول بیسی کے درسول اللہ علی ہے نہیں بنت جحش و اللہ علی شادی کی ۔ بیان تمام علاء کا قول ایک تیسرا قول بیسی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہیں بنت جحش و اللہ میں شادی کی ۔ بیان تمام علاء کا قول

<sup>1</sup> صحيح مسلم:(89)-1428 مسند أحمد: 195/3 أسد الغابة: 294/5. 2 المستدرك للحاكم: 24/4. 3 المعجم الكبير للطبراني: 40/24 حديث: 109. 4 دلائل النبوة للبيهقي: 467/3. 5 البداية والنهاية: 147/4. 6 الإصابة: 153/8.

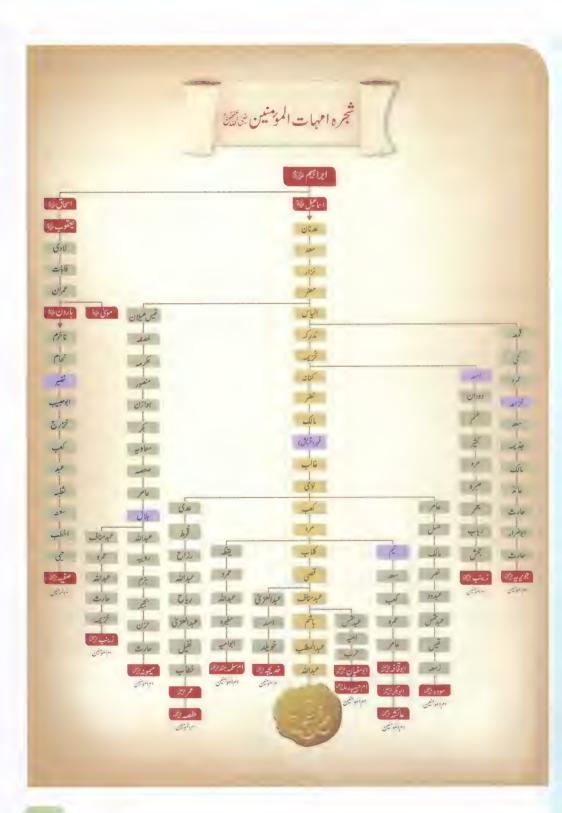

ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ تجاب کا عکم 4 ھیں نازل ہوا، اس لیے کہ تجاب کا حکم زینب پڑھ کی شادی ہی کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ علامہ دمیاطی نے تجاب کا حکم نازل ہونے کے حوالے سے اس قول کو سچے قرار دیا ہے۔ اس خوال بن جحر بھلان نے بھی ایک جگہ یہی لکھا ہے کہ حجاب کے متعلق مشہور ترین قول یہی ہے۔ ابن سید الناس بھلان نے تو واضح طور پر کھا ہے کہ حج ترین قول یہی ہے کہ رسول اللہ ساتھ کے نازیب بھانا سے 4 ھیں شادی کی۔ واللہ اعلم بالصواب کے تکلف ضافت ولیمہ

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيَدَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

"میں نے بہیں ویکھا کہ اللہ کے رسول مُلَّيَّمُ نے اپنی کی زوجہ محرّمہ کے ولیمے پر اتنا اہتمام کیا ہو جتنا اہتمام سیدہ زینب وہنا کے ولیمے پر کیا۔ آپ مُلِیَّمُ نے کری ذرح فرمائی۔" \*

سیدنا انس چھنٹ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹھیٹم نے زینب چھٹا ہے شادی کی تو اگلے روز جب سورج چڑھ آیا تو آپ نے ہمیں گوشت اور روٹی کھلائی حتی کہتمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔

ابوعثمان جعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس بھٹٹی ہمارے سامنے سے بنو رفاعہ کی مسجد (جو بھرہ میں ہے) میں آئے، میں نے انھیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ سکھٹی کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ سکھٹی امسیم بھٹا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، انھیں سلام کرتے ۔ پھر سیدنا انس بھٹٹی نے بیان کیا کہ نبی سکھٹی نے سیدہ زینب بنت جحش بھٹیا سے شادی کی تو میری ماں امسیم بھٹھ جھے سے کہنے لکیوں: اس وقت ہم آپ سکھٹی کے پاس کھے تھنے جھیجیں تو امسیم بھٹھ جھے سے کہنے لکیوں: اس وقت ہم آپ سکھٹی کے پاس کھے تھنے جھیجیں تو



<sup>🐧</sup> فتح الباري : 587/8. 🏶 فتح الباري : 537/7. 🈻 عيون الأثر، ص :441.

<sup>🍇</sup> صحيح مسلم:(91,90)-1428. 🌲 صحيح مسلم:(89)-1428.

اچھا ہے۔ میں نے ان کی تائید کی۔ انھوں نے تھجور، کھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا، میرے ہاتھ آپ طاقتی کی خدمت میں بھیجا اور حکم دیا کہ جا کرعرض کرنا: میری امی آپ کوسلام کہتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، ہماری طرف سے قبول فرما لیجھے۔

سیدنا انس والله فرماتے ہیں: میں وہ طوہ رسول الله طالیم کی خدمت میں لے گیا اور اپنی والدہ محتر مد کا پیغام دے دیا۔ آپ طالیم کا نیفام دیا:

«أُدْعُ لِي رِجَالًا \_ سَمَّاهُمْ \_ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ»

''جاوَ، فلال فلال لوگول کو بلا لاوَ، آپ سالیہ آن کا نام لیا، اور جو شخص راستے میں ملے، اسے بھی بلا لاوَ۔''
سیدنا انس جی تی کہ میں رسول اللہ شکھ کے کام کی اطاعت میں لوگوں کو دعوت دینے گیا۔ جب واپس آیا
تو کیا دیکھا ہوں کہ سارا گھر اور صفہ (چبوترہ) لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ شکھ نے اپنے دونوں
مبارک ہاتھ حلوے پر رکھے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالی کو منظور تھا، آپ شکھ نے وہ کلمات پڑھے (برکت کی دعا
کی) پھرفر مایا:

### "لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ · أَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجْلِ مِّمَّا يَلِيهِ"

'' دس دس آ دمیوں کی ٹولیاں بنالواور اللہ کا نام لے کر ہرآ دمی اپنے آگے سے کھائے۔'' جعد کہتے ہیں: میں نے انس ڈلٹٹو سے پوچھا: وہ کل کتنے لوگ تھے؟ انھوں نے بتایا: تقریباً تین سولوگ تھے۔ <sup>1</sup>

#### آياتِ حجاب كا نزول

سیدنا انس بڑا گئی بیان کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے سیر ہوکر کھانا کھایا اور واپس چلے گئے لیکن چند لوگ بیٹے باتیں کرتے رہے۔ مجھے ان کے بیٹے رہنے پر افسوس ہوا (کہ رسول اللہ سائٹی کو تکلیف ہوگی)۔ آپ سائٹی کی زوجہ محترمہ دیوار کی طرف منہ کیے بیٹی تھیں۔ نبی سائٹی تشریف لائے لیکن لوگوں کو باتوں میں مشغول دیکھ کر دوسری ازواج مطہرات بھائٹ کے ججروں میں چلے گئے، آپ سائٹی دوبارہ تشریف لائے تو اضوں نے محسوس کرلیا کہ ہم آپ سائٹی کے لیے بوجھ ہے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے نبی سائٹی کو بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ آپ سائٹی اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور جرے میں داخل ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ جرے میں جانے آپ سائٹی اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے اور جرے میں داخل ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ جرے میں جانے لائو آپ سائٹی نے میرے اور اپنے درمیان پردہ حاکل کردیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ شائٹی باہر تشریف لائے اور بید

<sup>1)</sup> صحيح البخاري: 5163 ، صحيح مسلم: (94)-1428.

#### آيت تلاوت فرمائي:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَنُخُوا بَيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا آنَ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنْ لَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيْتُمْ فَانْدَيْنَ الْمَنُوا وَلَا مُسْتَغْضِينَ لِحَدِيْثُ أَنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَخْيَ مِنْ الْحَقْ وَإِذَا سَالْتُهُوهُنَّ مَتْعًا فَمُعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ اطْهُرُ فِنْ اللهُ لَاللهُ لَا يَسْتَخْيَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُهُوهُنَّ مَتْعًا فَمُعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ اطْهُرُ لِمُنْ اللهُ لَا لِيَسْتَخْيَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَالْتُهُوهُنَّ مَتْعًا فَمُعَلُوهُنَ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ الْمُهُولُ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ انْ تَنْكِحُوٓ اللهُ وَمُنَا كُلُومُ اللهِ اللهُ وَلاَ اللهِ وَلاَ انْ تَنْكِحُوٓ اللهِ عَظِيمًا فَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا فَلْمُ كَانَ عَنْدَا اللهِ عَظِيمًا فَلَا لَكُمْ اللهِ عَظِيمًا فَلْمُ لَا اللهِ عَلَا اللهِ عَظِيمًا فَلَا اللهِ عَظِيمًا فَلَا لَا لَهُ عَلَا اللهِ عَظِيمًا فَلُهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَظِيمًا فَلَا لَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''اے ایمان والو! تم نبی ( عَلَیْمُ ) کے گھرول میں داخل نہ ہوا کرو، الا یہ کہ شخص کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نب ہم داخل جائے، نب ہم داخل جائے، نب ہم داخل ہو جائے، نب ہم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھالوتو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں نہ لگے رہو، بلاشبہ تمھاری یہ روش نبی ( عَلَیْمُ ) کو تعلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرما تا اور جب تم ان (از واج مطہرات ) سے کوئی چیز مانگوتو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمھارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمھارے لیے اور تمھارے لیے نیادہ پاکھنے ) کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ یہ (جائز ہے ) کہ تم ان ( کی وفات ) کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمھارا یہ فعل اللہ کے زول کے بعد از واج مطہرات کو پردہ کرا دیا گیا۔ \*\*
سیرنا انس ڈاٹنٹ کہتے ہیں: ان آیات کا علم سب سے پہلے مجھے ہوا۔ ان آیات کے نزول کے بعد از واج مطہرات کو پردہ کرا دیا گیا۔ \*\*

آیاتِ جباب کانزول سیدنا عمر دلی تین کی موافقات میں سے تھا۔ سیدنا انس دلی تھی کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دلی تین کہ اسیدنا عمر دلی تین کہ اللہ کے رسول! برے بھلے سب لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ کاش! امہات المؤمنین کو آپ پردے کا تھم دیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بردے کا تھم نازل فرما دیا۔ 2

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 5163 محيح مسلم: (95,94)-1428. 2 صحيح البخاري: 4790.

اور جن (لونڈی، غلام) کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ (ان کے سامنے آنے میں) کوئی گناہ نہیں اور (اے عورتو!) تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔''

## مبارک شادی کے انقلابی نتائج

جور سمیں کسی معاشرے میں جڑ پکڑلیتی ہیں ،لوگ ان کے اتنے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ ان سے کسی صورت دست بردارنہیں ہوتے ، جا ہے وہ رسمیں لغواور بے ہودہ ہی ہوں۔عوام الناس تومحض قدامت پیندی اور کورانہ تقلید کے باعث ان رسوم کوترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اہل دانش اس خوف سے ایسا کرنے کی جرأت نہیں کرتے کہ اس طرح ان کا معاشرتی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔قوم ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جائے گی اور لا قانونیت پھیل جائے گی، اس لیےعوام اینے نقط نظر سے اور خواص اینے اندیشوں کے باعث مروجہ رسوم کونہیں چھیڑتے اور اگر کوئی شخص ان میں رد و بدل اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف مخالفت کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ عرب میں دیگر لغورسوم ورواج کے ساتھ بیرسم بھی تھی کہ جب کوئی شخص کسی کواپنامتینیٰ بنالیتا تو اسے وہی حقوق حاصل ہو جاتے تھے جو حقیقی فرزند کے ہوتے ہیں۔ وہ متبنیٰ بنانے والے کی وفات کے بعد اس کا وارث ہوتا۔ اس کی بیوی کی بھی وہی حیثیت ہوتی جو سکے بیٹے کی بیوی کی تھی۔ وہ اجنبی لڑکا اس قبیلے کا فردشار ہوتا۔اس طرح اس رسم کے سبب طرح طرح کی خرابیاں مرتب ہورہی تھیں ۔نسب میں خلط ہور ہا تھا۔ بیٹا وہ کسی کا ہوتا،کیکن تبنیت کی بنا پر وہ اینے اصل خاندان سے کٹ جاتا تھا اور دوسرے خاندان کا فردشار ہوتا تھا۔ اگر کسی کی حقیقی اولا دنہ ہوتو اس کے دوسرے قریبی رشتہ دار اس کے مالِ متر و کہ کے حق دار بنتے ہیں لیکن متبنی ہونے کی صورت میں بیاجنبی بچہ ان کے سارے حقوق غصب کرلیتا اور خونی اورنسبی قرابت رکھنے والے قریبی رشتے دار بھائی اور جیتیج سب منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، یہ بڑا وسیع اور صریح ظلم تھا۔

پھر اگرمتینی کی بیوی کے ساتھ بعینہ وہی سلوک کیا جائے جو حقیقی بہو کے ساتھ ہوتا ہے تو حرمت مصاہرت کا دائرہ بہت وسیع ہوجاتا ہے۔ متبنی بنانے والے پراپنے لے پالک کی بیوی حرام، اس کی بیوی کی ماں حرام، اگر کوئی اس کی بیٹی ہوتو وہ حرام ۔ بیعورتیں جن سے نکاح حلال ہے، اس رسم کے باعث ان سے نکاح حرام ہوجاتا تھا۔ الغرض اس جاہلانہ رسم سے طرح طرح کی خرابیاں نمودار ہورہی تھیں اور معاشرہ گونا گوں مشکلات میں مبتلا تھا۔ لیکن ساح کے اس رواج کی اصلاح کی ہمت کسی میں نتھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے اپنے رسول منگلا کو

الأحزاب 55:33.

بھیجاتو بیسارے رسوم ورواج اپنی موت آپ مرگئے۔

عرب کا قانون اپنے حقیق بیٹے کی بیوی، مطلقہ یا بیوہ، سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کو برقر اررکھا۔ متبئی کی بیوی کی حیثیت بھی وہی تھی، اس کے حرام ہونے میں عربوں کو قطعاً کوئی شہدنہ تھا۔ اسلام نے اس فیجے رسم اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج کو منسوخ کردیا۔ جب سیدنا زید ڈھائٹو نے سیدہ زینب ڈھٹو کو طلاق دے دی تو رسول اللہ شکھ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انھیں اپنی زوجیت میں لے کر اس رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور بینمونہ قائم کر دیا کہ لے پالک کی بیوی حقیقی بہوکی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے مطلقہ یا بیوہ ہونے کے بعد اس سے شادی کی جاسکتی ہے۔ اس طرح دیگر رسوم کی طرح صدیوں سے چلی آنے والی بیرسم بھی دم توڑگئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکاح کی حکمت یوں بیان فرمائی:

﴿ لِكُنُ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَنَّ فِي آلُوْجَ اَدْعِيَا لِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا \* وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ "" تاكه مومنول كے ليے اپنے منہ بولے بيوں كى بيويوں (سے نكاح) ميں كوئى حرج نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت يورى كرليں۔ " 1

#### نكاح زينب پرلغواعتراضات كاجواب باصواب

1 جب رسول اللد عَلَيْهِ في عَلَم اللي سے سيدہ زينب بنت جش ولي سے شادى كرلى تو منافقين اور ديگر دشمنانِ اسلام كوموقع مل گيا كه وہ بات كا بتنگر بنائيں اور لوگول كورسول الله عَلَيْهِ كے خلاف بحرٌ كائيں۔ انھول نے باتيں بنانى شروع كر ديں كه ديكھومحمد (مَا اللهُ عَلَيْهِ) نے اپنے بليے كى مطلقہ سے شادى كرلى ہے۔ آپ عَلَيْهِ اس صورتحال پر متر دد ہوئے تو الله تعالى نے منافقين كى تر ديد ميں بي فرمان نازل فرمايا:

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَكُوا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ آمُرُ اللهِ قَلَرًا مَّقُدُورًا ۞ ﴿ اللهِ قَلَرًا مَّقُدُورًا ۞ ﴾

''اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جواللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی، ان لوگوں (انبیاء) میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کا یہی طریقہ رہاہے اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔'' 2

2 بورپ کے متعصب اور تنگ نظر پادر یوں نے جنھوں نے دنیا کو دھوکا دینے کے لیے محققین اور مستشرقین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تاریخ اسلام کے اس سادہ سے واقعے کو اچھال کر ایسا رنگ دیا کہ اچھے اچھے سمجھ دارلوگ ان کے

<sup>🐠</sup> الأحزاب 37:33. \* تفسير ابن كثير٬ الأحزاب 38:33.

دامِ فریب میں پھنس گئے اور دولتِ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آئے قر آنِ کریم کے کلمات طیبات کو سیجھنے کی کوشش کریں اور جہاں جہاں انھوں نے ٹھوکر کھائی یا دانستہ اپنے خبثِ باطن کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی نشاندہی کریں تا کہ حقیقت اپنی رعنائیوں کے ساتھ آشکار ہوجائے۔

3 بعض غلط اور باطل روایات کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے کہ جب سیرہ زینب بنت بحش بی کا نکاح سیرنا زیر ڈھٹٹ کے سے ہوگیا تو ایک روز رسول اللہ شکھٹے اچا تک زیر ٹھٹٹ کے گھر گئے۔ ابھی زیر ٹھٹٹ کو زیر بن محمد ہی کہا جاتا تھا۔ سیرہ زینب ڈھٹٹ بے دھیائی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ آپ شکھٹے نے اضیں دیکھا تو ان کی محبت آپ کے ول میں گھر کر گئی۔ آپ شکھٹے نے دھیائی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ آپ شکھٹے نے انھوں نے کہا: وہ گھر میں نہیں ہیں، آپ اندر تشریف کئے۔ آپ شکھٹے کے ایس شکھٹے کیا فرمار ہے کے آپ شکھٹے کیا فرمار ہے کے آپ شکھٹے کیا فرمار ہے۔ آپ شکھٹے کیا فرمار ہے۔ تھے؟ آپ شکھٹے کے ول سمجھ میں نہیں آئے، البتہ یہ کلمات بھی بھی بلند آ ہنگی سے کہتے رہے:

### «سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ مَصَرِّفَ الْقُلُوبِ»

'' پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ہڑا باعظمت ہے، پاک ہے دلوں کو پھیرنے والا۔''

جب سیدنا زید جائی گرتشریف لائے تو ان کی بیوی زینب جائی نے بتایا که رسول الله عالی تشریف لائے تھے۔
زید جائی نے کہا: تو تم نے انھیں اندر نہیں بلایا؟ انھوں نے کہا: میں نے آپ عالی کو اندر تشریف لانے کا کہا تھا
لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ زید جائی نے نوچھا: کیا تم نے رسول الله عالی کو کچھ کہتے سنا؟ انھوں نے کہا: ہاں ،
جب آپ عالی اور کر دیا۔ نید جھ کے قرما رہے تھے لیکن میں سمجھ نہیں سکی آپ کیا فرما رہے تھے، البتہ بیضرور
سنائی دیا کہ آپ عالی فرما رہے تھے:

### السُّبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ · سُبْحَانَ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ»

زید والی سمجھ کے کہ بی سالی کے کو زینب والی بیند آگئ ہیں، چنانچہ انھوں نے فیصلہ کرلیا کہ وہ زینب کوطلاق دے دیں تاکہ آپ سالی کی اس سے شادی کرسکیں۔ زید والی نے البین ارادہ طلاق کا اظہار کیا تو آپ سالی نے بظاہر انھیں طلاق دیے سے روکالیکن طلاق ہونے کے بعد آپ شالی نے ان سے شادی رچالی۔ انھیں طلاق دیے سے روکالیکن طلاق ہونے کے بعد آپ شالی نے ان کی تردید میں لکھا ہے کہ یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ رسول اللہ شالی نے یہ داستان بالکل غلط ہے۔ امام ابن العربی نے اس کی تردید میں لکھا ہے کہ یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ رسول اللہ شالی نے نہا جھی دیکھا تھا، اس وقت زینب کو دیکھا تو وہ آپ شالی کے دل میں گھر کر گئیں۔ زینب والی کو ورسول اللہ شالی نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس وقت

الطبقات لابن سعد: 102,101/8.

تو پردہ بھی مانع نہیں تھا۔ بعد میں بیتعلق کیسے پیدا ہوگیا۔ پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن جو نہی زینب را گا نکاح ہوا، ایک دم سے بیر معاملہ کیونکر ہوگیا؟ رسول الله شاہیم کا دل ایسی بے ہودگیوں اور آلودگیوں سے پاک تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلا تَمُنَّ قَانَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهَ اَزُوٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ ابْتُى لِللَّهُ مِنْ الْمُعْنَا بِهَ اَزُوٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ ابْقَى ﴾

''اور (اے نبی!) اپنی نگاہیں، ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش (کی خاطر) دے رکھی ہیں تا کہ انھیں اس میں آزما لیں،تمھارے رب کا دیا ہوا اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔'' 1

بلاشبہ عورتیں دنیا کی زیب و زینت ہیں مگر مطلقہ عورت میں جاذبیت کہاں اور پھر شادی شدہ عورت میں وہ کشش کب باقی رہتی ہے؟ فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ وَتُخْفِىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيلِهِ ﴾ (الأحراب 37:33)

''اورآپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے الله ظاہر كرنے والا تھا۔''

یعنی آپ اس نکاح کا معاملہ دل میں چھپائے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی جو بعد میں سامنے آپ سی کہتا ہول کہ اگر رسول اللہ طاہر فرما ویتے۔ آپ میں نہتا ہول کہ اگر رسول اللہ طاہر فرما ویت ہوتی تو اللہ تعالی اسے ضرور ظاہر فرما ویتے۔ یول ہمیں یقین ہے کہ آپ طاہر فرما ہے جو بات ول میں چھپا رکھی تھی، وہ ارادہ کاح بی کی بات تھی۔ گھٹیا اور گمراہ لوگ جو کچھ تصور کیے بیٹھے ہیں ویسا معاملہ ہرگز نہیں تھا۔

نگاہ حقیقت شناس سے ان بدباطن لوگوں کی ہرزہ سرائی دیکھی جائے تو صداقت خود بخو دنگھر کر سامنے آجاتی ہے۔
اگر سیدہ زینب چھٹ کوئی اجنبی خاتون ہوتیں، کسی غیر قبیلے کی فرد ہوتیں جنھیں رسول اللہ سکھٹا نے بھی دیکھا ہی نہ ہوتا تو
پھران کی بے سروپا حکایت ماننے کی کوئی وجہ ہوتی کہ اچا تک نظر پڑی اور ان کی خوبصورتی دل کو بھا گئی، حالانکہ حقیقت
اس کے برعس ہے۔ وہ آپ سکھٹا کی پھوپھی زادتھیں، آپ کے سامنے پلی بڑھیں۔ بچین اور جوانی آپ کے سامنے
تھی۔ آخر زندگی کا کون سا پہلو ایسا تھا جو آپ سکھٹا سے پوشیدہ تھا اور وہ اس روز اچا تک آشکارا ہوا اور محبت کا
طوفان پھوٹ بڑا۔ نعوذ باللہ!

<sup>🏶</sup> طه 131:20. ١ أحكام القرآن لابن العربي :365,364/3.

جب حقیقت یہی ہے تو کوئی غیور اور انصاف پینداس داستانِ سراپا ہذیان کو قبول نہیں کرسکتا۔ یہ تنی عجیب بات ہے کہ جب سیدہ کنواری تھیں اور آپ علی تا کے حرم کی زینت اور آپ کے کنے کا فرد بننا اپنے لیے سعادت خیال کرتی تھیں، اس وقت تو آپ علی آئے کے دل میں ان کے لیے کوئی کشش پیدا نہ ہوئی بلکہ آپ علی خود اپنے متبئی کے لیے ان کا رشتہ مانگنے گئے تھے۔ جب ایک سال سے زائد عرصہ سیدنا زید بن حارثہ والی کے ساتھ گزر گیا تو اچا تک یہ صورت حال کس طرح پیدا ہوگئی جوان بدباطن عقل کے اندھوں کونظر آنے گئی؟ فرمانِ اللی ہے:

﴿ وَتُخْفِىٰ فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشُمهُ ﴾

''اورآپ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق دارہے کہ آپ اس سے ڈریں۔'' 1

بعض لوگوں نے اس فقرے کا الٹا مطلب یہ نکال لیا ہے کہ نبی عَلَیْنِ خود سیدہ زینب بی شائے نکاح کے خواہش مند سے ، اور آپ عَلَیْنِا کا جی چاہتا تھا کہ زید بی شائے ان کو طلاق دے دیں ، مگر جب انھوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ عَلَیْنِا نے ، معاذ اللہ! اوپری دل سے ان کو منع کیا ، اس پر اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ '' آپ دل میں وہ بات چھپار ہے تھے جے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔''

حالانکہ اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر اس سورت کی آیات نمبر: 13,2,1 اور 7 کے ساتھ ملا کر یہ فقرہ پڑھا جائے تو صاف محسوں ہوتا ہے کہ جس زمانے میں سیدنا زید جائے اور ان کی اہلیہ کے درمیان آئی بڑھتی چلی جا رہی تھی اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی تافیق کو بیاشارہ کر چکا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی مُطلقہ خاتون ہے آپ کو نکاح کرنا ہوگا لیکن چونکہ حضور شائیل جانتے تھے کہ عرب کی اس سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی مُطلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور وہ بھی میں اس حالت میں جب کہ شھی جرمسلمانوں کے سواباتی سارا عرب مُطلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اور وہ بھی میں اس حالت میں جب کہ شھی جرمسلمانوں کے سواباتی سارا عرب آپ کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا۔ اس لیے آپ شائیل اس شدید آزمائش میں پڑنے سے بچکچا رہے تھے۔ اس بنا پر جب سیدنا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو نبی شائیل نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑنے سے نکی جاؤں، ورنہ اس کے طلاق دے دیتے کی صورت میں مجھے تھم کی تھیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کچڑ اُنچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا۔ کے طلاق دے دیتے کی صورت میں مجھے تھم کی تھیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کچڑ اُنچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا۔ کے طلاق دے دیتے کی صورت میں مجھے تھم کی تھیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کچڑ اُنچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا۔ کے طلاق دے دیتے کی صورت میں مجھے تھم کی تھیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کچڑ اُنچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا۔ کے طلاق دے دیتے کی صورت میں مجھے تھم کی تھیل کرنی ہوگی اور دیکا بیا تھا، اس کے لحاظ سے آپ کی واولوا العزمی اور رضا بقضا کے جس بلند مرتبے پر دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لحاظ سے آپ کی

<sup>\*</sup> الأحزاب 37:33.

یہ بات اُس کو فَروتر نظر آئی کہ آپ نے قصداً زید کو طلاق سے روکا تا کہ آپ اس کام سے چکے جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ ایک بردی مصلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا۔''تم لوگوں سے ڈررہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرؤ' کے الفاظ صاف صاف ای مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اُ

خلاصۂ کلام میہ ہے کہ رسول اللہ علی بی جس بات کو چھپار ہے تھے وہ یہی تھی کہ سیدہ زینب بنت جحش بی آپ علی آ کی بیوی ہوں گی اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ﴿ زُوّجُنگھا ﴾ سے تعبیر فرما کر ظاہر کیا ہے اور آپ علی کو جس بات کا ڈرتھا وہ یہی تھی کہ منافق لوگ طوفانِ برتمیزی کھڑا کردیں گے کہ دیکھوانھوں نے اپنے متعنیٰ کی بیوی سے شاوی کرلی ہے۔

آ گے اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کی حکمت خود واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جاہلیت کی رسم متبنیٰ کو باطل کرنا چاہتا تھا جوآپ ٹاٹیٹا کے ذریعے ہی ممکن تھی تا کہ وہ لوگوں میں قبولیت حاصل کرلے۔

سیدہ عائشہ ربھا سے روایت ہے کہ اگر رسول الله منابھا وی میں سے کوئی بات چھپانا جاہتے تو مذکورہ بالا آیت بھیاتے۔

### لے یا لک سگا بیٹانہیں ہوسکتا

عربوں میں منہ بولا بیٹا بنانے کا رواج بہت پرانا اور پختہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بنانے کا نظام اوراس پر مرتب ہونے والے منفی نتائج کا خاتمہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ طابقیٰ نے سیدنا زید بن حارثہ طابقیٰ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، پھران کی شادی سیدہ زینب طابقا سے کی۔ ابھی انھیں زید بن محمہ ہی کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانونِ تبنیت کو فتم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنَ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ۚ وَمَا جَعَلَ اَذُوْجَكُمُ الْآَيُ ثُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ لِمُوْ وَمَا جَعَلَ اَذُوْجَكُمُ الْآَيُ ثُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ لَمُ وَوَلَكُمْ بِاَفُوهِ هَمُ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُوى السّبِيْلَ ﴾ ﴿ وَعَلَى اللّٰهِ فَي كُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُوى السّبِيْلَ ﴾ ﴿ اللّٰهِ فَي كُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهُوى السّبِيْلَ ﴾ ﴿ اللّٰهِ فَي كُولُ اللّٰهِ فَي كُولُ اللّٰهِ فَي كُولُ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهِ فَي مَنْ وَلَا اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ اللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ الل

<sup>1</sup> تفهيم القرآن الأحزاب37:33. 2 فتح الباري:8/665. 3 الأحزاب4:33.

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدِهِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞

'' حجر (سَلَقِظِ) تمهارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی اور خاتم النہین ہیں اور اللہ مرچیز سے خوب واقف ہے۔''

یہاں فرمایا: ﴿ ذٰلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِاَفُوهِکُمْ ﴾ ''یہ سبتمھارے منہ کی باتیں ہیں۔'' یعنی تمھارا لے پالک کو بیٹا قرار دینا یہ بات لازم نہیں کرتا کہ وہ تمھارا حقیقی بیٹا ہو کیونکہ وہ تو کسی دوسرے شخص کی پشت سے پیدا ہوا ہے اور بیہ ممکن نہیں کہ اس کے دو باپ ہوں جیسا کہ بیمکن نہیں کہ کسی آ دمی کے دو دل ہوں۔ ²

### متننیٰ کواس کے حقیقی باپ سے منسوب کیا جائے

ابتدائے اسلام میں لے پالک کواجنبی کی طرف نسبت کرنے کا جواز تھالیکن اللہ تعالیٰ نے تھم وے دیا کہ منہ بولے بیٹوں کوان کے اصلی والدین کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے کہ عدل وانصاف کا یہی تقاضا ہے۔ارشادِ ربانی ہے:
﴿ اُدْعُوهُمْ لِاٰبَآیِهِهُمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ لَّمُ تَعْلَمُواْ اَبَآءَهُمْ وَالْخُونُكُمْ فِي الرِّيْنِ وَمُولِيْكُمْ وَلَيْنَ مَا لَعْلَمُ مُنَا تَعْمَدُ اَللّٰهُ عَفُورًا تُحِيمًا ﴾ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِينُما اَخْطَانُتُمْ بِهِ وَلاَئِنَ مَا تَعَمَّدَ تُ قُلُوبُكُمْ وَ كَانَ الله عَفُورًا تُحِيمًا ﴾ ان ان (لے پالکوں) کوان کے (حقیقی) باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے، پھراگر شمیں ان کے باپوں کاعلم نہ ہوتو وہ تمھارے دین بھائی اور تمھارے دوست ہیں اور اس معالم علی میں اگرتم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تمھارے دل جس بات کا عزم کرلیں (تو وہ گناہ ہے) اور اللہ بہت بخشے والا، بڑا رخم کرنے والا ہے۔'' ﴿

<sup>1</sup> الأحزاب40:33. 2 تفسير ابن كثير، الأحزاب4:3. 3 الأحزاب5:33.

سیدنا عبداللہ بن عمر پڑھی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ شکھیا کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھائیں کو زید بن محمد کہتے تھے حتی کہ بیر (مذکورہ بالا) فرمانِ الٰہی نازل ہوا۔

الله تعالی نے تھم دیا ہے کہ لے پالکوں کوان کے حقیقی بابوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، بشرطیکہ ان کے والد کا علم ہو۔اگران کے والد کا علم ہو۔اگران کے والد کاعلم نہ ہوتو وہ تمھارے دینی بھائی اور دوست ہیں، لہذا اس طرح کہہ دیا جائے: فلال مولیٰ فلال۔ ﷺ فلال یا مولیٰ بنی فلال۔ ﷺ

اگر والدین کاعلم ہو بھی تو دین بھائے چارے کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے رسول اللہ علی اللہ

"متم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔"

مذکورہ بالا آیت میں بھول چوک والے، تلاش بسیار کے بعد غلطی کرنے والے، زبانی لغزش یا سبقتِ بسانی سے السے الفاظ کہہ دینے والے کو رعایت دی گئی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اپنے باپ کا رشتہ تبدیل کرنے یا نسب کو غلط منسوب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے گئہگار اور معیوب قرار دیا ہے۔ 4

شریعت میں اس بات کی سختی سے ممانعت ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے نسب کو اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی دومرے کی طرف منسوب کرے۔ رسول اللہ مُلا ﷺ نے فرمایا:

«مَنِ ادَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمٰى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَايْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهِ وَالْمَلَايْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللهُ تَعَالَى مِنهُ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً»

' جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سواکسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نفل یا فرض عبادت قبول نہیں کرے گا۔'' 5

اس طرح الله تعالی نے عرب کے مہمل اور مُضر رسوم و رواج کا خاتمہ کر دیا۔ اب منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت ختم ہوگئ جو حقیق بیٹے کی ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے رسول اللہ علیا کا سیدہ زینب چھ سے ذکاح کرے عربوں کے جمود کا خاتمہ کر دیا۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4782. 2 تفسير السعدي، الأحزاب 5:33. 3 صحيح البخاري: 2699. 4 قضا يا نساء النبي والمؤمنات لحفصة بنت عثمان الخليفي، ص: 192,191. 5 صحيح البخاري: 1870، صحيح مسلم: 1370.

#### انقلاب آ فریں فیوض و برکات

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله مِن الله عَلَيْهِ الله مَا ال

- 1 سیدہ زینب طاق کے پہلے زید ٹاٹیئے ہے، پھر رسول اللہ طاقیم سے نکاح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مصنوعی رشتوں کا سلسلہ ختم کیا اور مسلمانوں کی حرمت اور وقار کے تحفظ کا انتظام کیا۔
- 2 مساوات کا بیے بے نظیر معیار و منظر عملاً سامنے آگیا۔ کہ اسلام نے انسانی رشتے کے اعتبار سے آقا اور غلام سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور شرف وفضیات کا واحد معیار صرف تفویٰ قراریایا۔
- 3 ال شادى كى بركت سے متنی بينے كوفيقى بيٹا بنانے كى قديم رسم كا خاتمہ بوگيا۔ ال موقع پرقر آن مجيد كا بي علم نازل بوا: ﴿ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبُنَآءَكُمْ أَبُنَآءَكُمْ أَذِيكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَ فَوْهِكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السّبِيلَ ﴿ وَمَا جَعَلَ اللّٰهِ ﴾ الله ﴾ الله ﴾

''اورنہ (اللہ نے) تمھارے منہ بولے بیٹوں کوتمھاراحقیقی بیٹا بنایا ہے۔ بیتمھارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھا تا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف نسبت دے کر بلاؤ۔ بیاللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے۔''

- 4 اس شادی سے وہ قدیم رسم ختم ہوگئ جس کے زیرِ اثر لے پالک کی بیوہ یا مطلقہ بیوی سے منہ بولے باپ کی شادی معیوب تصور کی جاتی تھی۔
- 5 اس موقع پر گھروں کی خلوت کے تحفظ کے لیے پردے کا حکم نازل ہوا اور بغیر اجازت مکان کے اندر آنے سے روک دیا گیا۔
  - 6 اس موقع پر کھانا کھا تھنے کے بعد فوراً واپس چلے جانے کا حکم نازل ہوا۔
- 7 خواتین سے اگر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی چیز مانگنی ہوتو پردے کی اوٹ میں کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی گئی اور اس تاکید کی روسے مسلمانوں میں بیروایت قائم ہوگئی کہ وہ کسی ضرورت سے کسی کے گھر جائیں تو دستک دے کراوٹ میں کھڑے ہوجائیں تاکہ اگر کوئی خاتونِ خانہ دروازہ کھولے تو آمنا سامنا نہ ہونے یائے اور نظر کی حفاظت کی جاسکے۔
  - 8 اس نكاح يررسول الله مَاليَّةِ ن وليم كاخصوصي اجتمام فرمايا-
- 9 سیدہ زینب بھی کواللہ اور اس کے رسول شکھی کی غیر مشروط اطاعت کی برکت سے یہ یگانہ اور ابدی شرف حاصل

ہوا کہ ان کی شادی عام روایتی شادیوں سے ہٹ کر زمین پر ولی اور گواہوں کے سامنے معاہدہ نکاح طے کرنے کے بجائے آسانی تھم کی بنیاد پر ہوئی اور اس نکاح کے گواہ جبریل عالیا اسنے۔

### عائشه والنفاكي عظمت برزينب والنفاكي كوابي

سیدہ زینب بنت بحش پہنے بہت پرہیز گار خاتون تھیں۔ کثرت سے روز ہے رکھتیں، قیام اللیل کرتیں۔ جب سیدہ عائشہ پہنے پر منافقین نے تہمت لگائی تو چند مخلص صحابہ کرام پھائی بھی اس پروپیگنڈے کی شدت سے متاثر ہوگئے۔ ان میں سیدہ زینب پھنے کی بہن حمنہ بنت بحش پہنے بھی تھیں لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن کو ہر طرح سے بچائے رکھا۔ جب رسول اللہ شائیا نے سیدہ زینب پھنے سے ام المونین سیدہ عائشہ پھنے کے بارے میں مشورہ کیا اور ان کی رائے معلوم کی تو انھوں نے بڑا سچا اور ایمان افروز جواب دیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا.

''اے اللہ کے رسول! میں اپنے کان اور آئکھ محفوظ رکھتی ہوں۔ اللہ کی قتم! میں سیدہ عائشہ ڈھیٹا کے بارے میں اچھائی اور نیکی کے سوا اور کوئی بات نہیں جانتی۔''

سیدہ عائشہ چھٹانے بھی ان کے ورع اور تقویٰ کا اعتراف کیا۔ انھوں نے فرمایا:

فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ.

''اللّٰد تعالیٰ نے انھیں پر ہیز گاری کی بدولت اس فتنے ہے محفوظ رکھا۔''

#### سيده زينب وللها كاامتيازي شرف

سیدہ زینب بھٹا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امتیازی شرف سے نوازا جو رسول اللہ کی کسی اور زوجۂ مکرمہ کے جھے میں نہیں آیا۔سیدنا انس بھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ زینب بھٹا دوسری امہات المومنین پرفخر کرتے ہوئے کہتی تھیں:

زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَ زَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمُوَاتٍ.

''تمھاری شادیاں تمھارے گھر والوں نے کیں اور میری شادی اللّٰد تعالیٰ نے ساتوں آسانوں کے اوپر کی۔'' سیدنا مغیرہ بن شعبہ وٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب وٹائٹو نبی سُٹائٹو کی سے کہا کرتی تھیں کہ مجھے آپ کی دوسری بیویوں کی نسبت تین چیزوں میں فوقیت حاصل ہے:

<sup>\*</sup> صحيح البخاري: 2661. 2 صحيح البخاري: 7420، جامع الترمذي: 3213.

میری اور آپ کی قرابتداری سب سے زیادہ قریبی ہے، سردار عبدالمطلب آپ کے دادا اور میرے نانا ہیں۔ آپ طَافِیْ اِسے میرا نکاح اللّٰدعز وجل نے آسانوں پر کیا۔ نمیرے اور آپ کے نکاح میں سفیر جبریل عَلِیْ الشھے۔

مُن وہ ہے جس کا اعتراف سوکنیں کریں

سیدہ عائشہ رہا المومنین سیدہ زینب رہا گئا کی بہت تعریف کرتی تھیں۔فرماتی تھیں: نبی کریم طاقیا کی بیویوں بس ہے آپ طاقیا کے مزدیک حسنِ مرتبت میں میری مدمقابل زینب بنت جحش رہا ہا، بی تضییں۔سیدہ عائشہ صدیقہ رہا ہا۔ نے سیدہ زینب رہا ہے کہ بارے میں فرمایا:

وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتَقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَ أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَاشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسَهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِه وَ تَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِلَّةٍ كَانَتْ فِيهَا اللَّهِ عَبْهَا الْفَيْئَةَ.

''میں نے ایس کوئی عورت نہیں دیکھی جو دین میں سیدہ زینب رہائٹ سے بڑھ کر ہو، ان سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتی ہو، ان سے زیادہ راست گفتار ہو، ان سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی ہو، ان سے زیادہ فیاض اور مخیر ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی غرض سے محنت کر کے خود کمانے کے لیے اپنے قیاض اور مخیر ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی غرض سے محنت کر کے خود کمانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے زیادہ مشقت میں ڈالتی ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب جا ہتی ہو۔ بس اُن کے مزاج میں ذراسی تیزی تھی جس پر ان کو بہت جلد ندامت بھی ہو جاتی تھی۔''

### زين بنت جحش دالفا كي عبادت ورياضت

ام المونین سیدہ میمونہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول الله طالقیا ایک مرتبہ مہاجرین میں مال تقسیم فرمارہے تھے تو سیدہ زینب وہنا نے کوئی بات کہی جس پرسیدنا عمر وہائی نے انھیں سخت کہجے میں ٹوک دیا۔ نبی اکرم طالقیا نے فرمایا:

«أَعْرِضْ عَنْهَا يَا عُمَرُ! فَإِنَّهَا لَأَوَّاهَةٌ»

''عمر! انھیں رہنے دو۔ ( کچھ نہ کہو) یہ بڑی اُوّاہ ہیں۔'' ایک شخص نے عرض کیا: اوّاہ سے کیا مراد ہے؟ آپ طَالِیّا نے ارشاد فرمایا:

<sup>🖠</sup> البداية والنهاية :4/44. 🔊 صحيح مسلم :2442 السنن الكبراي للنسائي :64/7-66.

«اَلْخَاشِعُ الدَّعَّاءُ الْمُتَضَرِّعُ»

''(اوّاہ کا مطلب ہے: )خشوع وخضوع کرنے والی، بہت دعا کرنے والی اور گریہ و زاری کرنے والی۔'' پھرآپ مُناﷺ نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ إِنَّ الْبِرْهِيْمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴾ الله ١١٤:٩

" بےشک ابراہیم بوے زم دل، نہایت بروبار تھے"

سیدہ زینب بھٹانے اپنے گھر کے ایک طرف چھوٹی سی معجد بنا رکھی تھی جس میں وہ اکثر اوقات عبادت ہی میں مصروف رہتیں۔گاہے رسول اکرم طاقیۃ بھی اس معجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔سیدہ زینب بھٹا کا معمول سیدتھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کرتی تھیں۔

#### سيده زينب بالفائا كي فياضي

سیدہ زینب بھٹا نہایت قناعت پیند اور فیاض طبع تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے کماتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کردیتی تھیں۔وہ غراقت اللہ عائشہ نے فرمایا:

### «أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»

"تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ (بوی) ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہول گے۔"

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَصُونُنْ التُّهُنَّ اطُولْ يَدا الفَكَانَتْ اطُولَنَا بِدا رَيْنَبْ الْآنَهَا كَانَتْ تعمل بيدها ونصدَ في

سیدہ عائشہ وہ فی فی فرماتی ہیں: از واج مطہرات فی کی اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں، سیدہ زینب وہ ہی کے ہاتھ ہم سب سے لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتی تھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ا

سیدہ عائشہ بھٹ فرماتی ہیں: جب سرور دو عالم طاقی کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب بھٹ کا انقال ہوا، اُس وقت ہمیں ہاتھ لمجے ہونے کا مطلب سمجھ آیا کہ اس سے مراد کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرنے میں کس (عورت) کا ہاتھ لمباہے۔

سرات رہے ہیں گار ورت ) ۷۴ طلب ہے۔ سیدہ زینب چھٹا کھالیں رنگی تھیں اور اس کی جو اُجرت ملی تھی، وہ صدقہ کر دیتی تھیں۔ علامہ ابن عبدالبر جلت

معرفة الصحابة لأبي نعيم:6/32246 حديث:7424 حلية الأولياء:65,64/2 حديث:1494. 2 صحيح مسلم:

<sup>1428. 3</sup> صحيح البخاري: 1420 صحيح مسلم: 2452 واللفظ له. 4 صحيح البخاري: 1420.

کہتے ہیں: وہ دستکاری کے ذریعے سے جو کچھ کماتی تھیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔

ایک مرتبہ سیدنا عمر والناؤنے نے ان کو وہ سالانہ خرج بھیجا جو انھوں نے نبی کریم شاتیکا کی بیویوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ انھوں نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا اور برزہ بنت رافع جھا کہا کو تھم دیا کہ میرے رشتہ داروں اور تیبموں میں تقسیم کر دو۔ برزہ جھا نے کہا: آخر ہمارا بھی کچھوق ہے؟ انھوں نے کہا: کپڑے کے نیچے جو کچھ بڑا ہے، اس میں تمھارا حصہ بھی ہے تو باقی بچاسی درہم فکلے۔

سیدناعمر طلقیٰ کواطلاع ملی تو ایک ہزار درہم مزید بھیج دیے۔انھوں نے وہ بھی تقسیم کرا دیے۔ اسے تقسیم کرنے کے بعد دعا فرمائی:

ٱللَّهُمَّ! لَا يُدْرِكْنِي عَطَاءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي هٰذَا.

''اے اللہ!اس سال کے بعد مجھے عمر رہائٹی کا وظیفہ نہ لینا پڑے۔'' چنانچے اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔

#### سيده زينب طانفها كي وفات

ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش بھٹا نے 20 ھ/641ء میں وفات پائی۔ اس وفت ان کی عمر 53 برس تھی۔ رسول اللہ طالیق کی پیش گوئی کے مطابق آپ طالیق کی وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب واللہ ای نے وفات پائی۔

جب انھوں نے موت کے آثار دیکھے تو لوا تھین ہے کہا: میرا آخری وقت آچکا ہے، میں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا ہے۔ اگر سیدنا عمر بھائیڈ میرے لیے کفن جیجیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کفن صدقہ کر دینا۔ ان کی سیروصیت پوری کردی گئی۔

سیدنا عمر طالعیٰ نے ان کی نماز جنازہ چارتکبیرات کے ساتھ بڑھائی۔

اس دن گرمی بہت شدید تھی۔ جہاں قبر کھودی جارہی تھی، وہاں سیدنا عمر رہائیڈنے نے قبر کھودنے والوں کے لیے خیمہ لگوا دیا تھا تا کہ گرمی کی شدت کم ہوجائے۔

نماز جنازہ کے بعد ازواج مطہرات بی ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ قبر میں کون داخل ہو گا؟ انھوں نے کہا: وہ شخص

1 الإصابة: 154/8. 2 الطبقات الكبرى: 109/8؛ الإصابة: 155/8. 3 الطبقات الكبرى: 110/8. 4 الإصابة: 155/8؛ الطبقات لابن سعد: 109/8؛ الإصابة: 155/8. 7 الطبقات لابن سعد: 109/8؛ الإصابة: 155/8. 7 الطبقات لابن سعد: 113,112/8؛ مسند البزار: 360/1، حديث: 241. 3 الطبقات لابن سعد: 113,112/8.

#### جوان کے گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔

چنانچہ اسامہ بن زید، ان کے بھیتیج محمد بن عبداللہ بن جحش اور عبداللہ بن ابی احمد بن جحش اور اُن کے بھانج محمد بن طلحہ بن عبیداللہ ڈٹائیڑ نے انھیں قبر میں اُ تارا اور بقیع میں سپر د خاک کیا۔

سیدہ زینب وہن نے اپنے پیچھے کوئی درہم نہیں چھوڑا۔ صرف ایک مکان تھا جے وارثوں نے پچاس ہزار درہم میں خلیفہ ولید بن عبرالملک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نے بیدمکان گرا کرمبجد نبوی کے صحن کی توسیع کر دی۔ میں خلیفہ ولید بن عبرالملک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نے بیدمکان گرا کرمبجد نبوی کے صدر میں اسیدہ عاکشہ ولی نے سیدہ زینب ولی کے انتقال کے بعد فرمایا:

لَقَدْ ذَهَبَتْ حَمِيدَةً ، مُتَعَبِّدَةً ، مَفْزَعَ الْيَتَامَى وَالْأَرَامِل.

'' وہ ہستی دنیا سے رخصت ہوئیں جو تعریف کے لائق اورعبادت گزارتھیں وہ نتیموں اور بیواؤں کی جائے پناہ تھیں۔'' 3 م

#### مرويات كى تعداد

بقی بن مخلد کے مطابق ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد گیارہ ہے۔ 4 کتب ستہ میں ان کے واسطے سے پانچ روایات درج ہیں۔ 5 دومتفق علیہ ہیں۔ 6 اکابر صحابۂ کرام ڈیکٹیئر نے سیدہ زینب ڈیٹٹ سے روایت کی ہے۔

- 1 الطبقات لابن سعد : 111/8. 2 الطبقات لابن سعد : 114/8. 3 الإصابة : 155/8 الطبقات لابن سعد : 110/8.
  - 4 تلقيح فهوم أهل الأثر، ص: 370. 5 تحفة الأشراف للمزى: 321/1-323. 6 سير أعلام النبلاء: 121/2.



غزوہ دومۃ الجندل اسلامی حکومت کی اساس مضبوط کرنے کی ایک کوشش تھی۔ دومۃ الجندل مدینہ سے تقریباً 480 کلومیٹر شال میں غسانی مسیحی ریاست کی حدود پر واقع تھا جو بازنطینی ردمی سلطنت کے زیر تگیں تھی۔ یہاں بنوقضاعہ کا بنوقضاعہ کی شاخ بنوکلب کے لوگ آباد تھے، چنانچہ دومۃ الجندل میں منعقد ہونے والے مشہور میلے پر بھی بنوقضاعہ کا کنٹرول تھا۔

#### غزوے کے اسباب

رسول الله عن عزوہ بدر صغریٰ کے چند ماہ بعد تک مدینہ میں رہے۔ مدینہ کے گرد و نواح میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چی تھی۔ اہل مکہ اور دیگر دشمنان اسلام مسلمانوں کی حربی قوت اور سیاسی سیادت و قیادت سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اسلامی ریاست مدینہ میں ہر طرف امن قائم ہو چکا تھا۔ دریں اثنا آپ عن آپ کو یہ خبر ملی کہ شام کی سرحد پرواقع دومۃ الجندل کے اردگر درہنے والے قبائل دن دہاڑے قافلے لوٹ لیتے ہیں اور کوئی قافلہ ان سے نے کرنہیں جانے پاتا۔ یہ خبریں بھی گرم تھیں کہ دومۃ الجندل میں کچھ قبائل اکٹھے ہورہے ہیں تا کہ وہ لیغار کرے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجادیں۔ رسول الله عن تی ہوری خبال کیا۔



### اسلامی سیاہ کی روائگی

نی کریم طاقیق نے سباع بن عرفط عفاری ڈاٹٹ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور ماہ رہے الاول 5 ھ/626ء میں ایک ہزار صحابہ کرام شائی مقرر کیا اور ماہ رہے الاول 5 ھ/626ء میں ایک ہزار صحابہ کرام شائی کے ساتھ چل دیے۔ آپ شائی نے بنوعذرہ کا فدکور نامی ایک ماہر صحرائی رہبر ساتھ لیا۔ اور سفر کے لیے غیر مانوس راستہ اختیار کیا تا کہ دشمن کو خبر نہ ہواور اچا تک ہی اس کا سرکیل دیا جائے۔ آپ شائی رات کو سفر کرتے اور دن مجر پوشیدہ رہے۔ آپ شائی نے تقریباً 15 روز میں بیسفر طے کیا۔

#### د من کا فرار

جب اسلامی نشکر دومۃ الجندل کے قریب پہنچا تو ان کے رہبر نے بتایا کہ یہ بنو تمیم کی چراگاہ ہے، یہاں ان کے اونٹ اور مویش ہیں، لہٰذا مجاہدینِ اسلام نے ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر ہلہ بول دیا، پچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے۔

دومة الجندل كے باشندوں كو اسلام كشكركى آمد كا پية چلا تو جس كا جدهرسينگ سايا و بين بھاگ گيا۔ رسول الله شائيل جب دومة الجندل پنج

تو وہاں کوئی بشر موجود نہ تھا۔ آپ ملھیا

نے چندروز وہاں قیام فرمایا۔ ہر جانب فوجی وستے بھیج لیکن کوئی ہاتھ نہ آیا۔ اسلامی سپاہ کے تمام دستے بحفاظت آپ مٹالٹی کے پاس واپس بینچے۔ ایک دستے کو صرف ایک آدمی ہاتھ لگا۔ اسے رسول اللہ مٹالٹی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ مٹالٹی نے اس سے میں پیش کیا گیا تو آپ مٹالٹی نے اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت



منطقه سامع (علاقه بنوتميم) كاابك قلعه





فرمایا۔ اس نے جواب دیا: وہ تو کل ہی بھاگ گئے تھے۔ نبی طاقیۃ نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ معاً مسلمان ہوگیا۔ پھر رسول اللہ طاقیۃ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے وقت بنو فزارہ کا سردار عیینہ بن حصن فزاری آپ طاقیۃ سے ملا، اس نے صلح کی درخواست کی اور مدینہ سے 36 میل کی دوری پر بکریاں اور اونٹ چرانے کی اجازت ما تکی جوآپ طاقیۃ نے مرحمت فرما دی۔

#### غزوۂ دومۃ الجندل کے مقاصد

رسول الله طاق کے سامنے اس غزوے کے کی اہداف و مقاصد تھے۔ یہ بجائے خود جنگ نہ تھی، تاہم اس سے جزیرہ نمائے عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں قوت کے اصل مراکز کا کھوج بھی اس کے اہداف میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل اپ نتائج وثمرات کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح و نفرت کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح و نفرت کے نتائج سمیٹ رہی تھی۔ یہ ایک عسل کا روائی تھی جو در حقیقت مستقبل کی ممکنہ جنگ کا سد باب تھی کیونکہ اس علاقے کے بہت سارے عربی قبائل مدینہ پر پڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ ایک سیاس جنگ بھی تھی جس نے ان قبائل کی ممکنہ تملہ آوری کو روکا جو جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست سے فائدہ اُٹھا کہ دہ بھی چڑھ دوڑنے کا خواب دیکھ رہے۔ اس جنگ کا ایک مقصد عربوں کی نفسیاتی مرعوبیت کو دور کرنا بھی تھا کہ وہ بھی سلطنت روم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ آخیں عملاً یقین دہائی کرانی بھی مقصودتھی کہ ان کا پیغام عالمی ہے، صرف عرب سے محدود نہیں۔ \*

ان اچا نک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبیر پر بنی منصوبوں کے ذریعے نبی تالیقیم نے قلم وِ اسلام میں امن وامان بحال کرنے اور صورتِ حال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور اندرونی اور بیرونی مشکلاتِ پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انھیں گھیرے ہوئے تھیں، چنانچہ منافقین خاموش اور مالیوس ہوکر بیٹھ گئے۔عرب کے بدو ڈھیلے پڑگئے اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آگئے۔

البداية والنهاية :94,93/4 السيرة لابن هشام :224/3 السيرة النبوية للصلابي :221,220/2. 2 السيرة النبوية للصلابي :222-224. 3 الرحيق المختوم ص :313.





''اورالبة تتحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جوان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا ان کو جوجھوٹے ہیں۔'' ضرور ظاہر کرے گا ان کو جوجھوٹے ہیں۔'' (العسکیو۔23:29)



آپ بنومصطلق کے اسلام سے اللہ واسطے کے بیر کا حال پڑھیں گے۔رسول اللہ مُعَالِّمُ أ توسارے جہاں کے لیے سائے رحمت تھے لیکن عرب کے بعض جاہل اور لا کچی قبیلے آب طَيْنَ سے صرف اس ليے خار کھاتے تھے كه آپ طَالِيْمُ شك كى جگه يقين و ایمان اور تاریکی کی جگہنور ہدایت کیول پھیلا رہے ہیں۔ یہی حال بنومصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کا تھا جس نے نہ صرف اینے قبیلے بلکہ دوسرے قبائل کو بھی ساتھ ملاكر اسلامي رياست مدينه يردهاوا بولنے كى تيارياں شروع كرديں۔ رسول الله ماليَّةَ نے تصدیق کرائی تو یہ خبر تھیک ثابت ہوئی، چنانچہ آپ دشمن کی سرکوبی کے لیے دشمن ك حمل سے يملے بى أس كے سرير جا يہني اس طرح آپ اللي ان نے يا ہم دفاعى سبق دیا کہ جارحیت کے اراوے رکھنے والے کواس کی جارحیت سے پہلے ہی راہ راست ير لانے كى كوشش كرنى جائے۔ إس كوشش ميس كاميابي نصيب موتو سجان الله! بصورتِ دیگر وشمن کا سر کچل دینا جاہیے۔ اِس باب میں آپ رسول اللہ مُنَاثِیاً کم سے حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جوریہ را اللہ کی شادی کا واقعہ بھی ریاضیں گے۔سیدہ جورید چان مقدر کی سکندر تھیں۔قیدی کی حیثیت سے آئیں اور کا شانہ نبوت میں پہنچ کر ام المؤمنین کے درجہ عظیمہ پر فائز ہوگئیں۔اس شادی سے بنومصطلق کی عزت کو جار جاندلگ گئے۔ بنومصطلق کے سارے قید بول کوصحابہ کرام جھ اُنتھ نے ر ہا کر دیا۔ اس حسن سلوک سے بیرسارا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ یوں بیلوگ جو قیدی بن كرآئے تھے، اسلام كے شيدائى بن كرواپس كئے۔

## غزوة بنومصطلق

اسلام اور پیغمبرِ اسلام مُلَاثِیَا کے خلاف دشمنانِ اسلام کی سازشیں عروج پرتھیں۔ دینِ حق کی راہ رو کئے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔شیطان اپنے چیلوں جانٹوں کومسلمانوں کے خلاف مختلف تدبیریں سجھا رہا تھا اور طرح طرح کی شرارتوں پر اکسار ہاتھا۔ احد، رجیج اور بئر معونہ کے واقعات میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد جام شہادت نوش کر چکی تھی۔ ان الم انگیز سانحوں کی وجہ سے رسول الله طَالِيَّا اور تمام صحابة کرام ڈیا تھے نہز وہ تھے۔ اس پس منظر میں دشمنانِ اسلام یہ مجھ بیٹھے کہ سلمان کمزور ہوچکے ہیں اور اب اپنے دفاع کی پوزیش میں نہیں رہے۔ای غلط فہمی کی وجہ سے عرب کے بعض قبائل اسلامی ریاست مدینہ منورہ پر حملے کا شیطانی منصوبہ بنا رہے تھے اور اس پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔گریہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ جاہل اور نادان لوگ سمجھ بیٹھے تھے۔

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ كَي بالغ نظري اس فتم كم تمام خطرات بهانب كئي اس ليه آب ما الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الل پوری طرح چوکس اور تیار تھے۔ ریاستِ مدینہ کی انٹیلی جنس نہایت فعال اور متحرک تھی۔ اسے جہاں بھی کسی سازش کا سراغ ملتا، وه فوراً اپنے سالارِ اعلی محمد رسول الله من تاتیا کو آگاه کر دیتی تھی۔ آپ من تاتیا کو الله تعالیٰ نے بے پایاں حکمت وبصیرت سے نوازا تھا۔ آپ مُنْ اللّٰمِ کوجونہی دشمن کی کسی سازش کی اطلاع ملتی تو آپ مُنْ اللّٰمِ اس کے خلاف ایسا مؤثر اقدام فرماتے کہ

وشمن کوسراٹھانے کی مہلت ہی نہاتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی اسے اسلامی ریاست کے خلاف کسی سازش کی جرأت نہ ہوتی اور وہ دوسرے شریروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاتا۔ آپ سائیا اِ کفار کی جارحیت سے پہلے ہی بفس نفیس اقدام کرتے، اسلامی شکر لے کران کے سریر جا پہنچتے اور انھیں انھی کی سرزمین میں ان کے جارحانہ ارادول كامزه چكھا ديتے تھے۔ يدايي زبردست دفاعي ياليسي تھي جس نے

زيرِ بحث غزوه بھی دراصل بنوخُوَاعه کی ایک شاخ بنومُصْطَلِق کی

خان پیس (غزہ) کے قریب خزاعہ نامی بہتی



خطرناک سازش کے نتیج میں رونما ہوا۔ وہ مسلمانوں کو تر نوالہ سمجھ بیٹھے تھے لیکن جو کچھ پیش آیا، وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس غزوے کی تفصیلات پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ شکھ آئے نے کتنی زبردست حکمت عملی سے دشمن کو جالیا اور ان کا بھیا نک منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ ان کے پچھ جنگجو مارے گئے۔ اور بہت سے قید کر لیے گئے۔ ان کے مال مویشی بھی مالی غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے قبضے میں آگئے۔ قید یوں میں ان کے سردار عارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو پر یہ بھی شامل تھیں جو بعدازاں رسالت مآب شکھ تے حرم کی زینت بنیں۔ یوں انھیں ام المؤمنین بنے کا شرف حاصل ہوا۔

ہر چندغزوۂ بنومصطلق جنگی نقطہ نظر ہے کوئی بھاری بھر کم غزوہ نہیں تھالیکن پھر بھی بید دیگرغزوات کی نسبت ایک



منفرداہمیت کا حال ہے۔ اس غزوے کی ساسی، فوجی اور اقتصادی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس کامحل وقوع مریسیع قریش کی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، یہ مکہ ہے مدینہ کا ایک ذیلی رستہ تھا۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسا بدقماش بھی بذاتِ خود موجود تھا۔ اس غزوے سے واپسی پر چند الیے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں بلچل کچ گئے۔ منافقین کا اصلی چہرہ پوری طرح بے نقاب ہوگیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر ایک طرف مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ پر المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر ایک طرف مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور انھیں آپس میں تھم گھا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف کا شانۂ نبوت کی عظمت و رفعت پر جملہ کرنے کی جسارت کی۔ اس بد بخت نے رسول اللہ شائی کی مجبوب ترین زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عاکشہ صدیقہ چھا کے پاکیزہ کی جسارت کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دامن پر دھبہ لگانے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ سانحہ'' واقعہ افک" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دامن پر دھبہ لگانے کی ناپاک کوشش کی۔ یہ سانحہ'' واقعہ افک" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ام المؤمنین عاکشہ چھا کو یا کیزہ اور پُر امن بنانے میں انہم کردار ادا کیا۔

آیئ! اب ہم اس اہم ترین غزوے اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق کب ہوا؟

غزوہ بی مصطلق کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس سال ہوا؟ ابنِ اسحاق بلسے کا کہنا ہے کہ یہ ہجرت کے چھے سال شعبان کے مہینے میں ہوا۔ <sup>1</sup> علامہ ابن عبدالبر، ابن حزم، طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر بیسے نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ <sup>2</sup> اس کے بالمقابل موک بن عقبہ بڑات نے ابن شہاب زہری بڑات سے نقل کیا ہے کہ یہ شعبان 5 صمیں ہوا۔ <sup>9</sup> اس کے بالمقابل موک بن عقبہ بڑات نے ابن شہاب زہری بڑات سے نقل کیا ہے کہ یہ شعبان 5 صمیں ہوا۔ <sup>9</sup> ابو معشر سندھی بڑات نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے اور غزوہ بن ہوا۔ عروہ اور قادہ وہ خندق سے بھی یہی منقول ہے۔ <sup>4</sup> اسی طرح واقدی، ابن سعد، ابن قتیہ، حاکم، بہتی، بلاذری، بن مصطلق کا تذکرہ غزوہ خندق سے پہلے کیا ہے۔ <sup>4</sup> اسی طرح واقدی، ابن سعد، ابن قتیہ، حاکم، بہتی، بلاذری، ذہبی، ابن حجر اور ابن قیم بڑات نے بھی اسی کوراج اور سیح قرار دیا ہے۔ <sup>5</sup>

ان کے علاوہ اہام بخاری برائے نے موک بن عقبہ سے نقل کیا ہے کہ غزوہ بن مصطلق 4 ھیں پیش آیا۔ <sup>6</sup> اس پر شہرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر برائے کھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ سبقتِ قلمی ہے۔ اہام بخاری برائے پانچواں سال کھنا چاہتے تھے لیکن ان کے قلم کی کچک چوتھا سال کھی گئے۔خودمول بن عقبہ کی مغازی میں متعدوطرق ہے، جنھیں امام حاکم ، ابوسعید نیشا پوری اور بیہق نے دلائل میں اور ان کے علاوہ دیگر نے روایت کیا ہے، پانچویں سال بی کا تذکرہ کیا ہے۔ <sup>7</sup> لہذا مویٰ بن عقبہ کا قول یہی ہے کہ بیغزوہ 5 ھیں ہوا تھا۔ ویسے بھی اگر ہم اس قول کا جائزہ لیں کہ غزوہ بنی مصطلق 4 ھیں ہوا، تو بہ کی طور شیخ قرار نہیں پاتا کیونکہ شعبان 4 ھیں تو غزوہ بدر خانی پیش آیا گئی ہیں آیا کیونکہ شعبان 4 ھیں اس لیے کہ رسول اللہ شکھائے مقا۔ <sup>8</sup> یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مکن ہے اس عرصے میں دونوں غزوے پیش آئے ہوں ، اس لیے کہ رسول اللہ شکھائے دوشعبان کوغزوہ مریسیع کے لیے نکلے اور کیم رمضان کو واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس طرح آپ کواس غزوے میں تقریباً پورام مہینہ لگ گیا۔ <sup>9</sup>

ہارے نزدیک یہی موقف صحیح ہے کہ غزوہ بنی مصطلق شعبان 5 ھ میں ہوا۔ دلائل ہے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 302/3 مجمع الزواند: 142/6. 2 الدرر لابن عبدالبر • ص: 217 • جوامع السيرة • ص: 203 تاريخ الطبري: 260/2 • الكامل في التاريخ: 81/2 • البداية والنهاية: 157/4. 3 دلانل النبوة للبيهقي: 45,44/4. 4 فتح الباري: 7536. 5 المغازي للواقدي: 34/11 • الطبقات لابن سعد: 63/2 • المعارف لابن قتيبة • ص: 70 • أنساب الأشراف: 423/1 تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) • ص: 258 • السنن الكبرى للبيهقي: 54/3 • زاد المعد: 256/3 فتح الباري: 537,536 • السيرة لابن هشام: فتح الباري: 537,536 • السيرة لابن هشام: 220/3 • المغازي للواقدي: 41/18.

اس موقف کے سیح ہونے کی سب سے نمایاں دلیل میہ ہے کہ سیح مسلم میں واقعہ افک کی روایت میں سعد بن معاذ ہاتا ہے کہ معروف ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ ہاتا ہے کہ خور وہ خندق میں زخمی ہوئے اور غزوہ بنوقریظ کی موجود گی کا تذکرہ ہے۔ میہ بات معروف ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ ہاتا شوال 5 ھ میں اور غزوہ بنوقریظ اس غزوہ بنوقریظ کے مطابق شوال 5 ھ میں اور غزوہ بنوقریظ اس کے فوراً بعد ذوالقعدہ میں پیش آیا۔ اگر غزوہ بنی مصطلق کو چھ ہجری میں مانا جائے تو پھر واقعہ افک کی روایت میں سعد بن معاذ ہاتا کی موجود گی محل نظر مظہرتی ہے۔

یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ علماء جوغزوہ بنی مصطلق کو چھ ہجری کا واقعہ قرار دیتے ہیں، انھوں نے واقعہ افک کی روایت میں سعد بن معاذ والتی کے تذکرے کوایک واہمہ قرار دیا ہے۔ ان میں سرفہرست امام ابن حزم ہوائین ہیں۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ ابنِ اسحاق نے امام زہری کی سند سے بطریق عبیداللہ بن عتبہ واقعہ افک کی جو روایت بیان کی ہے، اس میں سعد بن معاذ والتی کے بجائے اسید بن تھنیر والتی کا ذکر ہے۔ امام ابن حزم ہوائی کھتے ہیں کہ یہی تھے ہے۔ اس میں سعد بن معاذ والتی کے بیائی کی موجود گی صحیحین کی روایت میں صراحت سے ثابت ہے۔ الہذا اسے بلا وجہ وہم قرار دینا مشکل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کو صحیحین کی روایت برتر جیح نہیں دی جاسکتی۔

غزوہ بنی مصطلق کے 5 ھ میں ہونے کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ ججاب کا حکم نازل ہونے کے بعد ہوا تھا جیسا کہ واقعہ افک میں صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ججاب کا حکم کب نازل ہوا؟ اس بارے میں ہمیں تین طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 3 ھ میں نازل ہوا۔ علامہ خیفہ اور ابوعبیدہ نے اس کو حتمی قرار دیا ہے۔ دوسرا قول ذوالقعدہ 4 ھ کا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے۔ حافظ ابن حجر جلانے نے بھی اس کوسب سے زیادہ مشہور قرار دیا ہے۔ تیسرا قول واقدی کا ہے کہ یہ ذوالقعدہ 5 ھ میں نازل ہوا۔ حافظ ابن حجر جلانے نے اس تیسر نے قول کو نا قابل قبول قرار دیا ہے۔ ' اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح تو خود واقدی کی اپنی بات میں تضاد بیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بی مصطلق شعبان طرح تو خود واقدی کی اپنی بات میں تضاد بیدا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بی مصطلق شعبان کے بعد کا واقعہ ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ججاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ججاب کا حکم ذوالقعدہ 5 ھ میں آیا تھا۔ '

حجاب كا تحكم 3 ه ميں نازل ہوا ہو يا 4 ه ميں، دونوں صورتوں ميں يہى ثابت ہوتا ہے كہ غزوة بني مصطلق اس كے

<sup>1</sup> جوامع السيرة ٠ ص: 206. 2 فتح الباري: 537/7 و 587/8. 3 المغازي للواقدي: 1/341-364 فتح الباري: 537/7.

بعد پیش آیا۔ جمہور علماء بھی اسی کے قائل ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق شعبان 5 ھ ہی میں ہوا تھا جیسا کہ درج بالا سطور میں واضح ہو چکا۔

#### بنومصطلق كاليس منظر

بیغزوہ بنومصطلق کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے اسے غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام غزوہ مریسیع بھی

ہے۔ مریسیع قدید کے نواح میں بنونزاعہ کے ایک چشمے کا نام ہے۔ یہ سمندر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور جبالِ تہامہ (حجاز) میں واقع ہے۔ " یہی وہ جگہ تھی جہاں یہ غزوہ ہوا۔ بنومصطلق کون تھے؟ بنومصطلق ،خزاعہ کی ایک شاخ میں جو سمنی قطانی قبیلہ ہے۔ مصطلق ان کے جدامجد کا لقب ہے۔ یہ نفظ صلق سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں بلند آ ہنگی! مصطلق کی آواز دکش اور بلند تھی ، اس لیے بلند آ ہنگی! مصطلق کی آواز دکش اور بلند تھی ، اس لیے اسے سے لقب ملا۔ " مصطلق کا نام اور نسب سے ہے: فریمہ بن سعد بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو مزیقیا کین عامر ماء السماء۔

بنومصطلق کا اوس وخزرج کے ساتھ گہرانسبی رشتہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ان کا نسب مصطلق کے چوتھے جدعمرومزیقیا پر جا کر اوس وخزرج سے جا ماتا ہے۔عمرومزیقیا اوس و خزرج کا دوسرا جدہے۔





## بنومصطلق كالمسكن

بنومصطلق قدید اور عسفان میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقے مدینہ سے مکہ کے رہتے پرخزاعہ کی پھیلی ہوئی بستیوں کے درمیان تھے۔ قدید جہاز و تہامہ کی ایک زرخیز وادی ہے۔ اس کا بالائی حصہ ' ستارہ'' اور زیریں حصہ ' قدید'' کہلاتا

1 معجم المعالم الجغرافية في السيرة · ص: 290. 2 الروض الآنف: 13/4. 3 طبقات خليفة · ص: 139 · المعارف لابن قتيبة · ص: 49 · فتح الباري: 536/7 · شرح الزرقاني على المواهب: 3/3.







ہے۔ بیدوادی شاہراہِ مکہ مدینہ کوتقریباً 120 کلومیٹر پرکائی ہوئی القضیمہ کے پاس سمندر سے جالگی ہے۔ <sup>1</sup> قدیدرالغ کے جنوب مشرق میں 27 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح محسفان بھے اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے اس کی معافت 80 کلومیٹر ہے۔

مسلمانول سے بنوخزاعه اور بنومصطلق کا برتاؤ خزاعہ کے لوگ مشرک تھے۔ ان کے علاقے مُشْلَل میں عرب کا مشہور بت''منات'' نصب تھا۔عرب کے لوگ اس کا با قاعدہ حج کیا کرتے تھے۔ 3 بنوخزاء بھی اسی کے پیاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں قبولِ اسلام کی رفتار بہت سُست ربی۔ دوم سے بید کہ بیاوگ مدینے کی نسبت مکہ کے زیادہ قریب تھے۔ دیگرعرب قبائل کی طرح ان کی نظریں بھی کفارِ قریش پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ کی وعوت پر لبیک کہتے ہیں یانہیں۔قریش کے ساتھ ان کے قدیم معامدے بھی تھے۔ کفارقریش کی یمی کوشش تھی کہ خزاعہ کے لوگوں کو اسلام کے قریب نہ تھٹکنے دیا جائے۔ بھلا وہ کس طرح

گوارا کر سکتے تھے کہ بنونز اعد میں اسلام پھیلے۔ یہ بات اُن کے مفادات کے خلاف تھی۔ اس صورتحال کے باوجود اب تک خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے دیگر لوگوں کی ہمدردیاں بھی

<sup>1</sup> معجم المعالم الجغرافية في السيرة • ص: 249. 2 أطلس الحديث • ص: 269. 3 صحبح البخاري: 1643.

مجموعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ وہ اللہ کے رسول ساتھ کے کو مکہ کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مکی لشکر نے مدینہ کی طرف پیش قدمی کی تو عمر و بن سالم خزاعی خزاعہ کی ایک جماعت لے کر رسول اللہ ساتھ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا تھا۔ اور اس نے کفارِ قریش کی سرگرمیوں سے آپ ساتھ کو آگاہ کر دیا تھا۔ <sup>1</sup> غزوہ حمراء الاسد میں بھی معبد بن ابی معبد خزاعی نے لشکر کفار کو مرعوب کرنے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے میں بڑا مؤثر کردار اوا کیا۔ \*

اس کے بالمقابل خزاعہ کی شاخ بنومصطلق میں مسلمانوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی بلکہ وہ واضح طور پر مسلمانوں کے دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ساری ہمدردیاں اور طرف داریاں کفارِ قریش کے ساتھ شمیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ بنومصطلق کا شار احابیش میں ہوتا تھا۔ احابیش ان قبائل کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو ہر چندخود قریش میں سے نہیں شے لیکن ان کے حلیف ضرور تھے۔ انھوں نے قریش سے یہ معاہدہ کررکھا تھا کہ وہ سب مشتر کہ دشمن کے خلاف بیک جان ہو کر لڑیں گے۔ اسی معاہدے کے تحت بنومصطلق غزوہ احد میں کفارِ قریش کے خلاف کے حال موقع تھا جس میں بنومصطلق نے عملی طور پر مسلمانوں کے خلاف کی میں حصہ لیا۔

#### غزوہ بنی مصطلق کے اسباب ومحرکات

اس غزوے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنو مصطلق اسلام دشنی میں بے باک بوگئے تھے اور مسلسل آگے ہی بڑھ رہے تھے۔ یہ احابیش میں سے تھے، اس لیے آتھیں کفار قریش کی مکمل تائید و جمایت حاصل تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی وجہ سے اب یہ کھل کر مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے تھے اور ان کی سرکثی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکر مہ کی طرف جانے والے مرکزی رہتے پر بنو مصطلق کا کنٹرول تھا۔ یہ یوگ مکہ میں مسلمانوں کا عمل دخل روکنے کے لیے مضبوط رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تیسری بہت شکین بات یہ تھی کہ یہ یوگ اب با قاعدہ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہ ناپاک جسارت آتھیں اس لیے ہوئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جائی نقصان ہوا تھا۔ اس وجہ سے تمام مسلمان بہت تمگین تھے۔ اس صورت حال سے حوصلہ پاکر کئی عرب قبائل مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی طرح رجیج اور بئر معونہ جیسے سانحات نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر منافقوں اور یہودیوں نے مدینہ میں سازشوں کا بازار گرم کر رکھا سانحات نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ادھر منافقوں اور یہودیوں نے مدینہ میں سازشوں کا بازار گرم کر رکھا

<sup>🖠</sup> المغازي للواقدي: 189/1. 2 السيرة لابن هشام: 109,108/3.

تھا۔ یوں مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما تھے۔ ایسے نازک حالات میں بنومصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کے ذہن میں یہ شیطانی سوچ انگرائیاں لینے لگی کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایک بڑا لشکر جمع کرکے اسلامی ریاست مدینہ پر حملہ کر دیا جائے۔ بس یہی وہ اسباب تھے جنھوں نے مسلمانوں کو ان کے خلاف کارروائی پر مجبور کر دیا۔

# بنو مصطلق کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں

بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار نے بڑی سرگرمی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف اپنے ہی لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ پر ابھارا بلکہ اردگرد بسنے والے عرب قبائل کو بھی آ مادہ جنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح وہ ایک بڑالشکر تیار کرنے لگا۔ انھوں نے جنگ کے لیے گھوڑے اور بہت سے ہتھیار بھی خریدے۔ وہ اس زعم میں مبتلا تھے کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔لیکن انھیں معلوم نہ تھا کہ بیاقدام خودان کے لیے باعث ہلاکت بن جائے گا۔

## بنومصطلق کے ناپاک ارادے کی اطلاع مدینہ بھنچ گئی

بوم صطلق کے اس بھیا نک منصوبے کی خبر بھلاکس طرح پوشیدہ رہ سکتی تھی۔ یہ خبر بالآخر مدینہ پہنچ گئی۔ بوم صطلق کے علاقے سے گزر کر آنے والے قافلوں نے اُنھیں زور وشور سے جنگ کی تیاریاں کرتے ویکھا اور انھیں معلوم ہوا کہ یہ تو مدینہ پرحملہ کرنا چاہتے ہیں تو قافلوں نے اہل مدینہ کو اس صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ اہل مدینہ کو اس صورت حال سے آگاہ کر دیا۔ اہل مدینہ کے لیے یہ خبر نہایت اہم تھی۔ ویسے بھی اسلامی ریاست مدینہ کی انٹیلی جنس نہایت چاق چو بندتھی۔ اس کے کارندے چہار سو پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دشمن کے ارادوں سے خبر دار رہنے کے لیے ایسی خبر وں کی ٹوہ میں رہا کرتے تھے۔ بہر حال یہ اطلاع وربار نبوت تک پہنچ گئی۔

# رشمن کی جاسوی کے لیے بریدہ دلائٹیا کی روانگی

رسول الله سائیل کو بنومصطلق کی جنگی تیاریوں اور جارحانہ ارادوں کی خبر ملی تو آپ سائیل نے ان کے خلاف فوری طور پرکوئی کارروائی نہیں کی بلکہ اس اطلاع کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی کوان کے علاقے میں بھیج کر معلومہ خبر کی تصدیق اور بنومصطلق کی جنگی تیاریوں کی تفصیلات معلوم کی جائیں۔ اب سوال پیتھا کہ اس خطرناک مہم

<sup>🀞</sup> المغازي للواقدي :343/1.

پر کسے روانہ کیا جائے۔ رسول اللہ طاقیۃ کی نظرِ انتخاب سیدنا بریدہ بن حصیب اسلمی ڈائیڈ پر پڑی۔ یہ اسلامی مملکت مدینہ کی انٹیلی جنس کے ذبین اور تجربہ کار افسر تھے۔ آپ طاقیۃ نے انھی کو یہ مہم سونپی کہ وہ تن تنہا جا کر اس خبر کی تحقیق کریں اور بنو مصطلق کی سرگرمیوں کی پوری معلومات لے کر آئیں۔ اس طرح آپ طاقیۃ نے یہ اہم تعلیم دی ہے کہ اگرکوئی خبر آئے تو اس پر آئکھیں تھے کر فوراً یقین نہ کیا جائے بلکہ اس کی تحقیق کرلینی چاہیے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ سیدنا بریدہ ڈائٹی تھم نبوی ملتے ہی فوراً چل پڑے۔ انھوں نے روانہ ہوتے ہوئے رسول اللہ طاقیۃ سے اجازت سیدنا بریدہ ڈائٹی تھم نبوی ملتے ہی فوراً چل پڑے۔ انھوں نے روانہ ہوتے ہوئے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر مائلی کہ اگر انھیں اپنی طرف سے مصلحاً کوئی خلافِ حقیقت بات بنانی پڑ جائے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر اس قتم کے موقعوں پر ایسی ضرورت پیش آہی جاتی ہاتی ہائی ہے۔ آپ طاقیۃ نے انھیں اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ اس خطرناک مہم پر روانہ ہوگئے۔

## وشمن کی صفول میں بریدہ ڈالٹیڈ کی حکمت عملی

سیدنا بریدہ ڈائٹو نہایت تیزی سے سفر کرتے ہوئے بنومصطلق کے چشے پر جا پہنچے۔ انھوں نے وہاں صورتحال کا جائزہ لیا تو انھیں بنومصطلق کے جارحانہ ارادوں کے بارے میں اُس خبر کی پوری تقد یق مل گئی جو رسول اللہ سائٹیڈ تک پہنچی تھی۔ مصطلق کے لوگ غرور و تکبر کا شکار تھے۔ بڑی تعداد میں اکتھے ہو چکے تھے۔ انھوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ سیدنا بریدہ ڈائٹو نہایت بہادر تھے۔ وہ یہ سب پچھ دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ بدوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ سیدنا بریدہ ڈائٹو نہایت بہادر تھے۔ وہ یوسب پھھ دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ بدوسرے دھڑک ان لوگوں کی صفوں میں جا گھسے۔ وہ لوگ اپنے مابین ایک اجنبی شخص کو دیکھ کرسہم گئے۔ انھوں نے سیدنا بریدہ ڈائٹو سے بواب دیا: ارے بھئ! میں تمھارا ہی آ دئی بریدہ ڈائٹو نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: ارے بھئ! میں تمھارا ہی آ دئی ہوں۔ بھی پیت چلا کہتم لوگ اس شخص (مجمد شائٹونے) سے جنگ کے لیے اشکر جمع کر رہے ہو، یہ ن کر میں بھی چلا آیا۔



اب میں واپس جاتا ہوں تا کہ اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کو دعوت دوں اور انھیں اپنے ساتھ لے آؤں۔اس طرح ہم سب یکجا ہوکر ایک زبردست قوت بن جائیں گے اور مسلمانوں کی بیخ کنی کر دیں گے۔

بریدہ ڈائٹو نے جنگی حیلے اور تدبیر کے پیشِ نظر سے سب کچھ کہا تا کہ ان لوگوں کو ان پر کسی قتم کا کوئی شک نہ گزرے۔ وہ لوگ ان کی با تیں سن کر نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہماری تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور ہم اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ بریدہ ڈاٹٹو کی ذہانت و ہوشیاری دیکھیے کہ انھوں نے انھیں اس خوش فہمی میں ڈال کرفوری پیش قدمی سے روک دیا اور انھیں مزید انتظار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو تیاری کرنے اور آگے بڑھ کر مناسب کارروائی کرنے کا وقت مل گیا۔

بنوم صطلق کے سردار اور لشکر کے سپہ سالار حارث بن ابی ضرار نے بریدہ بھائی کی بات سنی تو جھوم اٹھا اور فخریہ انداز میں بولا: ہم اپنے ارادے پر قائم ہیں۔ تم فوراً اپنے لوگوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ سیدنا بریدہ بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا: بس ابھی جاتا ہوں اور تمھارے پاس اپنی قوم کا بھاری بھرکم لشکر لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر وہ سب بے حدخوش ہوئے۔ ان باؤلوں کو کیا خبر تھی کہ اب حق پرستوں کا ایک ایسا عظیم لشکر آئے گا کہ خود انھیں اپنی جان کے لالے بیٹ جا کیں گے۔

#### بريده شالنين كي واليسي

سیدنا بریدہ بھائیڈ بنومصطلق کے سارے حالات معلوم کرکے اور ان کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لے کرنہایت تیزرفتاری سیدنا بریدہ بھائیڈ بنومصطلق کے سارے حالات معلوم کرکے اور ان کی میم نہایت کا میاب رہی۔ وہ مدینہ منورہ بہنچ کرسیدھے دربارِ نبوت میں ماضر ہوئے۔ رسول اللہ مالیڈ کا شدید انتظار تھا۔ انھوں نے آپ مالیڈ کا کی خدمت میں بنومصطلق کی جنگی تیاریوں اور ان کے خطرناک ارادوں کی پوری رپورٹ پیش کر دی۔

### الشكر اسلام كى تيارى

اب رسول الله طَالِيَّةُ نے بومصطلق کے خلاف فوری کارروائی کا فیصلہ فرما لیا۔ کیونکہ اب انھیں معمولی ہی چھوٹ دینا بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ رسول الله طَالِیَّا کی حکمت عملی بیتھی کہ بنومصطلق کوسر اٹھانے اور اسلامی رینا بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک تھا۔ رسول الله طَالِیْا کی حکمت عملی بیتھی کہ بنومصطلق کو سرزمین پر پہنچ کر ریاست مدینہ پر حملے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ آ ور ہوں ، انھیں خود انھی کی سرزمین پر پہنچ کر مزہ چکھا دیا جائے۔ آپ طَالِیْا نے صحابہ جی اُٹیا کا اجلاس بلایا، انھیں ویمن کے ارادے اور در پیش حالات سے باخبر

کیا۔ ساتھ ہی آپ شائی نے اسلامی شکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔

مدینہ منورہ میں ہنگامی حالت نافذ ہوگئی۔مسلمان جلدی جلدی جہاد کے لیے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی فوج کا ایک فدائی اشکر تیار ہوگیا۔ \*\*

### مجاہدوں کی تعداد

بنو مصطلق کی سرکوبی کے لیے تیار ہونے والا اسلامی لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا۔ ' اس لشکرِ اسلامی کی قیادت رسول اللہ سَوَقِیْم بنفسِ نفیس فرمارہ سے تھے۔لشکر میں 30 گھوڑ ہے بھی تھے۔وس گھوڑ ہے مہاجرین کے اور بیس انصار کے تھے۔مہاجرین کے گھوڑ وں میں سے دو گھوڑ ہے خود رسول اللہ سُالِیَّا کی تھے۔ ایک کا نام لزاز اور دوسرے کا ظرِب تھا۔ آپ سُالِیَّا کی اوْمُنی قصواء بھی ساتھ تھی۔ ' باقی آٹھ گھوڑ ہے درج ذیل جلیل القدر مہا جرصحابہ کرام ڈولیٹر کے تھے:

- سيدنا ابوبكرصديق داينيْنُ الله سيدنا عمر فاروق داينْنُو
  - . المسلم من فالرول وي
- سيدناعلى مرتضى والنينُهُ سيدنا عبدالرحلن بنعوف والنينُهُ
- سيدنا مقداد بن عمرور الغيرة
- انصار صحابہ بھائی کے بیس کھو سواروں میں درج ذیل حضرات کے نام آئے ہیں:
  - سيدنا أسيدبن حفير طالفة
  - 🔳 سيدنا قناده بن نعمان طالعينا
  - سيدنامعن بن عدى دالني
- 🔳 سيرنا سعد بن معاذ طالغة؛

سيدنا طلحه بن عبيدالله طالغيُّ

سيدنا عثمان غنى طالعثمة

سيدنا زبير دالغينا

- 🔳 سيدنا ابوعبس بن جبر طالعُهُ
- سيدنا عويم بن ساعده شاعدة
- سيدنا سعدبن زيداشهلي والغينا
  - سيدنا حارث بن حزمه والغيُّهُ
    - سيدنا معاذبن جبل رالغينة
      - البيدنا ابوقياده ريانين



المغازي للواقدي :1/343. قتاريخ الإسلام
 للذهبي (المغازي)، ص : 259، البداية والنهاية
 (محقق) : 4 / 4 6 3.
 المغازي للواقدي : 34/4 و 361.

## غزوهٔ مریسیع میں شامل مهاجرین وانصار شهسوار صحابه اور رسول الله مؤیرا کانسبی تعلق



- سيدنا الى بن كعب والنفية
   سيدنا حباب بن منذر والنفية
  - 🔳 سيدنا زياد بن لبيد اللغيُّهُ 🔻 🔻 سيدنا فروه بن عمرو اللغيُّهُ
    - سیدنا معاذبن رفاعه بن رافع دالنیٔ

#### ازواج مطہرات کے مابین قرعداندازی

رسول الله علی از واج مطہرات کا بے حد خیال رکھتے تھے اور ان کی دلجوئی کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علی کا معمولِ مبارک یہ تھا کہ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو از واج مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے۔ ہرز وجہ محتر مہ کی بہی تمنا ہوتی تھی کہ افعیں سفر میں آپ علی کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ ان سب کو ساتھ لے جانے کے بجائے قرعہ اندازی فرما لیتے تھے۔ جس زوجہ محتر مہ کے نام کا قرعه نکل آتا، آپ علی آئی انھیں ساتھ لے جاتے تھے۔ جب رسول الله علی ان اور کی مطابق از واج مطہرات مطہرات کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ قرعہ آپ کی محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جھنا کے نام کا نکلا۔ چنانچہ کے درمیان قرعہ اندازی کی۔ قرعہ آپ کی محبوب ترین زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جھنا کے نام کا نکلا۔ چنانچہ انھیں اس سفر میں آپ علی تھی جانے کا شرف نصیب ہوا۔ 2

یادرہے کہ بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ام المومنین عائشہ بھٹا کے ساتھ ام المومنین ام سلمہ بھٹا کا قرعہ بھی نکلا تھا۔ وہ بھی اس سفر میں رسول اللہ سٹھٹا کے ساتھ گئ تھیں۔ قوظ ابن حجر برلانے نے ایسی روایات کوضعیف قرار دیا ہے اور ام سلمہ بھٹا کے ساتھ جانے والی بات شلیم نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں سیدہ عائشہ بھٹا کے ساتھ جانے والی بات شلیم نہیں گا۔'' اس بات سے پیتہ چاتا ہے کہ اس غزوے میں ازواج مطہرات میں سے تنہا سیدہ عائشہ بھٹا ہی تھیں جو رسول اللہ سٹھٹا کے ساتھ گئ تھیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس غزوے میں ام سلمہ بھٹا کا کہیں کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں۔ ابن اسحاق کی روایت سے بھی یہی واضح ہے کہ صرف ام المومنین عائشہ بھٹا ہی اس غزوے میں گئی تھیں۔ \* واللہ اُنظم بالصواب

#### اسلامی لشکر کے ساتھ منافقوں کا ٹولہ بھی آگیا

غزوہ بنی مصطلق کی ایک اہم بات ہے ہے کہ اس میں منافقین کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اتنی تعداد میں وہ کبھی کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے۔ منافقین کی شرکت کی وجہ پینیں تھی کہ انھیں جہاد کا شوق تھا۔ وہ تو سب

 <sup>1</sup> المغازي للواقدي :343/1. 2 صحيح البخاري :4141 فتح الباري : 581/8 السيرة لابن هشام : 310/3. 3 دلائل النبوة للبيهقي :73/4 تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص : 278. 4 فتح الباري : 581/8.

#### مدینه منوره میں نیابت

اس بات میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ شکھی نے غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر مدینہ منورہ میں اپنی نیابت کا تاج کس کے سر پر رکھا۔ اس سلسلے میں ابن ہشام نے لکھا ہے: آپ شکھی نے سیدنا ابوذرغفاری واٹھی کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شکھی نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی واٹھی کو نیابت سونپی۔ 3 اس کے بالمقابل واقدی اور ابن سعد نے زید بن حارثہ واٹھی کا نام بتایا ہے۔ 4 علاوہ ازیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ شکھی واقدی اس موقع پر بُعال (یا بُعیل) بن سراقہ ضمری واٹھی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ 5

ہمیں ان اقوال کے درمیان کسی کی تطبیق اور ترجیح نہیں ملی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اکثر سیرت نگاروں نے ابنِ ہشام کے قول کا تذکرہ کیا ہے۔

## الشكر اسلام كى مدينه سے روائكى

اسلامی لشکر کی تیاری مکمل ہوگئے۔ چنانچہ رسول الله ﷺ نے 2 شعبان 5 ھ کو پیر کے دن مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور اسلامی لشکر لے کر بنومصطلق کی طرف روانہ ہوگئے۔

## بنوعبدالقيس كےايك شخص كا قبولِ اسلام

رسول الله عَلَيْهِ من منوره سے نكل كر ' خلائق' نامى مقام تك ينچ تو وہاں آپ عَلَيْهُ في بِراو كيا\_' خلائق'

<sup>1</sup> أنكس بيرت نبوي، ص: 277. 2 المغازي للواقدي: 343/1. 3 السيرة لابن هشام: 302/3. 4 تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي)، ص: 258، الطبقات لابن سعد: 63/2. 5 أسدالغابة: 325,324/1 وصابة: 588/1. 6 المغازي للواقدي: 341/1.







مدینہ کے قریب ہی ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں مختلف کھیت اور کنویں تھے۔ آج کل بینام تو معروف نہیں،
البتہ بیجگہ معروف ہے۔ اس کی زمین آج بھی کھیتی باڑی کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ ذوالحلیفہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہیں تو بیعلاقہ آگے جاکر کچھ فاصلے پر آپ کو دائیں جانب نظر آئے گا۔

خلائق کے مقام پر بنوعبدالقیس کے ایک آدمی کو رسول اللہ طَالِقَام کی خدمت میں لایا گیا۔ یشخص نبی طَالِقام ہی سے ملاقات کے لیے ٹکلا تھا اور ابدی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آپ طَالِقَام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ طَالِقَام نے دریا فت فرمایا:

«أَيْنَ أَهْلُكُ؟»

''تمھارا گھر بارکہاں ہے؟''
اس نے جواب دیا: روحاء ہیں۔
روحاء بدر کے رہتے ہیں المسیجید (المنصرف)
کے بعد آتا ہے۔ آج کل یہ الشَّفیَّه کے نام سے
معروف ہے۔ یہ فُرع کی ایک مخصیل ہے۔ مدینہ
سے اس کا فاصلہ 74 کلومیٹر ہے۔
رسول اللہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ

«أَيْنَ تُرِيدُ؟»

"کہاں کا ارادہ ہے؟"

€ سبل الهدى والرشاد: 4 / 8 5 8 ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة، ص: 240.
 € أطلس الحديث، ص: 196.

وہ بولا: میں آپ گائی ہی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ پر ایمان لانے اور یہ گواہی دیے آیا ہوں کہ آپ جو کیھولائے ہیں، وہ حق ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔اس کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ گائی کو بے حد خوشی ہوئی کیونکہ آپ صرف لوگوں کی ہدایت ہی کے طلب گار تھے۔ آپ گائی کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا:

### «اَلْحَمْدُلِنَّه الَّذِي هَدَاكَ لِلْإِسْلَام»

'' ب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تنہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔''

اس شخص نے اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول الله عَلَيْظِ سے بوچھا: الله کے رسول! الله تعالیٰ کو کون ساعمل زیادہ پیند ہے؟ آپ عَلَيْظِ نے ارشاد فرمایا:

### «اَلصَّلَاةٌ في أوَّل وَقْتِهَا»

"نماز کواس کے اول وقت میں ادا کرنا۔"

اس صحابی نے رسول اللہ طاقیۃ کے اس فرمان کومضبوطی سے پلیے باندھ لیا۔اس کے بعدوہ اول وقت میں نماز ادا کرنے کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ جونہی سورج ڈھلتا،عصر کا وقت داخل ہوتا اور سورج غروب ہوتا، وہ فوراً نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ 1

#### کفار کے جاسوس کی گرفتاری

رسول الله طَالِيَّا خلائق ہے آگے بڑھے اور بقعاء کے مقام پر پنچے تو یہاں اسلامی لشکرنے ایک مشکوک مخص کو گرفتار کرلیا۔ یہ کفار کا جاسوس تھا۔ اسے حارث بن ابی ضرار نے مسلمانوں کی جاسوی کے لیے روانہ کیا تھا۔ صحابہ کرام شائی ا نے اس سے نفتیش شروع کر دی اور پوچھا: تیرے پیچھے والوں کی کیا خبر ہے؟ لشکر کہاں ہے؟ اس نے پچھ نہ بتایا۔ بلکہ وہ بومصطلق ہی سے لاعلمی ظاہر کرنے لگا۔ اس نے کہا: مجھے ان کا کوئی علم نہیں۔ وہ بیشلیم بی نہیں کر رہا تھا کہ وہ کفار کا جاسوس ہے۔

### عمر والنفؤ في جاسول سے سب کچھ الكواليا

سیدنا عمر والنفر بھی وہاں موجود تھے۔ وہ نہایت بارعب شخصیت تھے۔انھوں نے جاسوں کوحقیقت چھیاتے دیکھا تو

<sup>🐠</sup> المغازي للواقدي :344,343/1.

فوراً سمجھ گئے کہ یہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ وہ آگے بڑھے اور جاسوں کو دھمکاتے ہوئے بولے: پچ پچ ساری بات ہتا دے ور خیر نہیں، میں تیری گردن مار دوں گا۔ وہ سیدنا عمر بن خطاب رہی ہیں عب دار آ وازس کر ڈر گیا۔ اس نے سب پچھوٹ سب پچھوٹ ساف ماگل دیا۔ وہ بولا: میں بنو مصطلق کا ایک فرد ہوں۔ میں حارث بن ابی ضرار کو اس حال میں چھوٹ کر آیا ہوں کہ اس نے کئی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے پاس جمع ہوگئے ہیں۔ اس نے جمھے کر آیا ہوں کہ اس نے بیا جمع ہوگئے ہیں۔ اس نے جمھے تمھاری مخبری کے لیے بھیجا ہے تا کہ میں اسے تمھارے احوال سے آگاہ کروں۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ کیا تم لوگ مدینہ سے فکل بڑے ہو۔

#### جاسوس كوقبول اسلام كى دعوت

سیدنا عمر بن خطاب و النو کو جاسوس سے سب کچھ اگلوا کر اسے رسول اللہ و الله و ال

سیدنا عمر دلانی نے جب دیکھا کہ یہ جاسوس اسلام قبول نہیں کر رہا تو انھوں نے اسے کیفر کردار تک پہنچانے کی اجازت طلب کی اور بولے: اللہ کے رسول! کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ رسول اللہ طابی نے اجازت دے دی۔ وہ آگے بردھے اور اس کا فر جاسوس کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔

### کفار کے لشکر میں تھلبلی

جاسوں کو قبل کرنے کا مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا۔اس کے قبل کی خبر کسی طرح کفار کے لشکر تک بھی پینچے گئی۔انھیں پیتہ چل گیا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹیز کشکر لے کران سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔بس پھر کیا تھا۔ کفار کے لشکر میں تھلبل چ گئی۔ حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں پر بیخبر بجلی بن کر گری۔ اُن پرمسلمانوں کی ہیبت طاری ہوگئی اور وہ شدید خوف و ہراس کا شکار ہوگئے۔ عرب قبائل کے جولوگ بہکاوے میں آ کر بنو مصطلق کے ساتھ آ ملے تھے، وہ سب ہمت ہار بیٹھے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

حارث بن ابی ضرار کی صاحبز ادی ام المؤمنین جویریہ اللہ علیہ مسلمان ہونے کے بعد اس کا تذکرہ کرتی تھیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ انہی ہم تک پہنچ بھی نہیں تھے کہ ہمارے پاس پہلے ہی جاسوس کی گرفتاری اور اس کے تل کی خبر آگئی۔ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ رسول اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ کہ رسول اللہ علیہ کے جو مختلف لوگ ان کے پاس اکٹھے ہوئے تھے، وہ سب ان سے الگ ناگوار گزری، وہ سخت خوفز دہ ہوگئے۔ عرب کے جو مختلف لوگ ان کے پاس انہیں رہا۔ اسیدراصل ہو مصطلاق کی شکست کا آغاز ہوگئے۔ ان کے اپنے تو اب بھی اپنے کو لوگوں کے سواکوئی ان کے پاس نہیں رہا۔ اسیدراصل ہو مصطلاق کی شکست کا آغاز مقا۔ وہ چاہتے تو اب بھی اپنے جارجانہ ارادے سے باز آجاتے اور مسلمانوں سے گرانے کا خیال دل سے نکال وسیتے لیکن انھیں ان کا تکبر وغرور لے ڈوبا۔

#### مسعود بن بديد ه دالند كي آمد

رسول الله طَالِيَّا الجمی لشکرسمیت بقعاء ہی میں سے کہ سیدنا مسعود بن بنیدہ والیُّ وہاں آپنچ۔ وہ آپ سے ملاقات ہی کی غرض سے آئے تھے۔ یہاں رک کر ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سجھتے ہیں کہ مسعود بن بنیدہ والیُّو ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی والیُّ کے غلام سعود بن بنیدہ نے فلام مسعود ہی کو آپ مالیُون کے غلام سعود ہی کو آپ مالیُون کے اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب آپ مدینہ ہجرت کرکے جا رہے تھے۔ انھوں نے اپنے غلام مسعود ہی کو آپ مالیُون کے ہمراہ روانہ کیا تھا تا کہ وہ آپ کو رستہ بتائے اور منزل مقصود تک پہنچا آئے۔ مسعود بن بنیدہ نے تو اسی وقت اسلام قبول کرلیا تھا جبکہ اوس بن حجر آپ طالی کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مسلمان ہوئے۔ 2

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ في مسعود بن بنيد و والنفي سعان كي آمد كاسبب دريافت فرمايا:

«أَيْنَ تُرِيدُ يَا مَسْعُودُ؟»

«مسعود! کہاں کا ارادہ ہے؟"

انھوں نے جواب دیا: میں آپ ہی کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ابوٹمیم نے آزاد کردیا ہے۔آپ مُلَا ﷺ اپنے سحابہ کا ہر لحاظ سے بہت خیال رکھا کرتے تھے۔آپ مُلَا ﷺ نے انھیں دعا دیتے ہوئے فرمایا:

 <sup>1</sup> المغازي للواقدي : 344/1. 2 أسدالغابة : 172/1 ، الإصابة : 104/1 و 82/6.

«بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، أَيْنَ تَرَكْتَ أَهْلَكَ؟»

''الله تعالى تتحصيل بركت عطا فرمائه! گھر والوں كوكہاں چھوڑ آئے؟''

انھوں نے کہا: میں انھیں خذوات کے مقام پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور اسلام کی طرف راغب میں۔ ہمارے ارد گرد اسلام پھیل چکا ہے۔ بین کر رسول الله منگیل کو بے حدمسرت ہوئی۔ آپ منگیل نے فرمایا: «فَلِلْهِ الْحَمْدُ الَّذِي هَدَاهُمْ»

''سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انھیں ہدایت عطا فرمائی۔''

پھر مسعود خالفیٰ نے آپ سکالیٹا کو اپنی دعوتی سرگر میوں
سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا: کل میری عبدالقیس قبیلے کے
ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے اسلام کی دعوت
اور مسلمان ہونے کے ترغیب دی تو وہ مسلمان ہوگیا۔
آپ سکالٹا کے نے فرمایا:

"لَإِسْلَامُهُ عَلَى يَدَيْكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ"

"اس کا تمھارے ہاتھوں اسلام قبول کرنا تمھارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پرسورج طلوع لیاغروب ہوتا ہے۔"

اس کے بعد آپ نے ان سے فر مایا:



علاقہ احساء (قبیلہ عبدالقیس) کے باغات

"كُنْ مَّعَنَا حَتَّى نَلْقَى عَدُوَّنَا فَإِنِّي أَرْجُوا أَنْ يُّنَفِّلَنَا اللَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

"تم ہمارے ساتھ ہی رہو یہاں تک کہ ہم اپنے وشمن سے جنگ کرلیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال ہمیں غنیمت کے طور پر عطا فر مائے گا۔"

سیدنا مسعود و الله علی الله علی کے ساتھ ہولیے۔ اس کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوسکتی تھی کہ اضیں رسول الله علی کی ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا اعزاز مل گیا۔

🔊 المغازي للواقدي: 1/346.

## اسلامی لشکر کفار کے سریر

رسول الله ساليم في في دوباره سفر كا آغاز كيا۔ آپ مسلسل سفر كرتے ہوئے بالاً خر بنو مصطلق كے مريسيع نامى چشمے تك پہنچ گئے۔ اب مسلمان كفار كے سر پر جا پہنچ تھے۔ اسلامی لشكر نے وہاں وشمن كے قريب ہى پڑاؤ ڈالا۔ رسول الله ساليم كي كي ليے جڑے كا خيمہ نصب كيا گيا۔ دوسرى طرف بنو مصطلق كالشكر موجود تھا۔ وہ بھى لڑائى كے ليے تئيار تھے۔ ساليم سنار تھے۔

## لشكر اسلام كى صف بندى اورعلمبر دارى



اب با قاعدہ جنگ شروع ہونے والی تھی۔رسول اللہ مُؤلٹی نے بنفسِ نفیس اپنے صحابہ کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی لشکر کے علمبردارمقررفرمائے۔مہاجرین کا پرچم سیدنا ابو بکرصد بق ڈلٹی کو تھایا۔ بیا بھی کہا جاتا ہے کہ عمارین یاسر ڈلٹی کے حوالے کیا۔ انصار کا علم سیدنا سعد بن عبادہ ڈلٹی کے سپردفرمایا۔

#### مشركين كاعلمبردار

دوسری طرف کفار کے نشکر کاعکم صفوان بن مالک بن جذیمہ نے تھام رکھا تھا۔ اسے ذوالشقر کہا جاتا تھا۔ اسیدہ جورید جھٹا کی صفوان بن مالک کے بیٹے مسافع سے پہلی شادی ہوئی تھی۔ 2 سیدہ جورید جھٹا کی صفوان بن مالک کے بیٹے مسافع سے پہلی شادی ہوئی تھی۔ 2

### بنومصطلق كواسلام كى دعوت

رسول الله طَالِيَّةُ نے جنگ سے پہلے بنومصطلق کومہلت دی اور انھیں اسلام قبول کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے سیدنا عمر واللهٔ کو حکم دیا کہ وہ بآواز بلند انھیں کلمہ تو حید کے اقرار کی دعوت دیں۔عمر واللهٰ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان کیا:

المغازي للواقدي:345/1. \* الطبقات لابن سعد: 217/8.

قُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، تَمْنَعُوا بِهَا أَنفُسكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ.
"لا الله الا الله كا اقرار كرلو، تم اس كے ذريعے سے اپنی جان اور مال محفوظ كرلو گے۔"
بنو مصطلق كى سركشى عروج پرتھى ، انھول نے بيپيشكش مستر دكر دى اور اسلام قبول كرنے سے انكار كر ديا۔

جنگ کے بادل تو پہلے ہی چھائے ہوئے تھے لیکن دونوں کشکروں کے درمیان با قاعدہ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ کا آغاز اس طرح ہوا کہ کھار کے کشکر میں سے ایک شخص نے پہل کی اور مسلمانوں پر تیر چلا دیا۔ اس طرح جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسلمان کچھ دیر تک تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ علی آئے تھا بہ شکار تھا کہ وہ کہ وہ کیارگی حملہ کریں، چنانچہ وہ ان پر شیر کی طرح جھیٹ پڑے۔ بیر حملہ بڑا زبردست تھا، کفار کے ایسے ہوش اُڑے کہ انھیں اپنی جگہ منجھانے کا بھی موقع نہیں ملا۔

#### مسلمانوں کا رمزیہ شعار (Code Word)

جب جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے اور لشکر آپس میں ٹکراتے ہیں تو فریقین کے سپاہی بکھر جاتے اور ایک دوسرے کی صفول میں پھیل جاتے ہیں۔ بینہایت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس موقع پر اس بات کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے مبادا کوئی اپنے ہی ساتھی کو نقصان پہنچا دے۔ اس طرح رات کی تاریکی میں بھی اپنے ساتھی اور دشمن میں فرق کرنا دشوار ہوتا ہے۔ ایک نازک صورت حال سے خمٹنے کے لیے رسول اللہ طابی نے صحابہ کو بیطر یقہ سکھایا کہ وہ کوئی خفیہ علامت شناخت اور مزید جنگی شعار (Code word) مقرر کرلیا کریں تا کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو پیچان جائیں۔ اور رمزید جنگی شعار اس کا مطلب بید تھا: ''اے غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں کا جنگی شعار یا مَنْصُورُ! أَمِتْ أَمِتْ تَقَالِ اُس کا مطلب بید تھا: ''اے مددیا فتہ شخص! مار دے، ختم کر دے۔'' یہ الفاظ نہایت جائے اور معنی خیز تھے۔ ایک طرف تو یہ جنگی شعار تھے۔ دوسری طرف ان الفاظ میں یہ نیک فال بھی تھی کہ شمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ مزید برآں اس میں دشمن کو مار ڈالو۔ کوئی پے کرنہ جانے یا ہے۔

### الله تعالیٰ کی مدد

غزوهٔ بنومصطلق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے بھرپور مدد فرمائی۔ ایک بات یہ ہوئی کہ کفار

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني: 102,101/7 أسناد الكبير حسن مجمع: 142/6.

کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا گیا۔ وہ پہلے ہی مسلمانوں سے خوفزدہ تھے۔ جب انھوں نے اسلامی لشکر سامنے دیکھا تو ان کے ہوش اُڑ گئے۔ انھیں مسلمان ہر لحاظ سے دگنے چوگنے دکھائی دینے لگے۔سیدہ جو بریہ چاھااس وقت کا منظر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والدحارث کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے پاس ایسالشکر آگیا ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت ہی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خوداس قدر زیادہ فوج اور گھوڑوں کا منظر دیکھر ہی تھی جو بیان سے باہر ہے۔ جب میں مسلمان ہوگئی اور رسول اللہ شاھیا کی زوجیت میں آگئی تو واپسی کے موقع پر میں مسلمانوں کو دیکھنے بہر ہے۔ جب میں مسلمان ہوگئی اور رسول اللہ شاھیا کی زوجیت میں آگئی تو واپسی کے موقع پر میں مسلمانوں کو دیکھنے مشرکوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

### سفيد شهسوار كون تھے؟

جنگ کے دوران میں فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے اُتر آئے۔اس کا تذکرہ بنومصطلق کے شکر کے ایک آدمی نے کیا ہے۔ اس نے بعد میں اسلام قبول کرلیا تھا اور وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اس نے بتایا کہ ہم اہلق گھوڑوں پر سوار سفید مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے انھیں پہلے بھی نہیں دیکھا، نہ وہ بعد میں دیکھے گئے۔

#### كفار كوشكست فاش

یہ جنگ زیادہ در جاری نہیں رہی۔ مسلمان جلد ہی کفار پر غالب آگئے۔ انھوں نے یکبارگی حملہ کر کے بنو مصطلق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہ سکا۔ مسلمانوں نے ان کے گل دس افراد قتل کیے۔ باقی سب قید کر لیے گئے۔ ان کے علمبر دار صفوان کوسیدنا ابوقادہ ڈائٹیڈ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ' سیدنا علی بن ابی طالب ڈائٹیڈ نے کفار کے دو آ دمیوں مالک اور اس کے بیٹے کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی طرح سیدنا عبدالرجمان بن عوف ڈائٹیڈ نے ان کے شہروار آخمر یا اُحیمر کو واصل جہنم کیا۔ ' جوریہ ڈائٹی کا پہلا خاوند مسافع بھی مارا گیا۔ ' جوریہ بیٹی کا پہلا خاوند مسافع بھی مارا گیا۔ ' قید یوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ بنو مصطلق کی عورتیں اور بیچ بھی شامل تھے۔ ان کے اونٹوں اور بکریوں کے بڑے ریوڑ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ <sup>5</sup>

اس طرح بنومصطلق کومسلمانوں کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی اور ان کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ مکہ مدینہ کی شاہراہ پرمسلمانوں کا کنٹرول ہوگیا۔مسلمانوں کی قوت اور شان وشوکت میں اضافہ ہوا۔عرب قبائل پر

المغازي للواقدي :1/346. 2 المغازي للواقدي :1/345. 3 السيرة لابن هشام :306/3. 4 الطبقات لابن سعد : 116/8. 5 المغازي للواقدي :1/345.

مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔اب ان میں سے کسی قبیلے میں اتن بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ تنہا مسلمانوں پر حملے کے بارے میں سوچ سکے۔

### ہشام بن صابہ والتو کی ایک صحابی کے ہاتھوں مہوا شہادت

غزوہ بنوم صطلق میں وثمن کے ہاتھوں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سب مسلمان محفوظ رہے۔ صرف ایک صحابی سیدنا ہشام بن صبابہ لیٹی ڈلٹیڈ شہید ہوئے۔ یہ بنوکلب بنعوف بن عامرے تھے جو کنانہ کی ایک شاخ ہے۔ انھیں

سیدنا عبادہ بن صامت بی نفیزے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری صحابی نے غلطی سے دشمن کا آدمی سمجھ کرشہید کر ڈالا۔ اوقدی نے انھیں شہید کرنے والے صحابی کا نام اوس ڈائٹیئ بتایا ہے اور شہید بھونے والے صحابی کا نام بشام بتایا ہے اور شہید بھونے والے صحابی کا نام بشام کھا ہے۔ حافظ ابن ججر بزالنہ کے بجائے باشم لکھا ہے۔ حافظ ابن ججر بزالنہ کہتے ہیں کہ پہلا نام بشام ہی زیادہ رازج ہے۔



ہشام بن صبابہ بڑائٹی کی شہادت کا الم انگیز واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بید دشمن کی تلاش میں نظے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے، اس وقت تیز آ ندھی چل رہی تھی اور فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ اس حالت میں ان کا آ منا سامنا انصاری صحابی اوس بڑائٹی سے ہوا۔ وہ آخیس پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارے ہی ساتھی ہیں۔ وہ سمجھے کہ یہ مشرکین کے آ دمی ہیں۔ حالت ِ جنگ میں اس قتم کی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اوس بڑائٹی نے ان پر حملہ کر کے اخیس شہید کر ڈالا۔ بعد میں آخیس بچ چلا کہ وہ تو مسلمان تھے اور ہمارے ہی ساتھی تھے۔ قو آخیس بے حدافسوس ہوا کئین وہ بے خطا تھے۔ انھوں نے جانے ہو جھے ایسانہیں کیا تھا۔ تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔

#### مقيس بن صابه كا ماجرا

ہشام بن صبابہ والنیٰ کی شہادت کی خبر پھیلتے پھیلتے ان کے بھائی مقیس تک جا پہنچی۔ وہ مکہ میں مقیم تھا اور ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ مشتعل ہوگیا۔ اس نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کی ٹھانی۔ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے مدینہ پہنچ کر اپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا۔ سیدھا دربارِ نبوت میں پہنچا اور بولا: اللہ کے رسول!

 <sup>1</sup> السيرة لابن هشام:3/302. 2 الإصابة:423,422/6. 3 المغازي للواقدي:1/345.

میں مسلمان ہوکرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا بھائی غلطی سے مارا گیا، میں اس کی دیت لینے آیا ہوں۔ بیس کر رسول اللہ سائٹی نے فوراً حکم جاری فرما دیا کہ اسے اس کے بھائی کی دیت ادا کر دی جائے، آپ سائٹی کے ارشاد کی فٹیل ہوئی اور اسے دیت دے دی گئی۔

مقیس بن صبابہ رسول اللہ علی اللہ علی مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں تھہرا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اسے اپنے بھائی کہ دیت وصول کر کے بھی چین نہیں آیا۔ اس کے سینے میں انقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے خون کا بیاسا تھا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر قاتل کا سراغ لگا لیا۔ اب وہ اپنے مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنا نے کے خون کا بیاسا تھا۔ اس نے مدینہ میں تھا۔ آخر ایک ون اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے قاتل صحابی کو قل کر ڈالا اور مدینہ سے فرار ہوگیا۔ مکہ آکر وہ کفارِ قریش کے ساتھ مل گیا۔ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر کی اور مرتد ہوگیا۔ اس طرح اس کا جرم دگنا ہوگیا۔ ایک تو اس نے دیت لینے کے باوجود دھو کے سے صحابی کو شہید کیا۔ دوسرے وہ مرتد ہوکر کفارِ قریش کا ساتھی بن گیا۔

رسول الله طاقیم کواس واقع کاعلم ہوا تو آپ نہایت عملین ہوئے۔مقیس کواپنے کیے کی سزا بہرحال ملنی تھی۔ رسول الله طاقیم نے اس کا خون رائیگال قرار دے دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ طاقیم نے اسے معافی نہیں دی بلکہ اس کا نام لے کر حکم صادر فرمایا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک صحابی نمیلہ بن عبدالله دلاتی نے اس پر قابو یا لیا اور واصل جہنم کر دیا۔

#### ایک اشکال اور اس کاحل

یہال رک کرہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب تک غروہ بنی مصطلق کے متعلق جو کچھ پڑھا ہے، سیرت نگاروں بالخصوص ابن اسحاق اور واقدی نے یہ سب کچھ اسی طرح بیان کیا ہے۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس سے کچھ مختلف بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں بنو مصطلق کو اسلام کی دعوت وینے کا ذکر ہے، نہ لڑائی کے لیے صف بندی کا بیان ہے، نہ بنو مصطلق کی طرف سے مقابلہ کرنے کا کوئی تذکرہ ہے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عمر بھائیا کی ہے جوخود اس جنگ میں شریک تھے۔ اس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وُسَلِي ذَرَارِيَّهُمْ.

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 206,205/3 و 53,52/4 المغازي للواقدي: 345/1.

''نبی سُلُیْا نے جب بنو مصطلق پر جملہ کیا تو وہ لوگ بالکل بے خبر تھے، ان کے جانوروں کو چشے پر پانی پلایا جارہا تھا۔ آپ سُلُیْا نے ان کے جنگجووں کوتل کر ڈالا اور ان کی عورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا۔'' یہی وہ روایت ہے جس سے بید دلیل لی گئ ہے کہ جنھیں پہلے اسلام کی دعوت پہنے چی ہو، انھیں جنگ سے پہلے دعوت دینے کی ضرورت نہیں۔ ان پر کسی بھی وقت اچا تک جملہ کیا جاسکتا ہے۔ ابن عون بڑائیے کہتے ہیں کہ میں نے نافع بڑائیے کو بیسوال لکھ کر بھیجا کہ جنگ سے پہلے مشرکین کو دعوت دینا کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ بیسے مشرکین کو دعوت دینا کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ بیسے مشرکین کو دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں تھا (پھر اس میں تبدیلی ہوگئ)۔ یہ بات لکھنے کے بعد انھوں نے ابن عمر بڑا بھی کی متذکرہ بالا روایت بطور دلیل درج کر دی۔ \*\*

بہر حال صحیحین کی روایت سے یہ واضح ہے کہ اسلامی گھر نے بنو مصطلق پر اچا تک دھاوا بولا۔ اس وقت وہ لوگ بے خبر تھے۔ انھیں اپنی جگہ سنجھلنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ لڑائی پیش آگئی اور وہ با قاعدہ برسر پرکار نہ ہو سکے۔ علامہ ابن عبدالبر بڑالئے نے اسی بات کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ قطامہ ابن حزم بڑالئے نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ مافظ ابن قیم بڑالئے نے بھی اس کو ترجیح دی ہے اور وضاحت سے لکھا ہے کہ اس غزوے بیس مسلمانوں اور کا فرول کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ انھول نے سیرت نگاروں کی بیان کردہ پہلی بات کو واہمہ قرار دیا ہے۔ کا فرول کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ انھول نے سیرت نگاروں کی بیان کردہ پہلی بات کو واہمہ قرار دیا ہے۔ ترجیح رکھتی ہوتو اسے اپنانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر بڑالئے ترجیح رکھتی ہوتو اسے اپنانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر بڑالئے نے دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ جب اسلامی لشکر نے مریسیع چشمے پر اچا نک انھیں آگیرا تو وہ بچھ دیر تو ڈٹے رہے۔ پھر ان کے مابین صف بندی بھی ہوئی، جنگ بھی مریسیع چشمے پر اچا نک انھیں آگیرا تو وہ بچھ دیر تو ڈٹے رہے۔ پھر ان کے مابین صف بندی بھی ہوئی، جنگ بھی ہوئی، مسلمان غالب آگے اور بنومصطلق شکست کھا گئے۔ کا حافظ ابن حجر بڑالئے کی بیتو جید نہایت عمدہ ہے۔

# قيديول كى گرانى كاحكم

رسول الله طَالِيَّةُ كَحَمَّم پر بنوم صطلق كے قيديوں كو باندھ كرايك طرف كرديا گيا۔اسى طرح ان كى عورتوں اور بچوں كو بھى نكال كر الگ كر ديا گيا۔ آپ طَالِيَّةُ نے سيدنا بريدہ بن حصيب اسلى رُلِيَّةُ كو قيديوں كى نگرانى كى ذمه دارى سونچى۔اب رہا بيمسئله كه قيديوں كى تعداد بيان كرتے ہوئے سونچى۔اب رہا بيمسئله كه قيديوں كى تعداد بيان كرتے ہوئے

The second secon

 <sup>1</sup> صحيح البخاري: 2541، صحيح مسلم: 1730. 2 صحيح مسلم: 1730، سنن أبي داود: 2633. 3 الدرر في اختصار المغازي والسير، ص: 217. 4 جوامع السيرة، ص: 203. 5 زاد المعاد: 258,257/3. 6 فتح الباري: 538,537/7.

لکھا ہے کہ وہ سو گھرانے تھے۔ ' واقدی نے لکھا ہے کہ قیدیوں میں 200 گھرانے تھے۔ ' زرقانی نے اپنے بعض مشائخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی تعداد سات سوافراد سے بھی زیادہ تھی۔ ' پیر ظاہر بات ہے کہ ایک گھرانے میں کئی افراد ہوتے ہیں۔

## مال غنيمت كي تقسيم

بنو مصطلق کا سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ رسول اللہ طَالِیَّا نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کی رہائش گا ہوں سے بھی جو اسلحہ، پرانا اور ردی ساز و سامان ملے، سب جمع کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اونٹ اور بکریاں بھی مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کرلیں۔ یہ کل دو ہزار اونٹ اور باخی ہزار بکریاں تھیں۔ آپ طالیہ آئے اپنے آزاد کردہ غلام شقر ان کو ان کا گران مقرر فرمایا۔ اب بیساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مالے غنیمت تھہریں۔

اگلامرصد الی نیست کی تقشیم کا تھا۔ رسول اللہ طاقیۃ نے سارے الی نیست میں سے تُحُس (پانچواں حصہ) نکال لیا۔ اس کے بعد باقی مال مسلمانوں میں تقشیم کر دیا گیا۔ اسلامی لشکر میں موجود منافقین کی تو گویا لاٹری نکل آئی۔ کیونکہ وہ تو مال و دولت ہی کے عاشق سے اور اسی کی طلب میں نکل آئے سے آپ شاپیۃ نے نہس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پرسیدنا محمیہ بن جزء زبیدی ڈھٹیڈ کونگران مقرر فرمایا۔ قیدی بھی تقسیم کر دیے گئے۔ جس کے حصے میں جو قیدی آیا تھا، وہ اُسی کے سپر دکر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی صاحبزادی جو پر یہ بھی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس ٹھٹیڈ یا ان کے پچازاد کے حصے میں آئیں۔ گھریلو استعال کا ردی سامان بھی بانٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ خرید وفروخت کی سہولت بھی دی گئی لیعنی اگر کوئی مستعملہ ردی سامان میں سے اپنے مطلب کی کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا، وہ اس کے ہاتھ بھی دی گئی۔ اونٹ اور بکریاں بھی تقسیم ہوگئیں۔ ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر قرار فریا۔ گھڑ سوار کو تین جھے ملے۔ دو حصے گھوڑ ہے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔ گھڑ سوار کو تین جھے ملے۔ دو حصے گھوڑ ہے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔ گھڑ سوار کو تین جھے ملے۔ دو حصے گھوڑ ہے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔ گھڑ سوار کو تین جھے ملے۔ دو حصے گھوڑ ہے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔ گھڑ سوار کو تین جھے ملے۔ دو حصے گھوڑ ہے کے لیے اور ایک اس کا اپنا حصہ۔ پیدل شخص کو ایک حصہ دیا گیا۔

## مسعود بن بنید ہ والنفؤ کے لیے رسول الله منافقا کا عطیبہ

رسول الله طالق نے مالِ غنیمت کی تقسیم کے موقع پر سیدنا مسعود بن بنیدہ ڈلاٹیؤ کا حصہ بھی نکالا۔ آپ شالق نے اضیں اونٹوں اور بکر یوں کا ایک ریوڑ عطا فرمایا۔ انھیں اس قدر بکریاں اور اونٹ دیکھ کر بے حدخوشی ہوئی۔ وہ سو پنے گئے میں ان سب کو کیے سنجالوں گا اور اپنے ساتھ کس طرح لے کر جاؤں گا۔ انھوں نے رسول الله شالق کی خدمت

السيرة لابن هشام:308,307/3. 2 المغازي للواقدي:347/1. 3 شرح الزرقاني على المواهب: 7/3. 4 المغازي للواقدي:347/1 الطبقات لابن سعد:64/2.

میں عرض کی: اللہ کے رسول! بکریوں کے ہوتے ہوئے میں اونٹ کیسے لے کر جاؤں گا؟ آپ جھے اونٹ اور بکریاں دینے کے بجائے یا تو بڑی بکریاں مرحمت فرما دیں یا بکریوں کے بجائے صرف اونٹ عطا کردیں۔ رسول اللہ تابیا ان کی سے بات من کر مسکرا دیے۔ آپ تابیا تی مضی مبارک سے اونٹ یا بکریاں دینے کے بجائے خود اُنھی کی پہند معلوم کی، دریافت فرمایا:

«أَيُّ ذَٰلِكَ أَحَبُّ إِلَيْك؟»

د شمیں دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ پیند ہے؟''

انھوں نے کہا: آپ اونٹ عطا فرما دیں۔عرب کے لوگوں کو اونٹ ہی زیادہ پیند تھے۔ آپ سائیٹ نے ایک صحابی کو تھم دیا:

«أَعْطِهِ عَشْرًا مِّنَ الْإِبِلِ»

'' انتھیں دس اونٹ دے دو۔''

چنانچہ انھیں اونٹ مل گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سکھیا نے یہ اونٹ شمھیں خمس میں سے دیے ہیں یا مال غنیمت میں سے؟ انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! مجھے معلوم نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیہ اونٹ لے کراپنے گھر واپس آگیا۔ اللہ کی قتم! ان اونٹوں کی وجہ سے ہم آج تک خیر و برکت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ا

دوآ دمیوں کاخمس کے مال میں سے سوال

رسول الله طَالِيَّةُ كَى عادت مباركه بير تقى كه خدمتِ عاليه مين جوسوالى آتا، آپ طَالِيَّةُ اس كا سوال ردنهين كرتے سخے، كى وفعالى ہاتھ نہيں لوٹاتے سخے كھے نہ كچھ ضرور عطافر ماتے سخے۔ مالِ غنيمت كى تقسيم كے موقع پر دوسائل آپ كى خدمت ميں آئے۔ انھوں نے محمس سے بچھ مال مانگا۔ آپ طَالِیَا اُسْ اَنْ اَرْشَاد فرمایا:

"إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهُ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَّلَا لِقَوِيُّ مُّكْتَسِبٍ ا

''اگرتم چاہوتو میں شخص اس میں ہے دے دول۔ (مگریہ یاد رکھنا کہ) اس میں کسی مال دار اور کمائی کرنے والے اور طاقتور شخص کا کوئی حصہ نہیں۔''\*

<sup>🆠</sup> المغازي للواقدي: 346/1. ١ المغازي للواقدي: 347/1.

# منافقین کی شرانگیزیاں

ہم بیعرض کر چکے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق میں منافقوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی لشکر کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس موقع پر ان کا سربراہ عبداللہ بن الی بھی موجود تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے شدیدخطرہ تھا مبادا پیرکوئی فتنہ جگائیں، فساد بریا کریں۔ بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ کنو آفت کو آواز دیں پاکسی بھس میں چنگاری بھینک دیں۔ان لوگوں سے کسی بھلائی کی امیدنہیں تھی۔ انھوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھالیکن ان کے دل اسلام دشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت رسول اللہ سالی اورمسلمانوں کے خلاف سازشوں اورشرارتوں میں سرگرم رہتے تھے۔مسلمانوں کو بدنام کرنا، نقصان پہنچانا اور انھیں آپس میں لڑانے کی شیطانی تر کیبیں سوچنا ہی ان کامحبوب مشغلہ تھا۔مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی موقع ان کے ہاتھ آتا، پیطوفان برتمیزی بریا کردیتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی ہاتوں کوغلط رنگ دے کر خوب اچھالتے تھے۔ یہ بدخصال لوگ ذرے کوصحرا، قطرے کو دریا اور رائی کو پہاڑ بنانے کے ماہر تھے۔ حسد، بغض، غیبت، چغلی، حجوث اور بدگمانی میں ان کا کوئی ثانی نه تھا۔ پیسچائی، امانت و دیانت، اتفاق و اتحاد اور امن وسکون کے وشمن تھے۔ اسلام کی برکت سے اول وخزرج اپنی برانی دشمنیاں بھلا کر باہم شیر وشکر ہو گئے، مہاجرین وانصار بھائی بھائی بن گئے۔ یہ منظر انھیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ان کا سردار عبداللہ بن ابی شرانگیزی میں بیش بیش تھا۔ وہ ہر وقت کی نہ کسی فتنے کی آگ بھڑ کانے کی تاک میں رہتا تھا۔ چونکہ رسول الله شکالیا ہم کی مدینه منورہ تشریف آوری کی وجہ سے اس کی بادشاہت کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس لیے پیشروع ہی سے آتش انتقام میں جل رہا تھا۔مسلمانوں کی مسلسل کا میابیوں نے اس کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ اس نے پس پردہ رہ کرمسلمانوں کے خلاف کفار ومشرکین اور یہودیوں کا ہرممکن ساتھ دیا۔انھیں مسلمانوں سے جنگ پر اکسایا اور جھوٹی امیدیں دلائیں۔ ان سارے کرتو توں کے باوجود منافقین کو ہرموقع پر منہ کی کھانی پڑی۔ اسلام اورمسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں نه صرف بری طرح ناکام ہوئیں بلکہ انھیں ذلت ورسوائی کا منه دیجینا بڑا۔ رسول الله ظافیہ صبرجمیل کا پیکر تھے، منافقین کی حرکتوں پر عفو و درگزر، برد باری اور خمل مزاجی ہے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آھی باتوں کا تھم دے رکھا تھا۔ آپ ساٹیٹی نے مسلمانوں کو بھی منافقین کے معاملے میں صبر اور درگزر کی ہدایات دے رکھی تھیں۔

منافقین سے بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو کثر ت تعداد اور اسلحے کے بل بوتے پر شکست نہیں دی جاسکتی۔انھیں مغلوب کرنے کا مؤثر طریقہ بیہ ہے کہ ان کی صفوں میں انتشار واضطراب اور ان کے مابین شک اور بے اعتادی کا زہر پھیلا یا جائے۔ انھیں آپس میں لڑا دیا جائے۔

غزوهٔ بنی مصطلق میں جب مسلمانوں کوشاندار فتح نصیب ہوئی تو منافقین کڑھنے لگے۔ ان ہے مسلمانوں کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس غزوے میں احیا نک دو ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے۔ ان کی وجہ سے منافقین کے وارے نیارے ہوگئے اور انھیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ انھوں نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا اورمسلمانوں کوآلیس میں لڑانے اور ان کا امن وسکون درہم برہم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کٹیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری شیطانی تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ آئے۔اب ہم بیرواقعات تفصیل ہے بیان کرتے ہیں۔

## سنان اور جبجاه خائنتهم میں جھڑ پ ہوگئی

اسلامی لشکر ابھی بنومصطلق ہی کے علاقے میں تھا۔ جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔مسلمان مالِ غنیمت کی تقسیم سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ پچھ مسلمان پانی لینے مریسیع کے چشمے پر گئے۔اس میں پانی اتنا کم تھا کہ ڈول ڈالا جاتا تو وہ آ دھا ہی بھرتا

تھا۔ چشمے کی طرف جانے والوں میں سیدنا عمر وفاشن كا مز دور جهجاه بن مسعود بھی تھا۔اس كاتعلق بنوغفار سے تھا۔ بیمر داللہ کے گھوڑے بن خزرج کے حلیف سنان بن وہرہ جہنی رہائیڈ بھی موجود تھے۔ان کے ساتھ بنوسالم کے دو نوجوان تھے۔ ان کے علاوہ انصار ومہاجرین کے دیگر لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔



سنان اور جمجاہ نے اپنا اپنا ڈول چشمے میں ڈالا۔ دونوں کے مشکیزے ملتے جلتے تھے، وہ ایک دوسرے میں گڈیڈ ہو گئے۔ دونوں میں سے ایک کا ڈول باہر نکلا، پیسنان ڈلفٹن کا ڈول تھا۔ وہ بولے: پیرمیرا ڈول ہے۔جہاہ کو غلط فنجی ہوگئے۔اس نے کہا: اللہ کی قتم! بیتو میرا ڈول ہے۔بس اس معمولی سی غلط فہمی کی بنا پر دونوں میں جھگڑا ہوگیا۔ بات بڑھ گئی، جہاہ نے مشتعل ہوکر سنان دلائیڈ کی پٹائی کردی، سنان زخی ہوگئے ان کے بدن سے خون کی بوندیں ٹیکنے لگیں۔ انھوں نے دہائی دی: اے انصار بو! اے خزرجیوں! مدد کے لیے آؤ۔ جونہی انصار سلمانوں نے یہ آواز سُنی ، وہ سنان کی طرف لیکے۔ انھوں نے ساتھوں کے ہم طرف لیکے۔ انھوں نے بھی شکر میں یہ دہائی دی: اے کر جہاہ کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل بھا گا۔ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ اس دوران میں جہاہ نے بھی شکر میں یہ دہائی دی: اے مہاجرین کی جماعت! اے قریشیو! اے کنانہ کے لوگو! اس کی آواز سنتے بی قریش کے لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے آپنچے۔ اب ایک طرف انصار سے اور دوہری طرف مہاجرین۔ دونوں ایک دوہرے کے مدمقابل آگئے۔ اور اپنے ہتھیار لہرانے لگے۔ ایک خونریز جنگ کی گھٹا چھا گئی۔ اب حالت بیتھی کہ بس کسی کی طرف سے پہل کرنے کی دیرشی کہ اسی دوران اللہ تعالی نے کرم فرما دیا۔ \*\*

صیح بخاری کی روایت کے مطابق جھڑے کا سب یہ بیان ہوا ہے کہ ایک مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ انصاری کو فضہ آگیا۔ اس نے فوراً آواز لگائی: یَا لَلْاَنْصَارِ!''انصاریو! مدد کے لیے آؤ۔'' یہ د بکھ کر مہاجر نے بھی پکارلگائی: یَا لَلْاَنْصَارِ!''انصاریو! مدد کے لیے آؤ۔'' یہ د بکھ کر مہاجر والمدد کرو۔' مہم بہر حال شیطان نے اپنا کرتب دکھایا، انھیں ایک دوسرے کے خلاف بحر کایا اور پرانے جاہلانہ تعصب میں دوبارہ مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی سی بات فتنہ بن گئی۔ یہ ایک غیریقینی صورت حال تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ انصار ومہاجرین یوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوجائیں گے۔

رسول الله مَا الله عَلَيْظِ فِي صلح كراوي

رسول الله علیم کو جونہی اس واقع کی خبر ملی ، آپ علیم فوراً وہاں تشریف لے گئے۔ اور اُن سے جواب طلب کرلیا۔ فرمایا:

"مَابَالٌ دَعْوَى الْجَاهليَّة؟"

"دور چاہلیت کی یہ بکارکسی ہے؟"

صورت حال بتائي گئي تو آپ مَالْيَا مِنْ فَرمايا:

«دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً»

''الیی با تیں چھوڑ دو۔ یہ بہت گندی اور متعفن با تیں ہیں۔''<sup>8</sup>

<sup>1</sup> المغازي للواقدي :1/352 السيرة لابن هشام :303/3 وصحيح البخاري :4905. وصحيح البخاري :4905 مريد ويكي 14905 و محيح البخاري :4905 مريد ويكي البناري :827/8 .

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ملاقا اے فرمایا:

اللَّا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا اللَّهِ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهُهُ وَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ »

''کوئی بڑی بات نہیں۔ آ دمی کو اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، اگر وہ ظالم ہوتو اس کی مدد کرے۔'' اس طرح آپ طاقی کی مدد کرے۔'' اس طرح آپ طاقی کی بروفت مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہوگیا اور فریقین ٹھنڈ بے پڑگئے ۔ آپ طاقی کی درج بالا فرامین سے واضح ہے کہ آپ نے گروہی نسبت سے پُکار لگانے پر سخت نا گواری کا اظہار فرمایا کیونکہ اس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔تعصب دورِ جابلیت کی پیداوار اور یادگار ہے۔ بھلا اسلام ایسی گھٹیا اور جابلانہ باتوں کی اجازت کس طرح و سسکتا ہے۔ آپ طاقی کی ندونی و خاص طور پر تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نیکی اور تقوے کی بنیاد پر نہیں کی جاسکتی ۔ آگر کسی مسلمان نے کسی پرظلم کیا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اسے ظلم سے روکیں۔ یہی اس کے ساتھ سے تعاون مسلمان نے کسی پرظلم کیا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اسے ظلم سے روکیں۔ یہی اس کے ساتھ سے تعاون مسلمان نے کسی پرظلم کیا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اسے ظلم سے روکیں۔ یہی اس کے ساتھ سے تعاون مسلمان نے کسی پرظلم کیا ہے تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اسے ظلم سے روکیں۔ یہی اس کے ساتھ سے تعاون کے۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ظالم سے اس کاحق لے کر دیا جائے۔

#### سان دالني نے جہاہ دالنی کومعاف کر دیا

واقدی کی روایت میں ہے کہ مہاجرین کے پھے حضرات صلح صفائی کے لیے سنان ڈاٹٹو کے پاس گئے اور ان سے کہا: آپ اپناحق معاف کر دیں۔ سنان ڈاٹٹو اپ حلیفوں کو اعتماد میں لیے بغیریہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انھوں نے انھوں کے حلیفوں سے بات چیت کی تو وہ نہ مانے۔ انھوں نے کہا کہتم صرف اسی صورت میں جہاہ ڈاٹٹو کو معاف کرنا جب رسول اللہ شاٹیو شمیں ایسا کرنے کا حکم دیں، بصورت دیگرتم جہاہ سے بدلہ لو۔ مہاجر صحابہ نے بیصورت حال دیمی تو وہ خود سنان ڈاٹٹو کے حلیفوں کی خدمت میں گئے، ان سے مذکرات کیے اور انھیں صلح پر رضامند کیا، چنا نچہ سنان ڈاٹٹو کے معاف کر دیا۔ \*\*

رئیس المنافقین کے ناپاک ارادے

منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس واقعے کاعلم ہوا تو وہ شتعل ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی ایسے موقعوں کی تاک

🐠 صحيح مسلم: 2584. 2 المغازي للواقدي: 352/1.

میں رہتا تھا۔ بھلا وہ اس واقعے کو اتنی آسانی ہے کیسے نظر انداز کرسکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنا اور فساد پھیلانا ہی اُس کا مقصدِ زندگی تھا۔ ہر چندانصار ومہاجرین کی صلح ہو چکی تھی اور معاملہ رفع وفع ہو چکا تھالیکن عبداللہ بن ابی ت دوبارہ فتنہ وفساد کا بازار گرم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اینے دس منافق چیلوں کے ساتھ ببیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ کے نام يه بين: ما لك، داعس، سويد، اوس بن قيظي، معتب بن قشير، زيد بن اللصيت ،عبدالله بن نبتل \_سيدنا زيد بن ارقم ولالفظ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ ابھی نوعمر تھے۔عبداللہ بن الی کے دل میں رسول الله عَلَيْظِ سے حسد وعناد کی جوآگ جھڑک ر ہی تھی ، اس نے اس کا مظاہرہ اِس موقع پر کیا۔ اُس نے مہاجر مسلمانوں کے خلاف خوب زہرا گلا۔ اس نے کہا: الله كي قتم! ميں نے آج جيسي ذلت ورسوائي تبھي نہيں ديکھي۔ والله! مجھے تو شروع ہي سے بيرمعاملہ پبند نہ تھا لیکن میری قوم مجھ پر غالب آ گئے۔ دیکھو! ان مہاجرین نے کیساستم ڈھایا ہے؟ انھوں نے ہمارے ہی وطن میں رہ کرہمیں مغلوب کر لیا اور تعداد میں ہم ہے آ گے نکل گئے۔انھوں نے ہمارا احسان بُھلا دیا ہے۔اللہ ک قتم! ہماری اور قریش کے ان تنگدستوں کی حالت برتو بیمثال صادق آتی ہے: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ. "اینے کتے کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کروتا کہ وہ شخصیں ہی کاٹ کھائے۔" واللہ! میں جہاہ جیسی یکار سنوں اور وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اُس سے مس نہ ہوں، مجھے تو یہ آواز سننے سے پہلے ہی مرجانا جا ہے تھا۔ واللہ! ہم مدینہ واپس جائیں گے تو معزز ترین آ دمی ذلیل ترین آ دمی کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ بد بخت ابن ائی نے آخری جملے کے ذریعے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی اور اپنے خبث باطن اور کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا۔اس نے اپنے لوگوں کومعزز اورمہا جرمسلمانوں کو ذلیل قرار دیا۔ وہ دراصل مہاجرین و انصار کولڑانا اور مہاجرین کو مدینہ سے نکلوانا جاہتا تھا۔ اس نے اٹھی باتوں پر بس نہیں کی بلکہ وہ اینے اردگرد موجود لوگوں کو مہاجرین کے خلاف جھڑ کاتے ہوئے بولا:

جو کچھ بھی ہوا ہے اُس کے ذمہ دار اور قصور وارخو کھی لوگ ہو۔ تم نے انھیں اپنے شہر میں بسایا، اپنا مال بھی اُنھی میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ وہ مال دار ہوگئے۔ واللہ! جو پچھ تمھارے پاس ہے، وہ انھیں دینا بند کر دو تو یہ خود بخو دیخو دمخو در محمار اشہر چھوڑ جائیں گے۔ یہ لوگ تمھارے احسانات پر بھی خوش نہ ہوئے، یہاں تک کہ تم نے خود اپنی جانوں کوموت کا نشانہ بنا لیا۔ تم ان (محمد منافیل) کے دفاع میں لڑے۔ تم نے اپنے بچے بیٹیم کرا والے۔ تمھاری تعداد گھٹ گئی اور یہ لوگ بڑھ گئے۔ \*\*

🐠 المغازي للواقدي: 353,352/1؛ السيرة لا بن هشام: 303/3.

عبدالله بن ابی کی ان اشتعال انگیز باتوں کا مقصد انصار کو قبائلی غیرت دلانا، جاہلانہ عصبیت میں مبتلا کرنا اور انھیں مہاجرین سے لڑانا تھا تا کہ مہاجر مدینہ سے نگلنے پر مجبور ہوجا کیں۔ ابن ابی کا خیال تھا کہ وہ انصار کو مہاجرین کے خلاف برسر پیکار کر دے گا تو مہاجرین کے بے وخل ہوجانے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس طرح اُس کے ریاستِ مدینہ کا بادشاہ بننے کا ارمان پورا ہوجائے گا۔

## رسول الله عنظیم کوابن أبی کی شرانگیز باتوں کی اطلاع مل گنی

عبداللہ بن اُبی نے بیسب فتنہ خیز با تیں اپنے خاص چیلے چانٹوں کی انجمن میں کی تھیں، وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس کی بیہ با تیں صیغۂ راز میں رہیں گی، رسول اللہ شاہیا تھا تک نہیں پہنچیں گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسا نوعمر لڑکا بھی موجود ہے جس کے دل میں رسول اللہ شاہیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور وہ بیساری با تیں آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ نوعمر صحابی سیدنا زید بن ارقم جائٹی تھے۔ وہ ابن اُبی کی زہر آلود با تیں برداشت نہ کر سکے۔ انھوں نے ابن اُبی کو تی سے جھڑک دیا اور فرمایا:

أَنْتَ وَاللَّهِ! الذَّلِيلُ الْقَلِيلُ الْمُبْغَضُ فِي قَوْمِكَ وَ مُحَمَّدٌ ﷺ فِي عِزٌّ مِّنَ الرَّحْمٰنِ وَمَوَدَّةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَاللهِ! لَا أُحِبُّكَ بَعْدَ كَلَامِكَ هٰذَا.

''الله كى قتم! توبى ذليل ہے۔ توبى كمتر ہے اور اپنى قوم كابدترين آدمى ہے۔ محمد سَلَقَيْم كوتو الله تعالى نے عزت عطا فرمائى ہے، تمام مسلمانوں كى محبت اور ہمدردياں ان كے ساتھ ہيں۔ الله كى قتم! تيرى خرافات س كر مجھے تجھ سے شديدنفرت ہوگئ ہے، اب ميں تجھ سے ہميشہ متنفر رہوں گا۔''

ابن ابی نے زید رہاتیٰ کی یہ بات می تو چونک پڑا۔ اسے یہ خطرہ لائق ہوا کہ زید میری یہ باتیں رسول اللہ عالیہ کو بتا دے گا۔ اس نے فوراً بیٹا کھایا۔ وہ زید رہائیٰ کو اطمینان دلانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا: ارب برخوردار! فاموش ہوجا، میں تو صرف ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کی باتیں کر رہا تھا۔ ازید رہائیٰ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ پیشخص فاموش ہوجا، میں تو صرف ہنسی مذاق اور کھیل تماشے کی باتیں کر رہا تھا۔ ازید رہائیٰ اور مسلمانوں کا بدترین مجھے دھوکا دینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ پیشخص رسالت مآب علیٰ اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ زید رہائیٰ آغاد کریں گے اور ابن ابی کے اور ابن ابی کے اور ابن ابی کا اصلی محروہ چیرے سے جھوٹی اسلامیت کے چھلکے اتار دیں گے۔ ہر چندان کا اور ابن ابی کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا لیکن وہ اس معاطے میں اپنے قبیلے کی محبت کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ انھیں اس بات کی بھی کوئی فکر نہ تھی کہ ابن ابی کا اصلی وہ اس معاطے میں اپنے قبیلے کی محبت کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ انھیں اس بات کی بھی کوئی فکر نہ تھی کہ ابن ابی کا اصلی

<sup>1</sup> تفسير البغوي؛ المنفقوذ 3:63؛ الصارم المسلول؛ ص: 268,267.

چرہ وکھانے سے ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوسکتی ہے۔ دراصل رسول اللہ طالیّن کی محبت چیز ہی الیی ہے کہ اس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی متاع بھی بیچ اور نا قابلِ توجہ ہے۔ عبداللہ بن أبی تو ایمان کی حقیقت ہی سے نا آشنا تقار اس لیے اسے معلوم ہی نہیں تقا کہ صحابہ رسول اللہ طالیۃ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس نوعمر لڑے کی رسول اللہ طالیۃ سے محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔

سین رید فرق کو این کے مرک کا بھی اساس تھ لیکن آھیں یہ اساس بھی جائی کے اظہار واعلان سے نہ روک سکا۔ تاہم انھوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ براہِ راست رسول اللہ طابقی کی خدمت میں نہیں گئے۔ بلکہ اپنے پچا سعد بن عبادہ کی طرف رخ کیا اور انھیں ساری بات بتا دی۔ اُ حافظ ابن حجر بٹلٹنے کہتے ہیں کہ طبرانی اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ زید والفی کے پچا سے مراد یہاں سعد بن عبادہ والفی ہیں۔ یہ زید کے حقیق پچا نہیں تھ، بلکہ خزرج کے سردار تھے۔ زید والفی کے جی فابت بن قیس والفی تھے۔ اسعد بن عبادہ والفی کو مجازی طور پر پچا قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا سعد والفی نے پوری توجہ سے زید بن ارقم والفی کی ساری بات سی۔ اس کے بعد وہ سید سے مراول اللہ طابقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ طابقی کو ابن اُبی کے اصلی خیالات سے آگاہ کر دیا۔ اس سے رسول اللہ طابقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ طابقی کی شرائگیزی سے دوسرے آدمی کو خبردار کر دیا جائے تو یہ چنگی کے کہ اگر کسی دین مولک سے دوسرے آدمی کو خبردار کر دیا جائے تو یہ چنگی ہوگی۔

## زيد راينون مي در بار نبوت ميں طلبي

رسول الله طَالِيَّةُ نے جونہی ہے باتیں سنیں، فوراً زید طالب فرمایا۔ آپ طالبہ کے سیدنا زید طالبہ کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ زید طالبہ آپ طالبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے جو کچھ سنا تھا، من وعن سب آپ طالبہ کے سامنے بیان کر دیا۔ قو واقدی کی روایت میں ہے کہ جب زید طالبہ ان اللہ طالبہ کی خدمت میں آئے تو کئی مہاجر اور انصار سحابہ کرام می لیٹی آپ طالبہ کی خدمت میں موجود تھے، ان سحابہ کرام می لیٹی آپ طالبہ کی خدمت میں موجود تھے، ان سحابہ کرام می لیٹی آپ طالبہ کی خدمت میں خولی اور عباد بن پشر جی لیٹی ۔ ابن اسحاق کے بقول عمر طالبہ کی سیدنا ابو بکر صدیق ، عثمان ، سعد، محمد بن مسلمہ، اوس بن خولی اور عباد بن پشر جی لیٹی ۔ ابن اسحاق کے بقول عمر طالبہ کی وہیں موجود تھے۔ گن زید طالبہ کی نام میلی گفتگو سے آگاہ کیا تو آپ طالبہ نے مزید طالبہ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ چمرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ زید طالبہ نو عمر لڑکے تھے، اس لیے کا اظہار فرمایا۔ آپ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ چمرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ زید طالبہ نو عمر لڑکے تھے، اس لیے آپ طالبہ نو مزید تھدیق واطمینان کے لیے فرمایا:

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4904. 2 فتح الباري: 822/8. 3 صحيح البخاري: 4904. 4 السيرة لابن هشام: 303/3.

"يَا غُلَامُ! لَعَلَّكَ غَضِبْتَ عَلَيْهِ؟"

"الصلاك! شاية تهين ال يرغصه آگيا ہے؟"

زید را الله الله کی مقتم! میں نے یہ باتیں خود اس کی زبان سے منی ہیں۔ آپ طابقا نے پھر فر مایا:

العَلَّهُ أَخْطَأُ سَمْعَك؟ ا

''شاید شمصیں سننے اور سمجھنے میں غلطی لگی ہے؟''

انھوں نے کہا: اللہ کے نبی! میرے کا نوں نے مجھے کوئی دھوکا نہیں دیا۔ میں نے جو پچھ سُنا، بے کم و کاست عرض کر دیا ہے۔ آپ مُکاللَیْخ نے تیسری یار فرمایا:

«لَعَلَّهُ شُبِّهَ عَلَيْكَ؟»

"شايداس كى بات تم پرمشتبه موكل ہے؟"

زید رہائٹو نے اللہ کی قتم کھا کر کہا: اللہ کے رسول! میں نے پورے ہوش وحواس کے ساتھ اپنے کا نوں اور اس کی زبان سے بیسب پچھ سنا ہے۔ 1

## ابن اُبی کے تل کی اجازت نامل سکی

عبدالله بن ابی کی بیشرانگیز اور گتاخانه با تین من کرسیدنا عمر بناتین سے رہا نه گیا۔ وہ ایک دم کھڑے ہوگئے اور رسول الله من فق کی گردن اڑانے کی اجازت رسول الله منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔آپ منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔آپ منافق کے اخیس روک دیا اور فرمایا:

«دُعْهُ وَ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَّقْتُلُ أَصْحَابَهُ»

"اسے کچھ نہ کہو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد (سَائِیْمَ) اپنے ساتھیوں کوتل کرتے ہیں۔"

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب زید دہائیڈ رسول اللہ سائٹیل کو ابن اُبی کی باتوں کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو عمر دہائیڈ وہیں موجود تھے۔ وہ بولے: آپ عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ وہ اسے قل کر آئیں۔ آپ شائٹیل نے فر مایا:

«فَكَيْفَ يَا عُمَرُ! إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ! لَا وَلٰكِنْ آذَنْ بِالرّحيلِ »

"عمر! بھلا بیاقدام کیے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد (اللظام) اپنے ساتھیوں کوتل کرتے ہیں۔اییا

( 1 المغازي للواقدي:353/1. 2 صحيح البخاري:4905.

نہیں ہوسکتا۔ ہاںتم یوں کرو کہ کوچ کا اعلان کر دو۔'

آپ نے ایسے وقت میں کوچ کا اعلان کرنے کا حکم دیا جس میں کوچ کرنا آپ کے معمولِ مبارک کے خلاف تھا۔ <sup>1</sup> واقدی نے نقل کیا ہے کہ عمر خلاف اللہ طلقی اس بات تھا۔ <sup>1</sup> واقدی نے نقل کیا ہے کہ عمر خلاف اس وقت تو رسول اللہ طلقی کے پاس نہیں تھے لیکن جب انھیں اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً آپ طلب کی۔ آپ نے انھیں اجبازت نہ دی تو وہ بولے کہ پھر محمد بن مسلمہ کو حکم و یجیے کہ وہ اسے قبل کر دیں لیکن آپ نہ مانے عمر شلافی نے کہا: اچھا پھر لوگوں کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ <sup>2</sup> پھر لوگوں کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ <sup>2</sup>

حق یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اپنی گھناؤنی منافقت اور گستا خانہ حرکتوں کی وجہ ہے اس سزا کا مستحق تھا کہ اس کا سر سن سے جدا کر دیا جائے لیکن اس نے اصلی چہرے سن سے جدا کر دیا جائے لیکن اس نے اصلی چہرے سے نا واقف تھے، اس لیے اس بات کا شدید خطرہ تھا مبادا لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ محمد طالبی نے کا فروں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اب اپنے ہی ساتھیوں کو تل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح نہ صرف مزید فتنہ و فساد پیدا ہو جانے کا خدشہ تھا بلکہ مسلمانوں کی سیاسی شہرت بھی داغدار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسی حالت میں داخلی اور خارجی جانے کا خدشہ تھا بلکہ مسلمانوں کی سیاسی شہرت بھی داغدار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسی حالت میں داخلی اور خارجی جانے کا عدشہ تھا بلکہ مسلمانوں کی سیاسی شہرت بھی داغدار ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسی حالت میں داخلی آپ طابق کے خلاف پر و پیگنڈ کے کا موقع مل جاتا۔ بس یہی وہ وجوہ تھیں جن کے پیشِ نظر آپ طابق کے عبداللہ بن ابی کو تل کرنے کی اجازت نہیں دی۔

## ابن ابی اوراس کے چیلے مگر گئے

ادھر جب رسول اللہ علی آئے ویکھا کہ زید بن ارقم بھی نے نورے اعتماد اور ذمہ داری ہے ایک اہم اطلاع دی ہے تو آپ علی آئے نے مناسب مجھا کہ اس بات کی تحقیق خود ابن ابی ہے بھی کی جائے، چنا نچہ آپ علی آئے عبداللہ بن ابی سے بھی کی جائے ، چنا نچہ آپ علی آئے نے عبداللہ بن ابی سے بوچھا کہ کیا تم نے ایسی بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آگئے تو آپ علی آئے نے عبداللہ بن ابی سے بوچھا کہ کیا تم نے ایسی باز تھا۔ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیا کرتا تھا۔ وہ صاف مکر گیا۔ اس نے آپ کی بیں؟ ابن ابی بڑی بڑی شمیں کھا کیں اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی ،جھوٹی قسمیں کھا کیں اور کہا کہ میں بالکل غلط ہیں۔ 3

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کوخبر ہوئی کہ زید بن ارقم واللہ نے اس کی زبان سے جو پچھ سنا تھا، وہ رسول اللہ علیقا میں کہ خیا دیا ہے اور اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ خود آپ علیقا کی خدمت میں حاضر

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام:303/3. 2 المغازي للواقدي:1/354. 3 صحيح البحاري:4904,4903.

ہوا۔ اس نے اللہ کی قتم کھائی اور کہا کہ زید نے آپ شکی گئے کو جو بات بتائی ہے، وہ میں نے نہیں کہی۔ اواقدی نے لکھا ہے کہ انصار کے ایک گروہ نے جب رسول اللہ شکی گئے اور زید کے درمیان ہونے والی گفتگوسی تو انھوں نے ابن ابی کو اس صورت حال ہے آگاہ کیا۔ اوس بن خولی چھٹے نے اس سے کہا: ابوالحباب! اگرتم نے ایک بات کہی ہے تو نبی کریم شکی گئے کی خدمت میں جاؤ، اپنی خطا کا اعتراف کرلوتا کہ وہ تمھارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ خبر دار! مکرنا مت، ورنہ تمھاری تکذیب میں وی نازل ہو جائے گی۔ اگرتم نے بیا بین نہیں کیس تب بھی رسول اللہ شکی کی خدمت میں پنچو، مغذرت کرواورقتم کھا کریقین دہائی کراؤ کہ میں نے ایس کوئی بات نہیں کی۔ اوس چھٹے نے معمرت انداز میں سمجھایا اور اس کے سامنے مناسب حل پیش کیا۔ اب جا ہے تو یہ تھا کہ ابن ابی اپ جرم کا اعتراف کرلیتا اور آئیندہ کے لیے تو یہ کرتا لیکن ۔

پھول کی پق سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مردِ ناداں پر کلامِ نرم و نازک بے اثر

اُس نے ان کے سامنے شم کھا کر کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں گی۔ پھر وہ رسول اللہ طَالِيَّا کی خدمت میں پہنچا۔ آپ طَالِیُّا نے اس سے نہایت ہمدردی سے فرمایا:

«يَا ابْنَ أُبَّيِّ! إِنْ كَانَتْ سَلَفَتْ مِنْكَ مَقَالَةٌ فَتُبْ» "ابن الى! الرَمْ الى بات كهد بيش بهوتو فوراً توبه كرلو"

عبداللہ بن ابی نے آپ شافیز کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ حسب سابق جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ میں نے پچھنہیں کہا۔ ابن ابی اپنی قوم کا سردار تھا، اس لیے اس کی بات کو سچا سمجھ لیا جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں برا گمان بھی رکھا جاتا تھا۔ <sup>2</sup> حالات وحوادث کی رفتار کے ساتھ ساتھ جوں جوں اس کی اصلیت کھل کر سامنے آر ہی تھی، لوگوں کے دلوں سے اس کا اعتبار اُٹھتا جا رہا تھا۔ ابن ابی نے دانائی سے کام نہیں لیا۔ اپنی فاسد خیالات پر کوئی ندامت محسوس نہیں کی۔ اُس کا دل سیاہ تھا، اُس کے پاس نور ایمان کی ایک کرن بھی نہیں اٹھیا۔ اُس کا ضمیر گونگا تھا۔ اس کی رُوح اندھی ہوگئی تھی۔ اُس نے رسالت مآب شافیا کی شفقت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، تو بہیں کی۔ اُس کا حمقدر پر ذلت ورسوائی کی مہر لگا دی۔ مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا رہا نتیجہ بینکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقدر پر ذلت ورسوائی کی مہر لگا دی۔ مسلمانوں کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا رہا نتیجہ بینکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے مقدر پر ذلت ورسوائی کی مہر لگا دی۔

<sup>🀒</sup> السيرة لابن هشام :3/303. 2 المغازي للواقدي :1/354,353.

### زيدبن ارقم طالفيُّ كوصدمه

عبدالله بن الى نے جب رسول الله طاقيا كے حضور اپنى صفائى پيش كى ، اس وقت كچھ انصارى صحاب بھى آنخضرت سَالَيْظُ کی خدمت میں موجود تھے۔ وہ اسے تشمیں کھا تا دیکھ کراس کا اعتبار کر بیٹھے۔ وہ اس کے دفاع میں رسول اللہ علیقا سے عرض كرنے لكے: الله كے رسول! ہوسكتا ہے كەلڑك كواس كى بات سننے ميں مغالطہ ہوگيا ہو۔ جو پچھائس نے كہا، ياڑكا اسے ٹھیک طرح سے یاد نہ رکھ سکا ہو۔ 1 رسول الله علی عالم الغیب تو تھے نہیں، چنانچہ آپ نے ابن ابی کوسچا مان لیا اور زید ڈاٹٹو کی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ بات پورے شکر میں پھیل گئتھی۔ ہرشخص اسی بات کا چرچا کر رہا تھا۔ اب زید طالفیٔ ایک نئے آشوب اور آ ز ماکش سے دوجار ہو گئے۔ عام لوگ زید طلاقیۂ کوطرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ انھوں نے کہا کہ زید نے اللہ کے رسول علیمیم سے خواہ مخواہ جھوٹ بولا ہے۔ زید ٹائٹی کے چھانے بھی خفکی ظاہر کی ، ان سے کہا کہ بیتم نے کیا کر دیا ہے کہ نبی شائی نے تعصیں جھٹلا دیا ہے اور وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ° انصارنے بھی آھیں ملامت کی کہتم نے اپنی قوم کے سردار کو بدنام کیا ہے۔ جو باتیں اس نے نہیں کیں، وہتم نے اس کی طرف منسوب کر دیں۔تم نے زیادتی اورقطع رحمی کی ہے۔ زید جائٹؤ نے صبر و تحل سے بیساری باتیں سنیں اور کہا: اللہ کی قتم! میں نے بیساری باتیں اس شخص کی زبان سے سن ہیں۔ زید جائش نے بیکھی واضح کر دیا کہ مجھے عبداللہ بن ابی سے کوئی و شمنی نہیں، واللہ! خزرج قبیلے میں میرے نزدیک عبداللہ بن ابی سب سے بہتر ہے کیکن اُس جیسی زہریلی گفتگو میں اپنے باپ سے بھی س لیتا تو اسے رسول الله طاقیا تک ضرور پہنچا تا۔ مجھے امید ہے کہ الله تعالیٰ اینے نبی طاقیام پر ضرور وی نازل فرمائے گاتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں سچا ہوں اور ابن ابی کذاب ہے۔ اور رسول اللہ علی ﷺ کو بھی علم ہوجائے کہ میری دی ہوئی اطلاع ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زید ڈھٹٹٹ نے بارگاہ الہی میں التجا شروع کر دی:

«اَللَّهُمَّ! أَنْزِلْ عَلَى نَبِيِّكَ مَا يُصَدِّقُ حَدِيثِي» ''اے اللہ! میری بات کی تصدیق کے لیے اینے نبی پر وحی نازل فرما۔''

بہرحال زید ﴿ لِتَنْوَاس صورت حال کی وجہ ہے بہت مغموم تھے، لوگوں کی ملامت سے انھیں اس قدر صدمہ ہوا کہ اپنے گھر ہی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں: مجھے اس قدرغم ہوا کہ اس جیساغم پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میں اپنے گھر تک محدود ہوکر بیٹھ گیا .... 4 ایک دن وہ بے حدا فسر دہ ہوئے اورغمگینی ہی کی حالت میں سوگئے۔ 5

 <sup>1</sup> السيرة لابن هشام:304/3. 2 صحيح البخاري:4904,4903. 3 المغازي للواقدي:1/353. 4 صحيح البخاري:
 4904,4903. ₹ جامع الترمذي:3314.

یہاں گھر سے مراد ان کی بیرونی قیام گاہ ہے، مدینے والا گھر نہیں ہے اور بیسارا واقعہ ہی مدینے سے باہر کا ہے۔ زید بھاتین نے صرف لوگوں کی بولیوں ٹھولیوں سے بچنے کے لیے ان کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ انھیں ڈرتھا کہ لوگ انھیں دیکھے کر کہیں گے کہتم نے جھوٹ بولا ہے۔ \*\*

## رسول الله مَا لَيْهِمْ كَي شاندار حكمت عملي

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طُوّیَۃ کو بے مثال حکمت وبصیرت سے نوازا تھا۔ آپ کسی صورت بینہیں چاہتے تھے کہ ابن ابی کی بیہ با تیں لشکر میں پھیلیں، لوگ انھیں اپنا موضوع بنا کیں اور ان پر تبصرے کریں۔ اس طرح اس فتنے کو اور زیادہ ہوا لگنے کا اندیشہ تھا۔ چنا نچہ آپ نے اسلامی لشکر کو فوراً کوچ کا حکم دے دیا، جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ بیدو پہر کا وقت تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی عروج پرتھی۔ رسول اللہ طُوْقِيْلُ ایسے وقت کوچ نہیں کرتے تھے کیکن ابن ابی ابی کے برپاکردہ فتنے کو دبانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ بیالی زبردست حکمت عملی تھی جورسول اللہ طوّیۃ ہی کے ذہن مبارک میں آسکتی تھی۔

### اسید بن حفیر والفید کی رسول الله سَالفید سے ملاقات

لوگ اسلامی شکر کی خلاف معمول اجا تک روانگی پر جیران تھے۔ رسول الله طاقیا جب روانہ ہوئے تو سب سے پہلے اسید بن حفیر طاقیا نے آپ سے ملاقات کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعد بن عبادہ ڈائٹو پہلے ملے لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اسید طاقی نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہی کہا: اللہ کے نبی! آپ نے آج ایسے ناپندیدہ وقت میں کوچ کیا ہے جو آپ کے معمول مبارک کے خلاف ہے۔ یہن کر آپ شائیلا نے فرمایا:

«أُومَا بِلَغَكَ مَا قَالَ صَاحِبُكُمْ؟»

''تمھارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے، کیاشمیں اس کی خبرنہیں؟''

انھوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! کون سا ساتھی؟ آپ علی اللہ نے فرمایا: ''عبداللہ بن ابی۔'' انھوں نے بوجھا: اس نے کیا کہا ہے؟ آپ علی اللہ نے فرمایا:

"زَعَمَ أَنَّهُ إِنْ رَّجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ»

''اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس گیا تو سب سے زیادہ معزز آ دمی سب سے زیادہ ذلیل آ دمی کو وہاں

<sup>🕷</sup> السنن الكبرى للنسائي: 491/6.

#### سے نکال دے گا۔"

#### تھكا ديئے والا سفر

رسول الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی

# ابن ابی کی دروغ گوئی پر قرآن کی گواہی

ادھررسول اللہ علی اللہ علی این کی اور ادھر اللہ رب العزت نے وجی نازل فرما کر آپ پر ساری حقیقت منکشف فرما دی۔ اب پتا چل گیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس طرح اللہ تعالی نے زید بن ارقم بڑا تھی ہوگیا۔ ان بھی شرف قبولیت سے نواز دیا۔ وہ بڑی شدت سے وجی کے منتظر تھے۔ اب ان کا صدمہ خوشی میں تبدیل ہوگیا۔ ان کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ اللہ تعالی نے عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقوں کو بے نقاب کرنے اور ان کا گھناؤنا کی ساری پریشانی جاتی رہی۔ اللہ تعالی نے عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقوں کو بے نقاب کرنے اور ان کا گھناؤنا کر دارعیاں کرنے کے لیے ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ اس کا نام'' سورۃ المنافقون'' ہے۔

وجی نازل ہونے کی تفصیل واقدی نے اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ مریسیع سے روانگی والے دن سفر کررہے تھے۔ زید بن ارقم بھٹیڈ بار بارا پی سواری آپ طاقیہ کے قریب لے آتے تھے۔ آپ طاقیہ اپنی سواری بہت

<sup>1</sup> المغازي للواقدي:1/355,354 السيرة لابن هشام:304/3. 2 السيرة لابن هشام:304/3 المغازي للواقدي:357/1.

تیز چلا رہے تھے۔ اچا نک آپ شاتی پر وی نازل ہونی شروع ہوگئے۔ زید جائی بیان کرتے ہیں: میں نے دیکھا کہ وی کی شدت نے آپ شاتی کو آپ کی بیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ آپ کی سواری کی اگلی دونوں بانگیں اس قدر بھاری ہوگئیں کہ وہ اس سے اٹھائی نہیں جا رہی تھیں۔ مجھے پتا چل گیا کہ رسول اللہ شاتی پر وی نازل ہو رہی ہے۔ مجھے امیدتھی کہ آپ شاتی پر میری خبر کی تقد بق نازل ہو جائے گی۔ بچھ ہی دیر بعد آپ شاتی کی سے کیفیت دور ہوگئی۔ آپ شاتی نے میرا کان اس طرح پکڑا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میں اس وقت اپنی سواری پر تھا۔ آپ شاتی میرا کان آسان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرما رہے تھے:

"وَفَتْ أَذُنُكَ يَا غُلَامً ! وَصَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ»

''اے لڑے! تیرے کان نے وفا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق فرما دی ہے۔'' لیے برسول اللہ عَلَیْمِیْمِ کی شفقت اور محبت کا بڑا خوبصورت اور منفرد انداز تھا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب رسول اللہ عَلَیْمِیْمِ کے ریشم سے زیادہ ملائم دست مبارک نے زید ڈلائٹی کے کان کو چھوا ہوگا تو اس وقت انھیں کس قدر سرور حاصل ہوا ہوگا۔ پھر جب آپ عَلَیْمِیْمِ نے انھیں اپنی بہت پیاری شہد ہے بھی زیادہ میٹھی زبان سے ان کی سچائی کی بشارت سائی ہوگی تو اُس وقت ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا!

صحیح بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

«هٰذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ»

''یہی ہے جس کی کان تنی بات کواللہ نے سے قرار دیا ہے۔''

🛪 المغازي للواقدي: 1/355. \* صحيح البخاري: 4906.



ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ عُلِیْنَا نے زید جُلِیْنَا کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے وہ آیات تلاوت فرمائیں جواللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ آیات درج ذیل میں:

''(اے نبی!) جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بیشینا منافق جھوٹے ہیں۔ افھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا ہے، پھر وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے رو کتے ہیں، بے شک بہت براہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر افھوں نے کفر کیا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ ہجھتے ہی نہیں۔ اور جب آپ افھیں دیسیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ (کوئی بات) کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگا کیں گویا وہ طبک لگی لکڑیاں ہوں۔ وہ ہر اون پی اور اگر وہ (کوئی بات) کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگا کیں گویا وہ طبک لگی لکڑیاں ہوں۔ وہ ہر اون پی آواز کو سیجھتے ہیں کہ آفی پر (بلا آئی) ہے، وہی (اصل) دشمن ہیں، لہذا آپ ان سے بچیں، اللہ افسیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے: آؤ، رسول اللہ (طبقی) تحصارے لیے استعفار کریں، تو وہ (نفی ہیں) سر ہلاتے ہیں اور آپ آفسیں و کھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق ہیں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استعفار کریں، اللہ آفسیں ہرگر نہیں بخشے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استعفار کریں یا استعفار نہ کریں، اللہ آفسیں ہرگر نہیں بخشے گیں۔ اللہ نافر مان قوم کو ہدایت نہیں، وہ اس وہ کہتے ہیں کہتم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کا ، بے شک اللہ نافر مان قوم کو ہدایت نہیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سیجھتے کے پاس ہیں تا کہ وہ بھاگ جا کیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سیجھتے

نہیں۔ وہ کہتے ہیں: البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو زکال دیں گئے، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے لیے، اور مومنوں کے لیے، کیکن منافق (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔'' 1

بير يات تلاوت كرنے كے بعد آپ ماليكام نے زيد طالفان سے فرمايا:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ!»

''زید! اللہ نے تمھاری تصدیق فرما دی ہے۔'' <sup>2</sup>

جامع ترفدی کی روایت میں یہ بیان ہواہے کہ سیدنا زید ٹائٹو کہتے ہیں: میں سفر میں رسول اللہ ٹائٹو کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ مارے فم کے میرا سر جھکا ہوا تھا۔ اچا نک آپ ٹائٹو میرے پاس تشریف لائے۔ آپ ٹائٹو نے میرا کان مسلا اور مسکرا دیے۔ مجھے اس پر اس قدر خوشی ہوئی کی اتن دنیا میں ہمیشہ رہنے پر بھی نہ ہوتی۔ پھر سیدنا ابو بکر جائٹو ملے۔ پوچھنے گھے: رسول اللہ ٹائٹو نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ٹائٹو نے کہا تو پھر نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ آپ ناٹٹو بولے: بس ابتم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد عمر بڑائٹو ا

ملے۔ میں نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو ابوبکر دولٹیؤ سے کہا تھا۔ پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ سَلَّافِیْزَم نے سور وَ منافقون کی تلاوت فر مائی۔ 3

# عبادہ طالبنڈ کی بات پوری ہوگئ

سورہ منافقون نازل ہونے کے باعث وہ بات بھی پوری ہوگئ جو سیدنا عبادہ بن صامت را اللہ بن عبداللہ بن ابی سے کہا تھا عبداللہ بن ابی سے کہا تھا کہ تو اللہ کے رسول مَن اللہ کے پاس چلاجا، تا کہ وہ تیرے لیے استعفار کریں۔ اس نے ان کی بات نہیں مانی، روگردانی کی اور اپنا سر پھیرلیا۔عبادہ را اللہ نے اس سے



♦ المنفقون 1:63-8.
 ♦ صحيح البخاري: 4900, 4900.
 ♦ جامع الترمذي: 3313.

کہا: اللہ کی قتم! تیرے سر پھیرنے کے بارے میں ضرور قرآن نازل ہوگا جس کی نماز میں تلاوت کی جائے گی۔ <sup>1</sup> چنانچے ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حرکت کو بھی قرآن میں محفوط فر ما دیا۔

### ابن ابی لعنت و ملامت کی ز د میں

اب ابن ابی بے نقاب ہوگیا۔ اُس کے چہرے پر پڑے ہوئے عیاری اور مکاری کے سارے پردے اُٹھ گئے اور اس کی اصل حقیقت نمایاں ہوکرسب کے سامنے آگئی۔ اس کی جھوٹی قسموں کا پول کھل گیا تھا۔ وہ جس قدر اوگوں کو اپنے سیا ہونے کی یقین دہانیاں کرا رہا تھا، اتنا ہی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس کا مذموم کردار اور خطرناک عزائم عیاں ہوگئے۔ اوگوں کو اس سے نفرت ہوگئی۔ اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ملامت کرنے لگے۔ چنا نچہ سورہ منافقون نازل ہوئے۔ اوگوں کو اس سے نفرت ہوگئی۔ اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ملامت کرنے لگے۔ چنا نچہ سورہ منافقون نازل ہوئے۔ اوگوں کو اس سے نفرت ہوگئی۔ اس کی قوم کے لوگ بھی اسے گزرے تو انھوں نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اول بین خولی بڑائی گئے۔ اس میں منام تک نہیں کیا۔ پھر معاملہ ہے جس پرتم دونوں نے گئے جوڑ کر لیا ہے۔ اس کی بات انھوں نے سن کی۔ وہ دونوں صحابی اس کے پاس آ سے معاملہ ہے جس پرتم دونوں نے گئے جوڑ کا اور ڈانٹ ڈ پٹ کی۔ اوس بن خولی بڑائیڈ کہنے گئے: اب میں تیرے بارے میں کہی خلاف حقیقت بات نہیں کروں گا جور کر لیا ہے۔ اس کی بین ہوگئی اور تو نے بارے میں اللہ سے تو بہ کر لی ہے۔ ہم لوگ تیری خاطر زید بن ارقم کو کو سے رہے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک آ دمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہوگئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قوم کے ایک آ دمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہوگئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قوم کے ایک آ دمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہوگئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قر آئی کی مہرلگ گئی۔

ان کی سرزنش اور ملامت سن کر ابن ابی بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے پاس اب اپنے جرم کا اعتراف کیے بغیر کوئی علیارہ نہیں تھا۔ اس کے لیے حملے بہانے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا: میں آئندہ بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ \*\*

# مومن بینا، منافق باپ کے قتل پرٹل گیا

عبداللہ بن ابی خود تو منافقوں کا سردار تھالیکن اس کا بیٹا سچا اور مخلص مومن اور جاہلانہ تعصب سے محفوظ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ملانے اور ورغلانے کی بہت کوشش کی لیکن بیٹا اس کے جھانے میں نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے باپ عبداللہ کا انتہائی خدمت گزار بھی تھالیکن دونوں کے فکر وعمل کی راہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ باپ کے دل میں اسلام اور پنجمبر اسلام مٹاٹیٹے کے بارے میں بغض وعناد بھرا ہوا تھا تو بیٹا اللہ اور

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 356/1. ١ المغازي للواقدي: 356/1.

اس کے رسول منگیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابنِ ابی کے اس عظیم بیٹے کا نام حُباب تھا۔ رسول اللہ منگیا نے اُس کا نام بدل کرعبداللہ رکھ دیا۔ یہ بدر واحد کے علاوہ کئی غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ <sup>1</sup> اس غزوے میں بھی وہ موجود تھے۔

رسول الله عَلَيْمَ فِي نَهايت اطمينان سے عبدالله ولائليّ كى بات سى، پھر انھيں اپيا جواب ديا جوان كے حاشيہ خيال سے بھى ماورا تھا۔ آپ نے فرمایا:

"يَا عَبِدَاللَّهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَمَا أَمَرْتُ بِهِ وَلَنُحْسِنَنَّ صُحْبَتَهُ مَاكَانَ بَيْنِ أَظْهُرِنَا»

''عبداللہ! میں نے نہ تو اس کے قبل کا ارادہ کیا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے۔ جب تک وہ ہمارے درمیان رہے گا، ہم اُس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔''

اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ عُلِيمَ اپنے مخالفین کے ساتھ کس قدر نرمی اور نوازش سے پیش آتے

<sup>1</sup> الإصابة: 133/4. 2 مسند الحميدي: 520/2.

### بیٹے نے باپ کا رسنہ روک لیا





المغازي للواقدي: 357,356/1، السيرة لابن هشام: 305/3.

اس نے جھلا کر کہا: اربے بیوقوف! تو کیا جا ہتا ہے؟ عبداللّٰہ جالِفَۃُ نے اسے بیا یمان افروز جواب دیا:

وَاللَّهِ! لَا تَدْخُلُ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَعْلَمَ أَيُّهُمَا الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَ: أَنْتَ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ!

''الله كوقتم! تم اس وقت تك (مدينه مين) داخل نهيں ہو سكتے جب تك رسول الله سَلَيْمَ عَنْ مَعْمِيں اجازت نه دے دي سرت بيدنش اس ليے ہے تاكة محص بيّالگ جائے كه دونوں ميں معزز ترين كون ہے! تم يارسول الله سَلَيْمَ !'' أُ جائح تر مذى كى روايت ميں عبدالله جليّنَة كے بيرالفاظ منقول ميں:

وَاللَّهِ! لَا تَنْقَلِبْ حَتَّى تُقِرَّ أَنَّكَ الذَّلِيلُ وَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْعَزِيزُ.

"والله! ثم ال وقت تك نهيس جا سكتے جب تك بياقرار واعتراف نه كرلو كه تم ہى ذليل ہواور رسول الله عليم في

اس موقع پرصورت حال یہ ہوگئ کہ اب جو مسلمان بھی عبداللہ ڈاٹھؤ کے پاس سے گزرتا، وہ ان کی جمایت کرتا۔ اور جو نہی کوئی منافق گزرتا تو وہ آئھیں طعنے دیتا کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کیما سلوک کر رہے ہو۔ اپنے میں رسول اللہ ساتھ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ ڈاٹھؤ اپنے والد عبداللہ بن کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ ساتھ آئے نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ ڈاٹھؤ اپنے والد عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ اپنے باپ سے کہدرہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ساتھ فا اجازت نہیں دیں گے، میں شخصیں مدینہ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ رسول اللہ ساتھ اور این ابی کہدرہا تھا کہ میں تو بچوں سے تھی کہ عبداللہ ڈاٹھؤ سے فرمایا: بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ میں عورتوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ آپ شاتھ اور این ابی کہدرہا تھا کہ میں تو بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ میں عورتوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ آپ شاتھ اے یہ منظر دیکھا تو عبداللہ ڈاٹھؤ سے فرمایا:

"خَلِّ عَنْ أَبِيكَ"

" اپنے باپ کو چھوڑ دو۔ ' رسول الله مناتیم کا حکم سُن کرعبدالله دلائیمانے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔

لوآب این دام میں صیاد آگیا!

رسول الله ﷺ نے خاص حکمت اور مصلحت کے تحت عبداللہ بن ابی کے قبل کی اجازت نہیں دی تھی، آپ کے صبر و تخل کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کی قوم کے لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ ان

1 تفسير الطبري، المنفقون 8:63، سبل الهذي والرشاد :352/4. 2 جامع الترمذي : 3315. 3 سبل الهذي والرشاد : 352/4.

کے دلوں سے اس کا اعتبار جاتا رہا۔ حالت یہ ہوگئی کہ اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتا تو وہ لوگ اسے خوب لٹاڑتے تھے اور اس کی گرفت کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی قوم کے زیرعتاب آگیا۔

رسول الله طَلِينَا كواس صورت حال كاعلم ہوا تو آپ طَلِينا نے سيدنا عمر طِلْنَا كى سبق آموزى كے ليے أنھيں اپنے حكيمانه موقف كے نتائج سے آگاہ كرنا ضرورى سمجھا، چنانچہ آپ طالیا نے ان سے فرمایا:

"كَيْفَ تَرْى يَا عُمَرُ! أَمَا وَاللَّهِ! لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي: أَقْتُلْهُ، لَأُرْعِدَتْ لَهُ آنُفُ، لَوْ أَمَرْتُهَا الْيَوْمَ بِقَتْله لَقَتَلَتُهُ»

''عمر! اب بتاؤ، الله کی شم! اگر میں اسے اس دن قبل کرا دیتا جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے قبل کرا دیجیے تو اس پر وہ لوگ ناک بھول ضرور چڑھاتے جنھیں میں آج اس کے قبل کا حکم دوں تو وہ اسے (آنِ واحد میں) ہلاک کر ڈالیس گے۔''

یہ سنتے ہی سیدنا عمر رہا ہے نے عرض کیا: اللہ کی قتم! مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ سائی آئے کی بات میری بات سے کہیں زیادہ بابر کت ہے۔

### تيز آندهي

مسلسل پُر مشقت سفر کرنے کے بعد جب لوگوں نے خوب آرام کرلیا اور تازہ دم ہوگئے تو رسول اللہ عَلَیْمَ نے پہنچ کر پچھلے پہرلوگوں کو تیار کرکے دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ آپ نے جاز کا رستہ اختیار کیا۔ جاز میں بقعاء نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا۔ بقعاء، نقیع کے بالائی جانب ہے جو جاز کی وادیوں میں سے ایک بڑی وادی ہے۔ وادی نقیع

👚 السيرة لابن هشام :305/3.



مدینہ کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہی وادی کچھ فاصلے پر آگے جاکر وادی عقیق (عقیق المدینہ) کہلاتی ہے۔ <sup>1</sup> لوگوں نے یہاں اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اچا نک زور دار آندھی چلی۔ یہاس قدر تیز تھی جیسے کسی سوار آ دمی کو بھی زمین میں دفن کر ڈالے گی۔ <sup>2</sup>

لوگوں کو گرد وغبار کے اس طوفان کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، وہ بُری طرح ڈر گئے۔ اُٹھیں اندیشہ ہوا کہ شاید مبادا عیبینہ بن حصن نے مدینہ پر حملہ کردیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بیر آندھی یونہی نہیں چلی۔ ضرور کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ مدینہ میں تو جماری عورتیں اور بیجے موجود ہیں۔

دراصل نبی اکرم سُکُشِیْم اور بنو غطفان کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اب اس کی مدت ختم ہونے والی تھی، اس کیے مسلمان خوفزدہ ہوگئے۔ رسول الله سَکُشِیْم کو جب ان کےخوف و ہراس کا پتا چلا تو آپ نے انھیں تسلی دی اور فرمایا:

«بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ»

'' یہ آندهی ایک منافق کے مرنے کی وجہ سے چلائی گئی ہے۔'' <sup>3</sup>

ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

«لَا تَخَافُوهَا ۚ فَإِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِّنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ »

''تم اس (آندهی) ہے مت ڈرو۔ بیتو کفار کے سرغنوں میں سے ایک سرغنے کی موت کی وجہ سے چلی ہے۔'' کو واقد ی کی روایت میں بیالفاظ کچھاضا نے کے ساتھ اس طرح بیان ہوئے ہیں:

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَأْسٌ مَّنْهَا • مَا بِالْمَدِينَةِ مِنْ نَقَبٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَحْرُسُهُ • وَمَا كَانَ لِيَدْخُلَهَا عَدُوِّ حَتَّى تَأْتُوهَا • وَلٰكِنَّهُ مَاتَ الْيَوْمَ مُنَافِقٌ عَظِيمُ النَّفَاقِ بِالْمَدِينَةِ • فَلِذَٰلِكَ عَصَفَتِ الرِّيحُ »

''تعصیں اس (آندھی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مدینہ کی کوئی گھاٹی ایک نہیں جہاں پہرہ دینے کے لیے ایک فرشتہ مقرر نہ ہو۔ دشمن اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک تم وہاں نہ پہنچ جاؤ۔ بات سے ہے کہ آج مدینہ میں ایک بہت بڑا منافق مرگیا ہے۔ اس لیے بی آندھی آئی ہے۔''

اس منافق کا نام واقدی نے زید بن رفاعہ بن تابوت بیان کیا ہے۔ 5 جبکہ ابن اسحاق نے رفاعہ بن زید بن تابوت

 <sup>1</sup> معجم المعالم الجغرافية في السيرة · ص:320. 2 صحيح مسلم: 2782. 3 صحيح مسلم: 2782. 4 السيرة لابن
 هشام: 304/3. ♦ المغازي للواقدي: 358/1.

بتایا ہے۔ اس کا تعلق یہودی قبیلے بنوقینقاع سے تھا۔ اس کا شار یہود کے سرغنوں میں ہوتا تھا۔ یہ منافقین کے لیے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس کے ہاں پناہ لیا کرتے تھے۔ ا

سیدنا جابر بن عبداللہ بھائی بیان کرتے ہیں کہ اس روزاتنی زبردست آندھی چلی کہ پہلے ایسی آندھی بھی نہیں دیکھی گئے۔ یہ آندھی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر کہیں ہے دن کے آخری جھے میں جا کررکی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ لوٹا تو میں نے اپنے گھر جانے سے پہلے لوگوں سے بوچھا کہ کون مرگیا تھا؟ انھوں نے بتایا کہ ذید بن رفاعہ بن تابوت مرا تھا۔ اہل مدینہ نے بتایا کہ مدینہ میں بھی ایسی ہی تیز آندھی چلی تھی۔ جب اللہ کے دشمن کو دفن کر دیا گیا تو آندھی رک گئے۔ تیز آندھی کی وجہ سے مسلمانوں کے جانور إدھر اُدھر بکھر گئے۔ جب دن کے آخر میں آندھی تھی تب انھوں نے اپنے جانوروں کو اکھا کیا۔ 2

### ابن ابی کوسخت صدمه

## قصواء کی گمشدگی پرایک منافق کی طنزیه باتیں

آندھی کے تقمتے ہی جب مسلمانوں نے اپنے جانورا کٹھے کیے تو اس دوران میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ رسول الله مُظافِظ کی اوْمُنی قصواء اونٹوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ کہیں گم ہوگئی۔صحابۂ کرام ڈٹافٹھ فکر مند ہوگئے۔ وہ اس

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام:304/3. 2 المغازي للواقدي:359,358/1. 3 المغازي للواقدي:359/1 ؛ إمتاع الأسماع: 211/1

کی تلاش میں اِدھر ادھر پھرنے گئے۔ زید بن گھیت منافق انصار کے پچھ لوگوں کی مجلس میں موجود تھا۔ ان میں سیدنا عباد بن بشر بن قش ،سلمہ بن سلامہ بن قش اور اُسید بن تھیں جیسے جلیل القدر حضرات بھی تھے۔ زید بن گھیت سیدنا عباد بن بشر بن قش ،سلمہ بن سلامہ بن قش اور اُسید بن تھیں ہوتا تھا جو بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے یہودی قبیلے بنوقیتقاع سے تھا۔ اس کا شار اُن یہودی علاء میں ہوتا تھا جو بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے یہودی ہی تھے۔ اس نے جب مسلمانوں کو اس طرح آتے جاتے دیکھا تو پوچھنے لگا: بدلوگ اِدھر اُدھر کہاں جا رہ ہیں؟ مجلس میں موجود لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ شائیم کی اوٹئی گم ہوگئ ہے، بداسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سفتے ہیں اس با کہ تا تھا کہ زہر اگلنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آئے، ہی اس لیے وہ زبان درازی کرتے ہوئے بولا: محمد (شائیم کا کوئی ہے) کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس آسان سے خبریں آتی ہیں۔ لیکن حالت بد ہے کہ آئی اُس جہ کہ آئی اُنٹی موجود ہے؟ اس نے بک کرتے ہوئے یہ لیکن حالت بد ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ آخیں اُس جگہ سے آگاہ کیوں نہیں کہ ان کی اوٹئی موجود ہے؟

وہاں موجود و خلص مسلمانوں کو زید بن لصیت کی ہے باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بولے: اللہ کے دشمن! اللہ تخفی خارت کرے! تو منافق ہوگیا ہے۔ پھر سیدنا اسید بن تغییر ڈپٹٹواس کی طرف بڑھے اور بولے: اللہ کی قتم! اگر ہے ڈر نہ ہوتا کہ نہ معلوم رسول اللہ شکٹی ہمرے اس اقدام کی تائید فرما ئیں گے یانہیں تو میں تیرے نصیے نیزے سے چیر کر رکھ دیتا۔ اللہ کے دشمن! جب تیرے دل میں ایسی پاپی باتیں تھیں تو تجھے ہمارے ساتھ تیرے نصیے نیزے سے چیر کر رکھ دیتا۔ اللہ کے دشمن! جب تیرے دل میں ایسی پاپی باتیں تھیں تو تھے ہمارے ساتھ نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر وہ منافق بڑ بڑاتے ہوئے بولا: میں تو دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے نکلا ہوں۔ میری زندگی کی فتم! محمد (شکٹیلیم) تو ہمیں اونٹنی کے حال سے بھی زیادہ بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں آسانی خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس نے طغرا کہا کہ جب آپ آسان سے اُتر نے والی غیب کی اتنی بڑی بڑی جرول سے مطلع کر دیتے ہیں تو اتنی معمول می بات نہیں بتا ہے کہ اُن کی اونٹی کہاں ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیکھی کہ سب لوگ مطلع کر دیتے ہیں تو اتنی معمول می بات نہیں بتا تو تھے ایک گھڑی کہاں ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیکھی کہ سب لوگ گے۔ اگر ہمیں تیرے دل کی باتوں کا پہلے بتا چل جاتا تو تھے ایک گھڑی کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوت سر منافق نے جب یہ صورت حال دیکھی تو بھا گھڑا ہوا، مبادا یہ لوگ مجھ پر حملہ کر دیں۔ انھوں نے اس کا سارا سرمنافق نے جب یہ صورت حال دیکھی تو بھا گھڑا ہوا، مبادا یہ لوگ مجھ پر حملہ کر دیں۔ انھوں نے اس کا سارا بھینک دیا۔ اس نے ان سے بچنے کے لیے رسول اللہ نظر کے گھل میں پہنچ کر پناہ کی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔

رسول الله مَا لَيْهُمُ كُووى كي ذريع خبر ہوگئ

رسول الله مَثَاثِيرًا كو وحى كے ذريعے سے زيد بن لُصيت كى منافقانہ باتوں كى خبر ہوگئ۔اب وہ آپ ہى كى مجلس ميں

"منافقین کے ایک آوی نے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا ہے کہ رسول الله (عَلَیْمًا) کی اونٹنی مم ہوگئی ہے۔ اس نے کہا ہے: ''اللہ تعالی انھیں اس کی جگہ ہے آگاہ کیوں نہیں کر دیتا۔ میری زندگی کی قتم! محد ( اللہ علی اس ہمیں اوٹٹنی کے حال ہے کہیں زیادہ بڑی بڑی خبریں بتاتے ہیں۔''غیب کاعلم تو اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جگہ کے بارے میں خبر دے دی ہے۔ وہ تمھارے سامنے والی اُس گھاٹی میں موجود ہے۔اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔تم اس کی طرف جاؤ۔'' لوگوں نے جاکر دیکھا تو وہ اوٹٹی اس جگہ ٹھیک اس حالت میں موجود تھی جس طرح رسول الله سالی نے بیان فرمائی تھی، چنانچہ وہ اے این ساتھ لے آئے۔ زید بن اُصیت منافق نے جب اوٹٹی کو دیکھا تو اس کے باتھوں کے طوطے اُڑ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔اس نے دیکھا کہ کسی نے اس کا سامان کھینک دیا ہے اور وہ لوگ و ہیں بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی مجلس سے نہیں اٹھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو انھوں نے اسے جھڑ کتے ہوئے کہا: ہمارے قریب نہ پھٹکنا۔ انھیں پہلے ہی اس پر بہت غصہ تھا۔ وہ بولا: میں تم سے پچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیہ کہہ کر وہ قریب آگیا۔اس نے ان سے بوچھا: میں شمصیں الله کاواسطه دیتا ہوں، سے سے کتا کہ جو پچھ میں نے کہا تھا، کیاتم میں ے کی نے وہ باتیں محمد (مُنْ اللَّهُ ) کو جا کر تو نہیں بتا کیں؟ انھوں نے کہا: اللّٰہ کی قتم! ایبا بالکل نہیں ہوا۔ ہم اپنی اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں۔ وہ بولا: جو کچھ میں نے کہا تھا، میں نے لوگوں میں اس کا چرچا پایا ہے اور رسول الله مُلْقِظَ نے بھی اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انھیں وہ ساری بات سنا دی جورسول اللہ عن اللہ تھی۔اس نے بتایا کہ رسول اللہ ظائلہ کی اوٹٹی مل گئی ہے۔ میں پہلے محمد (مُظائلہ کا) کی نبوت و رسالت کے بارے میں شک میں مبتلا تھا۔ کیکن اب میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قتم! مجھے تو یوں لگ رہا ہے كه جيسے ميں نے آج بى اسلام قبول كيا ہے۔ انھوں نے اس كى بيد باتيں سن كركہا كه رسول الله عَلَيْمَ كے پاس جاؤ تا كه وہ تمھارے ليے استغفار كريں۔ چنانچه وہ رسول الله طالقيا كى خدمت ميں گيا۔ اس نے آپ طالقیا كے سامنے

ا پنے گناہ کا اعتراف کیا۔ آپ منگھیا نے اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائی۔ واقدی کا کہنا ہے کہ اس شخص کے بارے میں میر کیا۔ اس کے بارے میں مرگیا۔ اس کے بارے میں میر کیا۔ اس خور کہ ہوا جاتا ہے کہ وہ گھیٹے کا گھٹیا (بدستور منافق) ہی رہا یہاں تک کہ اس حالت میں مرگیا۔ اس نے غزوہ تبوک میں بھی ایبا ہی ندموم کردار دہرایا تھا۔ 1 ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زید نے تو ہرلی تھی۔ 2 تو ہرلی تھی۔ 2 ہما گیا ہے کہ نہیں کی تھی۔ 2

### وادی نقیع کو چرا گاہ بنا دیا گیا

«أَقَمْ رَجُلًا صَيِّتًا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَى هَٰذَا الْجَبَلِ يَعْنِي مُقَمَّلًا \_ فَحَيْثُ انْتَهٰى صَوْتُهُ فَاحْمِه لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ وَإِبِلِهِمُ الَّتِي يَغْزُونَ عَلَيْهَا»

'' طلوع فجر کے وقت ایک بلند آواز والے آدمی کو اس مقمل پہاڑ پر کھڑا کرو، پھر جہاں تک اس کی آواز جائے، اتنی جگہ مسلمانوں کے ان گھوڑوں اور اونٹوں کے چرنے کے لیے مخصوص کردوجن پر سوار ہو کروہ جہاد کرتے ہیں۔''

سیدنا بلال را الله نے بوجھا: عام مسلمانوں کے چرنے والے جانوروں کے بارے میں آپ کیا حکم ویتے ہیں؟

1 المغازي للواقدي: 360,359/1، مريد ويكهي: السيرة لابن هشام: 527/2. 2 الإصابة: 511/2.

## آپ نے فرمایا:

الايدخلها

''وہ اس چرا گاہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر کسی کمز ور مرد اور عورت کے تھوڑے سے مویثی ہوں اور وہ انھیں چرانے کے لیے دوسری جگہ جانے کی سکت نہ رکھتے ہوں تو ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ طافیا کم خرور اور نا تو ال لوگوں سے خصوصی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ طافیا کے فرمایا:

#### الدَّعْهُ يَرْعَى ا

''اسے (اپنے مولیثی) چرا لینے دو۔''

اس طرح وادی نقیع میں اسلامی کشکر کے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چراگاہ مقرر کر دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ڈلٹٹۂ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انھوں نے بھی اس چراگاہ کو اس شکل میں برقر اررکھا۔ اس کے بعد عمر ڈلٹٹۂ کے دورِ خلافت میں یہاں گھوڑوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پھر سیدنا عثان ڈلٹٹۂ خلیفہ ہے تو انھوں نے بھی اس چراگاہ کو اس طرح برقر اررکھا۔ 1

## اونٹوں اور گھوڑوں کی رکیس

رسول الله طَالِيَّا صحابہ کرام کو جاتی چوبند اور تازہ دم رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ طَالِیَّا ان کے مابین وقتاً فو قتاً کھیل کود کے ایسے مقابلے کراتے رہتے تھے جن میں شجاعت و جوانمر دی، ایمانی اور جہادی تربیت کا پہلو غالب ہوتا تھا۔ ماری تربیت کا پہلو غالب ہوتا تھا۔ اس قتم کے کھیلوں سے ان کے عزم، حوصلے، ولولے اور بہادری میں بڑا اضافہ ہوتا تھا۔ غزوہ بن مصطلق سے واپسی

مجد بلال بن رباح ، رخُ (خزه)

کے موقع پر جب آپ وادی نقیع پہنچے تو اس روز آپ سَائِیْنِ نے اپنے صحابہ کے مابین اوٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا۔ اوٹوں کی ریس میں آپ کی اوٹمنی قصواء نے بھی حصہ لیا تھا۔اس پرسیدنا بلال بن رباح ڈھائی سوار تھے۔ بلاشبہ بیان کے لیے بہت بڑا اعز از تھا۔ریس

<sup>🖈</sup> المغازي للواقدي:361/1.

شروع ہوئی تو قصواء آتی تیزی سے دوڑی کہ سب اونٹوں پر بازی لے گئ۔

اسی طرح گھوڑوں کی ریس میں رسول اللہ طبیع کا ظَرِب نامی گھوڑا جیت گیا۔ اس پرسواری کی سعادت سیدنا ابواسید ساعدی بھوڑے تھے: ایک کا نام لِوَاز اور ووسرے کا نام ظَرِب تھا۔ 1

### عزل کی اجازت

غزوہ بزمصطلق میں جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، ان میں بہت می عورتیں بھی تھیں۔ وہ سب کی سب لونڈی کی حیثیت سے مجاہدین کے جھے میں آئیں۔ صحابہ کرام بڑائی کی جب عورتوں کی خواہش ہوئی تو انھوں نے اپنی ان لونڈیوں سے عزل کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں سیرنا ابوسعید خدری ڈاٹٹی بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ بؤمصطلق میں رسول اللہ شائی کے ہمراہ نکلے تو ہمیں عرب کے قیدی ملے جن میں ان کی عورتیں بھی تھیں۔ ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور ہمارے لیے ان کے بغیر رہنا مشکل ہوگیا۔ ہم عزل کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ رسول اللہ شائی ہوئی اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم ان سے بوچھ بغیر کیسے عزل کرلیں؟ ہم نے اس بارے میں آپ شائی ہیں، ہم ان کے عوض قیت وصول کرنا بھی پیند کرتے ہیں، ایس صورت میں عزل کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیعرض کرنے کا مطلب سے ہے کہ اگر ان سے ہماری اولا د ہوگئ تو اس صورت میں جم اضیں فروخت نہیں کرسیس گے۔ رسول اللہ شائی نے ارشاد فرمایا:

«مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَّا تَفْعَلُوا · مَا مِنْ نَّسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائنَةٌ »

''تم ایبا نہ کروتو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ قیامت کے دن تک جو جان پیدا ہونے والی ہے، وہ ضرور پیدا ہوکر رہے گی۔''

ایک دوسری روایت کے الفاظ یول ہیں:

«أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ انْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ»

"كياتم ايبا كرتے ہو؟ اگرتم ايبانه كروتو تب بھى كوئى حرج نہيں،اس ليے كہ جس روح كا آنا الله نے لكھ

<sup>●</sup> المغازي للواقدي: 1/361 سبل الهذي والرشاد: 353/4.

د یا ہے، وہ (اپنے وقت پر) آ کر ہی رہے گی۔'' <sup>ا</sup>

## جے اللہ جاہے گا پیدا ہوکر رہے گا

"إعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِنْتَ ۚ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدَّرَلَهَا"

''اگرتم چاہوتو اس سے عزل کرلو۔ (لیکن) جواس کے مقدر میں لکھا ہے، وہ تو آ کررہے گا۔'' دوسری روایت میں ہے:

«إِنَّ ذٰلِكَ لَم يَمْنَعْ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ»

'' بے شک یہ (عزل) اس چیز کو ہر گزنہیں روک سکتا جس کا اللہ نے ارادہ فرمالیا ہے۔'' پچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ جس لونڈی کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا،

اسے حمل مشہر گیا ہے۔ رسول الله مَثَالَيْظِ نے فرمایا:

«قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَلَهَا»

''میں نے توشمصیں بتا دیا تھا کہ جواس کے مقدر میں ہے، وہ آ کر رہے گا۔''

دوسری روایت کے بیالفاظ بھی ہیں:

«أَنَّا عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ»

''میں اللّٰد کا بندہ اور اس کا رسول ہوں <u>'</u>''

صحيح البخاري: 4138 و 2229. 2 صحيح مسلم: 1439 (135,134).

# اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی کی گنجائش نہیں

یادرہے کہ عزل کی اجازت کی معقول ضرورت کے پیش نظر محدود پیانے پر دی گئی ہے۔ اس اجازت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے متنقل اصول بنا کر رواج دیا جائے اور اسی طریقے پیٹل کر کے اسے نسل کشی کا ذریعہ بنالیا جائے۔ بھلا اسلام ایسی بات کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے! موجودہ دور میں عزل کے مذکورہ بالا جواز کی آڑ میں خاندانی منصوبہ بندی کا جو پروگرام اور پرو پیگنڈا زور وشور سے جاری ہے، یہ نہ صرف کتاب وسنت کے خلاف ہے بلکہ یہ کفار کی ایک بھیا تک سازش ہے۔ انھوں نے طرح طرح کے حربوں کے ذریعے سے اسے مسلمانوں میں عام کر دیا ہے۔ دراصل وہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی گھٹانا چاہتے ہیں۔ اکثر نام نہاد مسلمان آج ان کے اسی سازشی جال میں بھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے برعس رسول اللہ سائٹی خال ایک امت کو بیر غیب دی ہے: سائٹی جال میں بھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے برعس رسول اللہ سائٹی خال اُن امت کو بیر غیب دی ہے: انگر قو جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِی مُکَاثِرٌ بِکُہُ الْأُمَمَ»

''ایی عورتوں سے شادی کر وجو بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہوں، اس لیے کہ بے شک میں تمھاری کثرت سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔'' 1

#### سانحهٔ افک

منافقین کی سازشوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ہر آن ہر گھڑی فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا نے میں گئے رہے تھے، نہ رہتے تھے۔ بوں لگتا تھا کہ جیسے آفیس فتنے جگانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ وہ نہ نود چین سے رہتے تھے، نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر منافقین اپنی کیبلی سازش میں، جس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے، بری طرح ناکام و نامراد ہوئے۔ ان کے سرغنے عبداللہ بن ابی نے انسار و مہاجرین کواڑانے اور جاہلانہ تعصب بیدار کرنے کی جو کوشش کی تھی، وہ خود ای کے سرغنے عبداللہ بن ابی نے ایک لوری سورت نازل فرما کر اس کے اور اس کے حواریوں کے مگروہ چہرے بے نقاب کر دیے۔ جو گڑھا انھوں نے مسلمانوں کے لیے کھودا تھا، وہ خود اس میں گر گئے۔ لوگوں کی نظر میں اب ان کی کوئی وقعت نہیں رہی عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے لیے مغرور و متکبر شخص کو جو اپنی ناک پر کھی نہیں میٹھنے دیتا تھا، مجبور ہوکر اپنی قوم کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑی۔ اس رہوا کی صورت حال کی وجہ سے ابن ابی اندر ہی اندر بیج و تاب کھا رہا تھا۔ اس سے اپنی بے تو قیری اور رسوائی و رکھی نہیں جاتی تھی۔

## مشرک اور منافق سازشوں ہے جمعی بازنہیں آئیں گے

رئیس المنافقین ابن ابی نے اپنا انتقام لینے کی ٹھان کی۔ اپنے ول کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ پھر موقع کی تاک میں لگ گیا۔ بالآخر اسے اپنی آتشِ غضب بجھانے اور زہر اگلنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس نے اس سے بورا فائدہ اٹھایا اور انتہائی گھناؤنا فتنہ بر پاکر دیا۔ اس نے کاشافہ نبوت کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کی بھیا نک مہم چلائی جو اس کے نفاق اور خبث باطن کا نتیج تھی۔ اس بد بخت نے رسول اللہ شائیم کی سب سے محبوب زوجہ ام الموشین سیدہ عائشہ صدیقہ بی پائلی پر بے بنیاد بہتان طرازی کی اور ان کے چاند کی چاندنی سے زیادہ درخشاں اور پھولوں سے زیادہ پاکھڑہ کر دار کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ ان کے خلاف کی جانے والی سازش کا نئات کے برترین جھوٹ کا پلندہ تھی، اس لیے اس واقعے کا نام ہی'' واقعہ افک' پڑ گیا۔ واقعہ افک' بڑ گیا۔

اب تک یہود، مشرکین اور منافقین نے آپ علی الم کوجتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، یہ اُن میں سب سے بڑھ کر روح فرسا اور ہوشر باتھی۔ دراصل منافقین آسٹین کے سانپ ہوتے ہیں جو اوپر سے ہدر داور اندر سے نہایت خطر ناک دخمن ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان گلل مل کر رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں۔ ان کی نظریں ہوقت مسلمانوں کی خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرتی رہتی ہیں، ای لیے اٹھیں سازش کے زیادہ بڑے مواقع میسر آجاتے ہیں۔ ان کی شرائگیزی اور ضرر رسانی دیگر دشمنوں کی نسبت کہیں زیادہ خطر ناک ہوتی ہے۔ آپ گلیا کو اچا نک اور بھیا نک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منافقین الی گھیا حرکت پر بھی اُتر آئیں گا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منافقین الی گھیا حرکت پر بھی اُتر تمام نمیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ کی عزت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے دہمن عبداللہ بن ابی کہ نہا تھا۔ اس نے آپ تمام نمیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ کی عزت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے دہمن عبداللہ بن ابی معزلال کرنا چاہا۔ وہ اور اس کے حواری اس الزام تراثی کی آڑ میں لوگوں کو رسول اللہ تھی ہے سے دور کرنا اور میں بی بھی ہوئی مقبولیت کو روکنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصدا سلامی معاشرے کی چولیں ہلانا اور مسلمانوں کے درمیان بے اعتاد کی اور اس کے حواری اس الزام تراثی کی آڑ میں لوگوں کو رسول اللہ تو بھی سے دور کرنا اور کے درمیان بے اعتادی اور اس کے حواری اس الزام تراثی کی آڑ میں لوگوں کو رسول اللہ تو بھی مقبولیت کو روکنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصدا سلامی معاشرے کی چولیں ہلانا اور مسلمانوں کے درمیان بے اعتادی اور اس کے دور کرنا قال

## سيده عائشه والقفا كارنج وقلق

رسول الله سَائِيَّا کومنافقین کی اس گھناؤنی سازش سے بے حداذیت پینچی۔اس کا اثر آپ کے قلبِ اطہر پر دیگر مصیبتوں سے کہتیں زیادہ پڑا۔ اس سے بڑی ہات اور کیا ہو کتی ہے کہ آپ ایک مہینے تک انتہائی بے چینی اور پریشانی



میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں آپ سَالِیَا پر کوئی وہی بھی نازل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ اللہ جب اپنے والی اس تہمت کاعلم ہوا تو یہ خبران پر بجلی بن کر گری۔ روروکر ان کا برا حال ہوگیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس صدے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے کڑے اور کھٹن دن جیسے وہ اس صدے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے کڑے اور کھٹن دن تھے۔ وہ تو عفت وعصمت اور شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ بد باطن منافق ان پر تھے۔ وہ تو عفت وعصمت اور شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ بد باطن منافق ان پر اس قدر بدترین تہمت لگا کیں گے۔ انھول نے اللہ کی ذاتِ عالی پر بھروسہ کیا، صبر و استقامت کا دامن تھا ہے رکھا۔ انھیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ کو وہی کے ذریعے میری براء ت سے ضرور مطلع فر ما دے گا۔

سیدہ عائشہ بھی کے والدسیدنا ابو بکر صدیق بھی اور والدہ ام رومان بھی ہے حد ممگین تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیسب کچھ کیا ہورہا ہے۔ وہ اپنی پاکباز بیٹی کے بارے میں کسی غلط چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیگر مسلمان بھی بہت دکھی اور پریشان تھے۔ منافقین کا پروپیگنڈہ اس قدر خوفناک تھا کہ پورا مدینہ اس طوفانِ برتمیزی کی لیبٹ میں آگیا۔ اسلامی معاشرے کا امن خطرے میں پڑگیا تھا۔ ہر شخص اِسی موضوع پر گفتگو کرتا نظر آتا تھا۔ منافقین نی لیسٹ میں آگئے اور اس تھا۔ منافقین نے اپنے جھوٹ میں ایک رنگ آمیزیاں کیس کہ چند مسلمان بھی ان کے بہکاوے میں آگئے اور اس تہمت کو بھی سمجھ بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ''واقعہ' افک'' منافقین کی تاریخ کا سب سے زیادہ مسموم اور مذموم واقعہ ہے۔ قرآن کریم قیامت تک اِس رکیک تہمت کی مذمت کرتا رہے گا۔

بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑی آزمائش تھی۔ اس میں اہلِ ایمان کا امتحان تھا کہ وہ اس قتم کی افواہوں اور پرو پیگنڈوں پر کان دھرتے ہیں یا اپنے مضبوط ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں؟ بالآخر منافقین ذلیل و رسوا ہوئے اور ان کی سازش کا بھانڈ اپھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سیدہ عائشہ چھٹا کی براءت کا اعلان فرمایا اور ان کی طہارت و پاکدامنی کے بارے میں قرآنی آیات نازل فرما دیں جن کی تلاوت رہتی دنیا تک کی جاتی رہے گی اور سیدہ عائشہ چھٹا کی پاکیزگی کا ببانگ دہل چرچا ہوتا رہے گا۔ اس واقعے کے تناظر میں با قاعدہ طور پر پھھ ایسے اور سیدہ عائشہ چھی نازل ہوئے جو اسلامی معاشرے کی فضا کو پُر امن بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔

آئے اب اس جھوٹ کے پُٹتارے کی اصل حقیقت جان لیجے۔

# سيره عائشه وللنها كي خوش نصيبي

غزوہ بنومصطلق کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ رسول اللہ طالقا کی عادتِ مبارک بیتھی کہ آپ جس وقت سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے مابین قرعہ اندازی کر لیتے تھے۔ ان میں سے جس زوجہ محترمہ کے نام

کا قرعه نکل آتا، آپ منگانی انھیں سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔غزوۂ بنومصطلق کے موقع پرام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھٹنا کے نام کا قرعہ نکلا۔ یوں رسول اللہ شکالیا کے ہمراہ سفر میں جانے کی سعادت ان کے جصے میں آئی۔

## کڑے پردے میں سفر کا اہتمام

یہ واقعہ تجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ بھٹا کا یہ سفر مکمل طور پر پردے کے گڑے انتظام میں ہوا۔ وہ خود اپنے سفر کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میرے لیے میرے اونٹ کو تیار کر دیا جاتا تو میں اپنے ہودج میں بیٹے جاتی تھی، پھر وہ لوگ آ جاتے تھے جو ہودج کو اونٹ پر رکھنے پر مامور تھے۔ وہ ہودج کو ینچے سے پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے کس دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اونٹ کی تکیل بودج کو ینچے سے پکڑ کر اٹھاتے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے کس دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اونٹ کی تکیل بودج کی کھڑ کر چینا شروع کر دیتے۔ جس طرح مجھے ہودج سمیت اٹھا کر (اونٹ پر) سوار کیا جاتا تھا اُسی طرح ہودج سمیت ہی اتارا جاتا تھا۔ اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہی ہوا کرتی تھیں۔ بھاری بھرکم نہیں ہوتی تھیں، ان پر زیادہ گوشت چڑھا ہوانہیں تھا، اس لیے کہ ان کی خوراک تھوڑی سی ہوا کرتی تھی۔ 1



پيلو کا درخت

پيلو کا رسيلا کھل

واقدی کی روایت میں ہے کہ اس سفر میں رسول الله طاقیۃ اور ام المؤمنین عائشہ طاقتہ کی درمیان دوڑ کا مقابلہ بھی ہوا تھا۔ جب اسلامی لشکر نے پیلوے درختوں والی ایک نرم اور خوشگوار جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو رسول الله طاقیۃ نے عائشہ طاقتہ سے فرمایا:

«يَا عَائِشَةُ! هَلْ لَّكِ فِي السِّبَاقِ؟»

" عا كشه! كياتم دورُ لكانا حيامتي مو؟"

عائشہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ

1 صحيح البخاري: 4141 السيرة لابن هشام: 310/3.

نے بھی ایسا ہی کیا۔اس کے بعد مقابلہ شروع ہوگیا۔رسول الله عَلَيْمَ عَا نَشْهِ اِللَّهُ عَلَيْهَا سے آگے نکل گئے۔آپ عَلَيْمَ فَي فرمايا: "هٰذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ الَّتِي كُنْتِ سَبَقْتِينِي"

"بداس جيت كابدله ب جبتم ببلي مير عقابل ميس جيت كئ تقى-"

سیدہ عائشہ چھٹا کی پہلی جیت اس طرح ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ٹاٹیٹے ابوبکر ڈلٹیٹے کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ وہ کھی وہاں موجود تھیں۔ان کے پاس کوئی چیز تھی۔رسول الله عَلَيْمُ نے ان سے فرمایا: «هَلُمَّيهِ» ' سید مجھے دے دو۔'' عائشہ بھٹا نے ازراہ محبت و بے تکلفی وہ چیز آپ کو دینے کے بجائے دوڑ لگا دی۔ رسول الله مُظَيِّمًا ا پنے اہلِ خانہ سے بہت محبت ومرحمت اور خوش طبعی کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بھی ان کے پیچیے دوڑ لگائی ليكن عائشه وللها آكے نكل گئيں۔

یا در ہے کہ دوڑ کا بیمقابلہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ طُلِقِعُ اور سیرہ عائشہ طُلُقِا لشکر ہے الگ تھلگ تھے۔ دوسر بے لوگوں کو اس کاعلم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والی خود ام المومنين عا كشه دلان الم

## مار کی گمشدگی

غزوهٔ بنومصطلق سے فارغ ہوکررسول الله من الله علی منورہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ مدینہ کے قریب

بنیج تو آپ نے ایک جگه پراؤ ڈالا اور رات کا جمیری بادشاہوں کا دارالحکومت کچھ حصہ وہیں بسر کیا۔ رات کے آخری حصے میں ظفار (يمن) آپ نے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ \* اس وفت سیدہ عائشہ واٹھ قضائے حاجت کے لیے نکلیں جبیا کہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں قضائے حاجت کے لیے چل دی اور لشکر کی حدود سے باہر نکل گئی۔میری گردن میں ایک ہارتھا۔اس پر ظفار کے تگینے جڑے ہوئے

🐠 المغازي للواقدي :364/1. يادرې كم سنن أبى داود : 2578 وغيره من بهي ايك ايك اور دور كا تذكره موجود ب\_ ﴿ المغازي للواقدي: 364/1.

تھے۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوگئ تو وہ ہارٹوٹ کرمیری گردن سے گرگیا۔ مجھے پتا بھی نہ چلا۔ میں اپنی سواری کی طرف واپس آئی تو میں نے کوچ شروع کر دیا طرف واپس آئی تو میں نے اپنے سینے کوٹولا، معلوم ہوا کہ میرا ہارکہیں گر گیا ہے۔ اس وقت لوگوں نے کوچ شروع کر دیا تھا۔ میں واپس اُسی جگہ گئی اور ہار تلاش کرنے لگی۔ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھھے پچھ دیر ہوگئ۔ آخر کار وہ مل ہی گیا۔ ا

یا درہے کہ ظفار یمن کا ایک شہر ہے جو صنعاء کے قریب واقع ہے۔ یہی شہر حمیری بادشاہوں کا دارالحکومت تھا۔ 2

ظفار کے نگینوں کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی ہار نہیں تھا بلکہ انتہائی فیتی تھا۔ رہی ہیہ بات کہ وہ ہارسیدہ عائشہ واللہ کے باس کہاں سے آیا تھا؟ تو اس کے متعلق واقدی نے بیان کیا ہے کہ یہ ہارسیدہ عائشہ واقدی نے بیان کیا ہے کہ یہ ہارسیدہ عائشہ واقع پر کی والدہ نے انھیں ان کی رخصتی کے موقع پر پہنایا تھا۔ 3 البتہ حافظ ابن کی رخصتی کے موقع پر نہنایا تھا۔ 3 البتہ حافظ ابن کی رخصتی کے موقع پر نہنایا تھا۔ 3 البتہ حافظ ابن کی رخصتی نے مہرانی کی مہران ہیں اساء واللہ اسے عاریباً لیا تھا۔ 4



### اونث پر خالی مودج رکھ دیا گیا

سیدہ عائشہ ڈی شاجب اپنا ہار تلاش کرنے گئی تھیں، اس وقت کشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا تھا لیکن سیدہ کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ پوری طرح مطمئن تھیں کہ جولوگ میرا ہودج اٹھانے پر مامور ہیں، وہ کسی صورت مجھے چھوڑ کرنہیں جائیں گے بلکہ وہ تو فرماتی ہیں: میں مجھی تھی کہ اگر میں ایک مہینہ بھی تھہری رہتی تو میرے اونٹ کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک میں اپنے ہودج میں نہ بیٹھ جاؤں۔ <sup>5</sup> یہی وجہ تھی کہ وہ ٹوچ کے اعلان کے باوجود اپنا ہار ڈھونڈ نے چلی گئی تھیں۔

دوسری طرف بیہ ہوا کہ سیدہ عاکشہ ڈاٹھا کے جانے کے بعد وہ حضرات آپنچے جوان کا ہودج اٹھاتے تھے۔ وہ سمجھے کہ سیدہ حسب معمول اپنے ہودج میں بیٹھ چکی ہیں۔ چنانچے انھوں نے ہودج اٹھاتے

<sup>1</sup> صحيح البخاري : 4141 ، السيرة لابن هشام : 310/3. 2 معجم البلدان : 60/4. 3 المغازي للواقدي : 364/1.

<sup>4</sup> الفصول في سيرة الرسول عليه ص: 88 وزاد المعاد: 259/3. 5 المغازي للواقدي: 364/1.

وقت انھیں بیاحیاس ہی نہیں ہوسکا کہ سیدہ ہودج میں تشریف فرما ہی نہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ عاکشہ بھائی کا جسم ہلکا پھلکا تھا۔ وہ خود کہتی ہیں: ''عورتیں اس وقت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، بھاری بھر کم نہیں ہوتی تھیں۔ ان کے جسم پر زیادہ گوشت بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کی خوراک بہت معمولی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہودج اٹھایا تو اس کے وزن میں انھیں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوا۔ ویسے بھی میں اس وقت ایک کم عمر لڑکی تھی۔' ا

حافظ ابن کثیر برطانے نے لکھا ہے کہ اس وقت سیدہ عائشہ بھا کی عمر چودہ سال تھی۔ 2 دوسری وجہ بیتھی کہ سیدہ عائشہ بھا جب اپنے ہودج بین تشریف فرما ہوتی تھیں تو خاموش رہتی تھیں، کوئی بات نہیں کرتی تھیں۔ 3 یوں ان کے بلکے پن اور خاموش رہنے کی عادت کی وجہ سے ہودج اٹھانے والوں کواس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہوسکا کہ ہودج بالکل خالی ہے اور سیدہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ انھوں نے اونٹ کو اٹھایا اور آگے روانہ ہوگئے۔ واقعہ یہ ہودج بالکل خالی ہے اور سیدہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ انھوں نے اونٹ کو اٹھایا اور آگے روانہ ہوگئے۔ واقعہ سے ہودج کہ ہودج اُٹھانے والے اہل کار سیدہ عائشہ بھی کی عظمت و جلالت سے باخبر سے اور سیدہ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام سے بیش آتے تھے۔ انھوں نے بھی اس جسارت کا تصور بھی نہیں کیا کہ وہ ہودج کا پردہ اٹھا کر صرف یہی دیچ لیں کہ سیدہ تشریف فرما بھی ہیں یا نہیں۔ مزید برآں ہودج اُٹھانے والے حضرات پاسِ ادب کی وجہ سے آپ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔

## ہار لے کروایس آنے پر عائشہ وہا کا کی پریشانی

ام المؤمنین عائشہ ﷺ ہار تلاش کرکے واپس پڑاؤ والی جگہ پر پہنچیں تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ لشکر جا چکا ہے اور وہاں کوئی شخص موجود نہیں۔ نہ کوئی ہا تک پکار لگانے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ وہ ساری جگہ اب ایک ویرانے کی صورت پیش کر رہی تھی۔ بیصورت حال سیدہ عائشہ ﷺ کے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا اتفاق بھی پیش آئے گا جب وہ لشکر سے بچھڑ کر تنہا رہ جا کیں گی۔

### ہودج والی جگہ پرانتظار

ہر طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک خاتونِ مرم ہونے کے ناتے سیدہ عائشہ رہ تنہا کہیں جا بھی نہیں علی علی تنہا کہیں جا بھی نہیں علی علی تنہا کہیں جا بھی نہیں تھا۔ وہ بے حد غمز دہ تھیں۔ ان کے پاس انتظار کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بے حد غمز دہ تھیں۔ انتھیں یہ یقین تھا کہ جلد ہی ان لوگوں کو میری غیر موجود گی کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ انھوں نے خوب میں ان لوگوں کو میری غیر موجود گی کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ انھوں نے خوب

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4141. 2 الفصول في سيرة الرسول على من 88. 3 المغازي للواقدي: 1/365.

اچھی طرح چادراوڑھی اور اپنی ہودج والی جگہ پر بیٹھ گئیں۔اسی دوران ان کی آئکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ صفوان ڈٹاٹیڈ اشکر کے چیچھے چیچے جلتے رہے

### صفوان طالفيُّ كي حبرت

بہرحال سیدنا صفوان وہ اللہ اسلامی لشکر سے پیچھے تھے۔ وہ رات کے پیچھلے پہر چلے اور صبح اس جگد آپنیچ جہاں سیدہ عائشہ وہ محتورت مورت کے پیچھلے پہر چلے اور صبح اس جگد آپنیچ جہاں سیدہ عائشہ وہ مورت کے بیلے انھوں نے دور ہی سے کسی سوئے ہوئے انسان کو دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھتے ہی بیچپان گئے کہ بیاتو رسول اللہ منافیا کی زوجہ محتر مدام المومنین سیدہ عائشہ وہ اسلامی بیپپان کو اس لیے پیچپان کے کہ جاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انھوں نے آپ کو دیکھ رکھا تھا۔ بید منظر دیکھ کر ان کی جرت کی کوئی انتہانہ رہی وہ پریشان ہوگئے۔ ان کی زبان سے فوراً مصیبت کے موقع پر پڑھے جانے والے بیدالفاظ نکل:

إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

سیدہ عائشہ رہ اللہ الفاظ سنتے ہی بیدار ہوگئیں اور فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ \* اس سے پتا چاتا ہے کہ ازواج مطہرات چہرے کے پردے کاکس قدر اہتمام کرتی تھیں۔ آج کل کی مسلمان خواتین کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رہے گا کا بیمل بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے کہ انھوں نے کتنی عجلت سے ایک غیرمحرم مرد سے

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 311/3. 2 المعجم الكبير للطبراني: 23/125. 3 الروض الأنف: 24/42 فتح الباري: 586/8.

<sup>4</sup> صحيح البخاري:4141.

اپنا چہرہ چُھپا لیا۔ ذرا سوچے تو سہی! اگر چہرے کا پردہ ضروری نہ ہوتا تو ام المونین عائشہ را اللہ ایوں کرتیں؟ انھوں نے تو شدید پریشانی کی حالت میں بھی چہرے کے پردے کا فوراً اہتمام فرمایا۔

ا بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سیدنا صفوان طافقہ نے ام المومنین عائشہ طافقہ سے صرف اتنا بوجیھا:

مَا خَلَّفَكِ ، يَرْحَمُكِ اللَّهُ؟

"الله آپ پر رحم فرمائ! آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئیں؟"

سیدہ عائشہ رہا نے انھیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ان سے کسی قتم کی کوئی بات کی۔ <sup>1</sup> پھر صفوان رہا نے بھی سیدہ رہا نے بھی سیدہ رہا نے بھی اسیدہ رہا نے انشہ رہا نے میں انشہ رہا نے میں:

وَاللَّهِ! مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَاسْتِرْجَاعِه.

''اللّٰہ کی قتم! (اس کے بعد) انھوں نے مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اُن کی زبان سے اناللّٰہ و انا الیہ راجعون کے سواکوئی اور لفظ سنا۔''

وہ اپنے اونٹ سے اترے اور نہایت ادب واحترام کے ساتھ اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھادیا اور خود ایک طرف ہٹ کر اونٹ کی اگلی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تا کہ سیدہ آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو جا کیں۔سیدہ عاکشہ چھٹا فوراً اٹھیں اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اب صفوان چھٹا نے اونٹ کی نکیل والی رسی پکڑی اور اسے لے کر تیزی سے آگے چل پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ ام المونینین عاکشہ چھٹا کو جلد از جلد لشکر تک پہنچا دیں۔

## سیده عائشه دانها کی اسلامی شکر مین تشریف آوری

سیدنا صفوان بڑائی نے منقطع طور پرمتواتر اسی طرح چلتے رہے۔ بالآخر وہ دو پہر کی سخت گرمی کے وقت اسلامی لشکر تک جا پہنچے۔ اس وقت مسلمانوں نے آرام کی غرض سے ایک جگہ پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہ لوگ ابھی تک اس بات سے بے خبر سے کہ سیدہ عائشہ بڑا ہمارے ساتھ نہیں آئیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں۔ خود اللہ کے رسول مُلاثیم کو جسی اس صورتِ حال کا بالکل علم نہیں تھا کیونکہ آپ عالم الغیب تو تھے نہیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی خبر ہوتی تو آپ سیدہ عائشہ بھٹا کو تنہا چھوڑ کر ہرگز آگے نہ بڑھتے۔ جو نہی سیدنا صفوان بڑائی ام المومنین عائشہ میں کو ذرا بھی خبر ہوتی تو آپ سیدہ عائشہ بھٹا کو گئی ہے۔ تو لوگ یہ منظر دیکھ کر جیرت کدے میں کھو گئے۔ اس وقت لوگوں کو بتا چلا کہ سیدہ عائشہ بھٹا ہوگئی تھیں۔

<sup>🕕</sup> السيرة لابن هشام: 311/3. 🛎 صحيح البخاري: 4750.

## ابن ابی نے بہتان طرازی کا طوفان کھڑا کر دیا

كذابول كے ليدر رئيس المنافقين عبدالله بن أبي نے جب بيه منظرد يكها كه سيدنا صفوان والفيد اكيلي مي سيده عائشہ بھٹا کو لے کرآرہے ہیں تو اسے رسول اللہ علیا کے سے اپنی مشمنی کی بھڑاس نکا لنے کا نا در موقع مل گیا۔ شیطان نے اسے خوب اکسایا۔ اس نے مدینہ کی بادشاہت سے محرومی اور قدم قدم پر اپنی ذلت ورسوائی کا بدلہ لینے کے لیے رسالت مآب من الله كالميرعفت وحيا المبيه محتر مه اورمومنول كي عظيم المرتبت مال سيده عائشه صديقه وها يربهتان طرازي کی مہم چلا دی اور اپنی خباشت، گندگی اور گراوٹ کا طوفان بریا کر دیا۔اس نے بری بے شرمی سے بیر گھناؤنی حرکت کی۔سیدہ عائشہ رہے اس معاملے کو اس طرح بیان کرتی ہیں: ''پھر جسے ہلاک ہونا تھا، وہ ہلاک ہوا۔ اس بہتان کا بيرا الله في والاعبدالله بن ابي ابن سلول تفاـ''

اس بد بخت کوتو ایک بل کے لیے بھی چین نہیں آر ہا تھا۔ وہ اس قدر نے اور ذکیل تھا کہ سیدہ پر بہتان باندھ کر در حقیقت سید البشر مُناتیناً کو زیادہ سے زیادہ اذیت دینے پر تلا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ بالٹیا پر تہمت تھوینے کے بعد وہ اس تہمت کے خاکے میں طرح طرح کے رنگ بھرنے لگا، اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں یہ تہمت خوب بڑھا چڑھا کربیان

منافقين كاسرغنه

عبدالله بن اني

کرنے لگا۔ عروہ بن زبیر بڑالتی کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ عبداللہ بن ابی اس تہت کا خوب چرچا کرتا تھا۔ اس کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا تو وہ اس کی تصدیق کرتا۔ اسے خوب غور اور توجہ سے سنتا اور اسے آگے پھیلانے کے لیے اس میں خوب کھود کرید كركے زمين آسان كے قلابے ملاتا تھا۔

ابن ابی کے چیلے حانوں نے بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کراس کا ساتھ دیا۔ انھوں نے اس شلسل سے یہ یروپیکنڈہ کیا کہ پورے شکر میں کھلبلی مچے گئی۔مسلمانوں کو ابھی ابن ابی کی بریا کردہ ایک مصیبت سے نجات ملی تھی تواس نے دوسرا ہنگامہ کھڑا كر ديا جويهلي كي نسبت انتهائي خطرناك تھا۔

اسلامی لشکر کی فضا ایک مرتبه پھرفتنہ وفساد کی لیبیٹ میں آگئی۔ برطرف لوگ اسی کے بارے میں چہ میکوئیاں کررہے تھے۔سیدہ عائشہ ڈیٹٹا کہتی ہیں کہ اللہ کی تتم! مجھے اس میں ہے کئی چیز کا بھی علم نہیں تھا ( کہ منافقین نے میرے خلاف کیا طوفان کھڑا کر دیا ہے ) <sup>2</sup>



## لشكر اسلام واليس مدينه مين

اسلامی لشکر رسول الله علیل کی قیادت میں اپنا بقیہ سفر مکمل کر کے بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوچکا تھا۔ رسول الله علیل اس پوری مہم کے دوران میں دوراتیں کم ایک مہینہ مدینہ سے باہر رہے۔

## برو پیکنڈے کی شدت سے چند صحابی بھی متاثر ہو گئے

عبداللہ بن ابی اور اس کے دم چھلوں نے مدینہ پہنچ کراپی بہتان طرازی کولوگوں کے سامنے نمک مرچ لگا کر یوں پیش کیا جیسے یہ جھوٹا افسانہ بالکل سے ہے۔لوگوں میں ان کی اس تہت کا چرچا ہوتا رہا۔ منافقین نے ایک سازش



کے تحت اسے خوب نشر کیا اور اس کی آٹر میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے۔ ان کا پروپیگنڈہ اتنا سخت تھا کہ بعض مسلمان بھی اس کی لیسٹ میں آگئے اور عبداللہ بن ابی ابن سلول جیسے کذاب اور منافق کی بات کو پہمجھ بیٹے اور تہمت لگانے والوں میں شریک ہوگئے۔ بیکل تین افراد شھے: سیدنا حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت بحش میں تو ہاتھی بھی بھسل جاتا ہے یہ حضرات پر کیا موقوف، کیچڑ میں تو ہاتھی بھی بھسل جاتا ہے یہ حضرات تو پھر انسان تھے۔ ان سے بڑی بھول ہوئی کہ یہ حضرات عبداللہ بن ابی کے بی پروپیگنڈے سے متاثر ہوگئے۔

## عائشہ ولائھا کی بیاری اور لاعلمی

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دلیجیا کہ بینہ منورہ آتے ہی سخت بیار ہوگئیں۔ پورا ایک مہینہ انھوں نے بیاری ہی کی حالت میں گزارا۔ اس عرصے میں شیطان کا جادو چلتا رہا اور لوگ تہت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے۔ سیدہ

<sup>1</sup> المغازي للواقدي:341/1. ﴿ صحيح البخاري:4141.

عائشہ بی کی کے معلوم نہیں تھا کہ اردگرد کیا ہورہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ لوگ میرے متعلق کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور منافقین نے مجھ پر کیا تہمت لگائی ہے۔ اور اللہ شکالی کی اس تہمت کاعلم ہو چکا تھا۔ آپ سیدہ عائشہ بی کے کردارکی پاکیزگی سے پوری طرح واقف تھے۔ آخر وہ آپ کی سب سے محبوب زوجہ تھیں۔ آپ ان کے متعلق اس طرح کی بات کا تصور بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ کو یہ خبر بھی ہو چکی تھی کہ اس سارے معاملے کا سرغنہ عبداللہ بن انی ہے۔ سیدہ عائشہ بی کا شہر بھی تھوٹ کا بیطوفان من کر آپ کو کس قدر قلق ہوا ہوگا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ ازیں سیدہ عائشہ بھٹا کے والدسیدنا ابوبکر صدیق بھٹا اور والدہ ام رو مان بھٹا تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔
ان کے لیے بھی یہ معاملہ انتہائی اذیت ناک تھا۔ وہ اپنی لاڈلی صاحبزادی پر معمولی سابھی شک نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے اس معاملے کے بارے میں بالکل خاموثی اختیار کرلی۔ ان کا دل پوری طرح اس خبر کو جھٹلا رہا تھا۔ انھوں نے یہ نعواور بے بنیاد بات اس قابل بھی نہیں تمجھی کہ اس سے سیدہ عائشہ بھٹا کو آگاہ کریں کیونکہ وہ تو پہلے ہی بیارتھیں۔ تہمت کی بیخبرسن کر نجانے ان کا کیا حال ہوتا، وہ اسے برداشت بھی کریا تیں یا نہیں۔ 2

#### سيده عاكشه والنفا كو كطكا

ام المؤمنین عائشہ چھ جب بیار ہو جاتی تھیں تو رسول اللہ طاقیۃ ان سے غیر معمولی شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے تھے اور انھیں اظمینان اور تسلی دلاتے تھے۔ تہمت کے اس واقعے نے آپ شاقیۃ کو بے حدثملین اور پریشان کر دیا۔ اب صورت حال بالکل تبدیل ہوگئ۔ سیدہ عائشہ چھ کو اپنی اس بیاری میں آپ کی وہ محبت اور شفقت نظر نہیں آرہی تھی جو پہلے بیاری کی حالت میں ملاکرتی تھی، حالانکہ وہ تو بیاری میں آپ کی طرف سے شفقت و مرحمت کے خزانے کی بے حدمشاق اور منتظر رہا کرتی تھیں اور زبانِ حال سے کہتی تھیں ہ

الی بیاری بیاری بے ہوش پہ سو ہوش نثار آپ بیٹھے ہوئے دامن کی ہوا دیتے ہیں اب جوآپ علیقی کی نظر محبت کو مائل نہ پایا تو سیدہ عائشہ چھٹا پریشان ہوگئیں۔ ان کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا کہ آخر الیک کیا بات ہوگئی ہے جس کی وجہ سے میں رسول اللہ علیقی کی خصوصی شفقت ومحبت سے محروم ہوگئی ہوں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ بیاری کی حالت میں مجھے یہ شک ضرور گزرتا تھا کہ میں رسول اللہ علیقی کی طرف سے وہ لطف اور مہر بانی نہیں و کھے رہی تھی۔ اب جو میں بیار پڑ کر پابند بستر ہوئی تو آپ علیق مہر بانی نہیں و کھے رہی کی حالت میں پہلے دیکھا کرتی تھی۔ اب جو میں بیار پڑ کر پابند بستر ہوئی تو آپ علیق ا

<sup>🚺 🦈</sup> صحيح البخاري: 4141. 🔹 السيرة لابن هشام: 311/3.

صرف اتنا كرم فرماتے تھے كەمىرے پال تشريف لاتے ، سلام كرتے اور دريافت فرماتے:

«كَيْفَ تِيكُمْ؟»

دونتم کیسی ہو؟''

بس اتن بات پوچھ کر آپ والیس تشریف لے جاتے تھے، اور مزید کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آپ تا ایس اس اس اس اس اس کی کوئی خبر نہتھی۔ اس اس کی روایت میں رویے سے مجھے کچھ تذبذب اور شک تو ہوتا تھا لیکن کسی بری بات کی کوئی خبر نہتھی۔ اس اس اس کی روایت میں ہے کہ اس دوران میں سیدہ عائشہ چھنا کی والدہ ام رومان چھنا ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس بیٹا کرتی تھیں۔ اس دوران میں سیدہ عائشہ چھنا کی والدہ ام رومان چھنا ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس بیٹا کرتی تھیں۔

#### عائشه وللفا كوتهمت كايتا چل گيا

یہ بات بہت اہم ہے کہ سیدہ عائشہ چھ کو اپنے آپ پر لگنے والی تہمت کی خبر کس طرح ہوئی۔ آئے! اب ہم آپ کو یہی بات بتاتے ہیں۔ ہوا یہ جب ام المؤمنین عائشہ چھ کی طرف قضائے حاجت کے لیے ام سطح چھ افاقہ ہوا تووہ قضائے حاجت کے لیے ام سطح چھ افاقہ ہوا تووہ قضائے حاجت کے لیے مخصوص معروف عکہ ہیں تھیں۔ سیدہ عائشہ چھ خود بیان کرتی ہیں کہ ہیں ام سطح کے ساتھ مناصع کی طرف نگلی۔ یہ قضائے حاجت کی جگہ ہیں جسیدہ عائشہ چھ خود بیان کرتی ہیں کہ ہیں ام سطح کے ساتھ مناصع کی طرف نگلی۔ یہ قضائے حاجت کی جگہ ہیں۔ ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جاتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنائے گئے تھے۔ ہم پہلے زمانے کے عرب لوگوں کی طرح رفع حاجت کے لیے وہرانے ہی ہیں جایا کرتے تھے۔ دراصل ہم اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانا خلاف نظافت اور باعثِ تکلیف خیال کرتے تھے۔ خیر ہیں اور ام مسطح قضائے حاجت کے لیے روانہ ہوگئیں۔

وہ ابورہم بن عبد مناف کی صاحبز ادی تھیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی اور ابو کر رہائی کی خالہ تھیں۔ ان کا بیٹا مسطح بن اثاثہ بن عبّا دہ بن مطلب تھا۔ میں اورام مسطح اپنی حاجت سے فارغ ہو کر گھر واپس آنے لگیں تو ام مسطح کا پاوس ان کی چاور میں الجھ کر پھسل گیا۔ اس وقت ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے: مسطح برباوہ ہو۔ یہ من کر میں نے ان سے کہا: آپ نے بری بات کہی ہے۔ کیا آپ ایپ ایسے خص کو برا بھلا کہہ رہی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا؟ وہ کہنے لگیں: اے بھولی لڑکی! تم نے مسطح کی باتیں نہیں سنیں؟ میں نے بوچھا: اس نے کیا کہا ہے؟ سیدہ عاکشہ پھٹا کو کہتی ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب امسطح نے مجھے تہت لگانے والوں کی ساری باتوں سے آگاہ کر دیا۔ قصحے بخاری کی مذکورہ بالا روایت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امسطح پھٹا نے ام المونین سیدہ عاکشہ پھٹا کو

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4141. 2 السيرة لابن هشام: 311/3. 3 صحيح البخاري: 4141.

قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعداس سارے واقعے کی خبردی تھی لیکن تھی بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انھوں نے انھیں قضائے حاجت سے پہلے ہی سب پچھ بتا دیا تھا اور بیالم انگیز خبرس کر سیدہ عائشہ چھی کواس قدر صدمہ ہوا کہ قضائے حاجت کی ضرورت ہی ختم ہوگئ، سیدہ عائشہ چھی فرماتی ہیں کہ میں ام مسطح کے ساتھ قضائے حاجت کے نارت کے حاجت کی ضرورت ہیں جسیل گئیں۔ اچا تک ان کی زبان سے نکلا: اللہ مسطح کو غارت کرے۔ میں نے کہا: اماں جی! آپ اپنے بیٹے کوکوس رہی ہیں؟ اس پروہ خاموش ہوگئیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ دوبارہ پھیسلیں تو ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے کہ اللہ مسطح کو غارت کرے۔ میں نے پھر ان سے بہی کہا کہ آپ اپ بیٹے کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ پھر پھسل گئیں۔ انھوں نے پہلے کی طرح پھر یہی کہا کہ اللہ مسطح کو غارت کرے۔ میں تو آپ ہی کی وجہ سے اسے کوس رہی ہوں۔ اللہ مسلح کو غارت کرے۔ میں نے بچ چھا: آپ انھیں میری وجہ سے ایوں کوس رہی ہیں؟ اب انھوں نے مجھ سے اس (جھوٹ کے) ہوں کو سارہ واقعہ بتا دیا۔ میں نے بوچھا: کیا واقعی سے سب پچھ کہا گیا ہے؟ وہ بولیں: ہاں، اللہ کی تم ! بیخر سیدہ طوفان کا سارا واقعہ بتا دیا۔ میں نے بوچھا: کیا واقعی سے سب پچھ کہا گیا ہے؟ وہ بولیں: ہاں، اللہ کی تم ! بیخر سیدہ عائشہ چھی حاجت نہیں رہی جیں جس خور ہی جی حاب اسید کھی حاجت نہیں رہی اب جھے عائشہ چھی حاجت نہیں رہی حاب کے لیے نگی تھی، اب جھے اس کی ذرا بھی حاجت نہیں رہی۔ اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا۔ ا

ائن اسحاق کی روایت کے مطابق سیدہ عائشہ بھی ہیں کہ اللہ کی قتم! (پہ الم انگیز خبر سننے کے بعد) مجھ میں اتی ہمت ہی نہیں رہی کہ میں قضائے حاجت کے لیے آ گے جاؤں۔ میں واپس آ گئی۔ اللہ کی قتم! میں مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ مجھے یوں لگا کہ روتے رہنے کی وجہ سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ' ان روایات سے یہ بالکل واضح ہے کہ ام المؤمنین عائشہ بھی کوشروع ہی میں پتہ چل گیا تھا اور وہ رفع حاجت کیے بغیر ہی واپس آ گئی تھیں۔ رہی سے جاری کی درج بالا روایت (4141) جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئیں یہ سانحہ واپسی میں بتایا گیا تھا تو حافظ ابن حجر بٹلسے نے جمع وقطیق دیتے ہوئے کہا ہے کہ اُس میں جو یہ الفاظ ہیں: وَقَدْ فَرَغُنا مِنْ شَانْنَا ان سے مراد وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہونا مراد نہیں ہے۔ \*

سیدہ عائشہ چھٹا کو یہ واقعہ ن کر جوصدمہ پہنچا، وہ ایک فطری بات تھی۔ یقیناً جب ایک پاک باز اور پاک دامن عورت پر تہمت لگے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ چھٹا کے لیے بیتہمت نا قابلِ برداشت تھی۔ وہ اپنے متعلق اس قدر جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ تو رسول اللہ علی ایک عرم میں تھیں اور عفت وعصمت

<sup>· 1</sup> صحيح البخاري: 4745. 2 السيرة لابن هشام: 312/3. 3 فتح الباري: 591/8.

### والدین کے گھر جانے کی اجازت

اب ام المؤمنين عائشہ بھا جان گئ تھيں كەرسول الله شاليا كم معمول مبارك ميں تبديلى كى اصل وجه كيا ہے اور آپ ہے چين اور پريشان كيول ہيں۔ وہ بيان كرتى ہيں كه جب ميں اپنے گھر واپس آئى تو رسول الله شاليا مير عين اور پريشان كيول ہيں۔ وہ بيان كرتى ہيں كہ جب ميں اپنے گھر واپس آئى تو رسول الله شاليا مير عين چاہتى پاس تشريف لائے۔ آپ نے سلام كرنے كے بعد ميرا حال دريافت فرمايا: "كَيْفَ تِيكُمْ؟" ''تم كيسى ہو؟'' ميں چاہتى تقى كہ اپنے والدين سے اس خبركى تصديق كروں۔ ميں نے آپ كى خدمت ميں عرض كى: كيا آپ جھے اجازت ديے ہيں كہ ميں اپنے والدين كے ہاں چلى جاؤں؟ آپ نے جھے اجازت دے دى دى۔ ايك دوسرى روايت ميں ہے كہ سيدہ عائشہ بھا نے رسول الله شاليا سے درخواست كى كه آپ جھے ميرے والدين كے گھر جھوا ديں۔ آپ نے ان كے ساتھ ايک ديا۔ "

اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ طاقیۃ اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، آپ نے سیدہ عائشہ بھا کو اکیلے سیجنے کے بجائے ان کے ساتھ ایک بچے کو روانہ کردیا۔ اس طرح ام المؤمنین عائشہ بھی کا طرزِ عمل پیرتھا کہ انھیں اپنے والدین کے گھر بھی جانا ہوتا تھا تو وہ آپ سے اجازت لے کر ہی جایا کرتی تھیں۔

یادرہے کہ سیدہ عاکشہ بھٹا کا والدین کے گھر جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے لیے وہاں اپنے بیماری کے دن گزارنے آسان تھے۔ اسی طرح ان کی والدہ کے لیے بھی اسی میں آسانی تھی کہ ان کی صاحبزادی رسول اللہ علیہ کے کاشانۂ مبارک سے والدین کے گھر چلی آئیں تاکہ ان کی بخوبی دکھے بھال ہوسکے۔ اسی وجہ سے ابن اسحاق کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب عاکشہ بھٹانے رسول اللہ علیہ اسے سے گھر جانے کی اجازت جابی تو یہ عرض کی: اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کی طرف چلی جاؤں تاکہ وہ میری اچھی طرح تیمار داری کریں؟ آپ نے فرمایا: ''تم جاسکتی ہو۔'' ابن اسحاق نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب عاکشہ بھٹا پنی والدہ کے گھر گئیں ، اس وقت اخس تہمت کا علم نہیں تھا اور ام سطح والا واقعہ بھی والدین کے گھر جانے کے بعد ہی پیش آیا تھا لیکن زیادہ سے گزر چکی ہے۔

یہاں بیرواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ ام المؤمنین عائشہ طابق اللہ ساتھ ہے ناراض ہوکرنہیں گئی تھیں بلکہ وہ تو ایساسوچ بھی نہیں علی تھیں۔ وہ تو ایساسوچ بھی نہیں علی تھیں۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري:4141. 2 صحيح البخاري:4757.

### والده كي طرف سي تسلى

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ﷺ شدیدرنج وغم کے عالم میں اپنے والدین کے گھر تشریف لائیں۔ انھوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ ام رومان ﷺ گھر کے نچلے جے میں ہیں اور والدگرامی سیدنا ابوبکر صدیق بھا ﷺ بالا خانے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے انھیں اچا تک آتے دیکھا تو پریشان ہوگئیں۔ انھوں نے فوراً عائشہ بھی سے پوچھا: میری بٹی! اس وقت کیسے آنا ہوا؟ سیدہ عائشہ بھی نے اپنی آمد کی وجہ بتائی اور سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ ان کی والدہ نے ساری با تیں نہایت سکون و تحل سے شیل ۔ سیدہ عائشہ بھی نے محسوس کیا کہ ان باتوں کا جتنا غم مجھے ہے، اتنا انھیں نہیں ہے۔ ان کی والدہ نے انھیں تبلی دیتے ہوئے کہا: پیاری بٹی! ایسی باتوں پرتوجہ نہ دو۔ اللہ کی قشم! کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت رکھتا ہو، اس عورت کی سوئیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سوعیب نہ تکالیں۔

ام المومنین عائشہ را نے اپنی والدہ کی یہ باتیں سنیں تو انھیں پھر یہی احساس ہوا کہ میری والدہ تہت والے واقعے سے اتنی متاثر نہیں تھیں جتنی میں پریشان تھی۔ دراصل ایسے نازک موقع پر ایک مثالی ماں کا یہی کر دار ہوتا ہے کہ وہ ایپ غم کا اظہار کرکے اپنی بیٹی کے رنج میں اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ وہ تو اپنے غم کو چھپاتی ہے اور بیٹی کو تسلی اور اطمینان دلاتی ہے۔ ام رو مان بیٹ بھی اپنی بیٹی کوتسلی دے رہی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ میری بیٹی اس تہمت کی وجہ سے کتنی مغموم ہے، اس کا سکون واطمینان برباد ہو چکا ہے۔ پہلے ہی اتنا عرصہ بیاری میں گزرا، اب ذرا طبیعت پچھ سنبھلی ہے تو اس واقعے نے اسے اور زیادہ بیار کر ڈالا ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو بریشان اور غمکین دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔

<sup>🀠</sup> صحيح البخاري:4757.

جاتا تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عائشہ بھٹانے اپنی والدہ سے کہا: اللہ آپ کو معاف فرمائے! لوگوں نے اس قتم کی باتیں کیں اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ عائشہ ٹائٹا نے تعجب کرتے ہوئے کہا: سبحان اللہ! کیا واقعی لوگوں نے سے باتیں کی ہیں؟ دراصل انھیں یقین نہیں آرہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں بھی ایسی جھوٹی باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی۔ میرے آنسور کتے تھے، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ پھر ضبح ہوگئی اور میں روتی ہی رہی۔ ک

## سيده عا كثه ولافهًا برغشي طاري موكئ

ام المؤمنین عائشہ ﷺ نے ام مسطح ﷺ کی زبانی اپنے متعلق جو با تیں سی تھیں، اب وہ اپنی والدہ کے گھر جاکران سے اچھی طرح ان باتوں کی تصدیق کر چکی تھیں۔ صبح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آئھیں وہاں ایک انصاری عورت کے ذریعے بھی ان باتوں کا پیعۃ چلا تو وہ مارے غم کے بے ہوش ہو کرگر پڑیں۔ یہ واقعہ خود ان کی والدہ ام رومان ﷺ کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اورعا کشہ ﷺ بوئی تھیں کہ ایک انصاری خاتون آئیں۔ وہ کہنے گئیں کہ اللہ فلال فلال کو تباہ کرے۔ ام رومان ﷺ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ انصوں نے کہا: میرا بیٹا بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی تھوں نے اس طرح کی رکیک با تیں کی ہیں۔ ام رومان ﷺ نے بوچھا: وہ کیا با تیں ہیں؟ اس پر انصوں نے تہمت لگانے والوں کی بہتان طرازیاں بیان کر دیں۔ ایک دوسری لوچھا: وہ کیا با تیں ہیں؟ اس پر انصوں نے تہمت لگانے والوں کی بہتان طرازیاں بیان کر دیں۔ ایک دوسری عاکشہ ﷺ کو سب بچھ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی عاکشہ ﷺ کو سب بچھ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی عاکشہ ﷺ کو سب بچھ بتا دیا۔ یہ بیس ہوش آیا تو آئھیں سردی لگ رہی تھی اور بخار پڑھا ہوا تھا۔ ام رومان ﷺ کہنی ہیں؟ انصوں نے کہا: جی ہاں۔ یا کشش ہیں ہوش آیا تو آئھیں سردی لگ رہی تھی اور بخار پڑھا ہوا تھا۔ ام رومان ﷺ تشریف لا کے۔ آپ نے آئھیں کہ میں نے ان پر کپڑا ڈال کر آئھیں ڈھانپ دیا۔ اس دوران میں نی اکرم ﷺ تشریف لا کے۔ آپ نے آئھیں اس طرح دیکھا تو فوراً دریافت فرماً دریافت فرماً دریافت فرما ہوا تھا۔ اس طرح دیکھا تو فوراً دریافت فرمایا:

«مَا شَأْنُ هٰذِهِ؟»

"انھیں کیا ہوگیا ہے؟"

میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! انھیں سردی لگ رہی ہے اور بخار چڑھ گیا ہے۔آپ عَلَیْمُ نے فرمایا:

<sup>🚸</sup> السيرة لابن هشام : 312/3. 🤏 صحيح البخاري :4141

«فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ؟»

''شایدان باتوں کی وجہ سے جو بیان کی گئی ہیں؟''

آپ طَالِيَّا کا مطلب بير تھا كه شايد عائشہ طَالِهَا نے وہ باتيں سن لى بيں جوان كے متعلق كهي كئي بيں۔ ام رومان طَالِهَا فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

### وی کی بندش

رسول الله طالقی منافقین کے برپا کردہ اس فقنے کی وجہ سے بے حد پریثان اور غزدہ تھے۔ آپ نے اب تک خاموثی اختیار فرمار کھی تھی۔ آپ شدت سے وحی نازل ہونے کا انظار فرمار ہے تھے۔ آپ کوذاتی حد تک سیدہ عائشہ طاق کی پاکدامنی کا بورا یقین تھا مگر آپ اس انظار میں تھے کہ وحی کے ذریعے حقیقت حال صاف عیاں ہو جائے۔ وحی تو صرف اللہ کے تکم سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا، آپ پر وحی نازل فرما دیتا تھا۔ آپ کی ذاتی مرضی اور خواہش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کہ آئی دیر ہوگئی مگر اب تک اس سلسلے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک طرف تو آپ کی پریثانی بڑھ گئی تھی اور دوسری طرف بد بخت منافقین کو باتیں بنانے اور شر پھیلانے کا خوب موقع مل رہا تھا۔

### سيدناعلى اوراسامه دلانتماسيه مشوره

جب وجی نازل ہونے میں خاصی تا خیر ہوگئی تو رسول الله طَالِيَّا نے اس نازک اور پیچیدہ معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا چاہا۔ اس کے لیے آپ طَلِیْ اَن سیدہ عائشہ طِیْنا بیان

🕦 صحيح البخاري :4143 و 3388.



کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اور اسامہ بن زید دی اللہ علی اور اسامہ بن زید دی اللہ علی اللہ علی ان کہ آپ ان سے پچھ پوچھیں اور اپنی بیوی کی جدائی کے بارے میں مشورہ کریں۔

تھے۔ یہاں چونکہ آپ کا گھریلو معاملہ تھا، اس لیے آپ نے سیدنا علی اور اسامہ بن زید دی اُنٹی کا انتخاب فرمایا۔ یہ دونوں حضرات آپ کے گھریلو افراد ہی شار ہوتے تھے۔ سیدنا علی بی شون ویت تو آپ کے چیا زاد تھ لیکن آپ کی نظر میں وہ آپ کے بچوں ہی کی طرح تھے۔ آپ ہی نے بچین سے ان کی پرورش کی تھی۔ بعد از ان آپ نے اپنی سب سے چیتی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ بی شادی کر دی۔ اس طرح انھیں آپ کے داماد بننے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے ساتھ ان کا رشتہ وتعلق اور زیادہ مضبوط ہوگیا۔ آپ نے خاص طور پرانھیں مشاورت کے لیے اسی وجہ سے طلب فرمایا کہ وہ دومروں کی نسبت آپ کے گھریلو حالات و معاملات سے زیادہ آگاہی رکھتے تھے۔

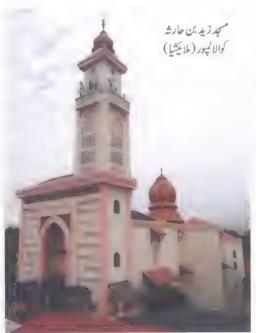

اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید دی اللہ بھی آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ دی لئی کے صاحبزادے تھے۔ انھیں بھی سیدنا علی جی نی کے مرح ایک طویل عرصہ آپ کی رفافت میں گزارنے کی سعادت ملی تھی۔ انھیں آپ کی خاص محبت و شفقت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے لوگ آنھیں جِبُ رَسُول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ

رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي سيدنا اسامه وَلِنْتُونَا كَ والدكو جِعورُ كر صرف أخسِ مشاورت كي ليمخصوص فرمايا تها كيونكه وه

1 صحيح البخاري:4141.

سیدناعلی والٹی کی طرح نو جوان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ علی والٹی عمر میں ان سے بڑے تھے۔ ایبا اس لیے ہوا تھا کہ نو جوان کا ذہن معمرلوگوں کی نسبت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں جو جواب آتا ہے، وہ اسے بوڑھے شخص کی نسبت زیادہ جرات کے ساتھ بے دھڑک کہہ بیٹھتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ زیادہ تر انجام کو پیشِ نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی کہنے والے کی یا جس کے متعلق کچھ بوچھا گیا ہو، اس کی رعایت کرتے ہوئے نمایاں ہونے والی بعض باتوں پر بردہ ڈال دیتے ہیں۔ "

#### اسامہ شانٹی کی رائے

سیدنا اسامہ بن زید وہ شین نے رسول اللہ سکھیٹا کو اسی آگہی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ سکھیٹا کی زوجہ محتر مہ ام المؤمنین عائشہ وہ کہا کی پاکدامنی اور آپ کی ان سے محبت کے بارے میں رکھتے تھے۔ انھوں نے عرض کی: اَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا.

" اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کی گھروالی ہیں۔ ہم ان کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ''

ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا اسامہ والفیز نے سیدہ عائشہ والفیا کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر لگنے والی تہمت کی پُرزورالفاظ میں تردید کیااور عرض کیا:

وَهٰذَ الْكَذِبُ وَالْبَاطِلُ.

''(عا نشر طَيْنَا كَمْتَعَلَق جو يَجِهَ كَهَا كَيا ہے) بيسراسرجھوٹ اور بے بنياد بات ہے۔'' 3

#### على دالني كا مشوره

جب سیدناعلی والفَیْ کی باری آئی تو انھوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا:

يَا رَسُولَ اللّٰهِ! لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ النِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَ إِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. "الله كرسول! الله تعالى نے آپ بركوئى تكی نہيں رکھی۔عورتیں ان كے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ اگر آپ لونڈی (بربرہ) سے بوچیں گے تو وہ آپ کو بچ بچ بتائے گی۔'' \*

یہاں میعرض کر دینا ہے جانہ ہوگا کہ بعض شریبندلوگ علی خلافۂ کے درج بالا جواب سے ان کے اور ام المؤمنین

<sup>1</sup> ويكهي: فتح الباري: 8/595. 2 صحيح البخاري: 4141. 3 السيرة لابن هشام: 313/3. 4 صحيح البخاري: 4750.

عائشہ صدیقہ جانا کے درمیان دوری ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اس بنیاد پر طرح طرح کے پروپیکنڈے كرتے ہيں، جب كه سيدنا على والله بھى ام المومنين عائشہ والله كا كا كا كا كاردار كى ياكيز كى كے معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس سے عائشہ جھٹا پر لگائی گئی تہمت کی تائید ہوتی ہویاان کی پاکبازی برکوئی حرف آتا ہو۔سیدناعلی والنظاف نے رسول الله والنظاف کو جو فدکورہ بالامشورہ دیا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان سے رسول اللہ علی ہے جانی اور پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ان کے نز دیک سب سے زیادہ اہم بات بیتی کہ کسی طرح آپ کواس پریشانی ہے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور آپ راحت اور سکون ہے رہیں۔انھوں نے مصلحت کے پیشِ نظر آپ علی کی اور دل جوئی کی غرض سے یہ مشورہ دیا تھا۔ انھوں نے آپ کی خدمت میں بربرہ کا تذکرہ بھی کیا تا کہ آپ اس معاملے کی مزیر خقیق کریں۔ اگر سیدنا علی والنظ اور عائشہ والنظا کے درمیان کوئی رخش کی بات ہوتی تو وہ بربرہ چھ سے پوچھ کھ کرنے کا مشورہ نہ دیتے۔ انھوں نے بربرہ چھ کا تذکرہ ہی اس لیے کیا تھا کہ انھیں یقین تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سیدہ عائشہ طاق کے بارے میں جانتی ہے۔ واقعی بربرہ عائشہ طاق کی یا کیزگی اور یا کبازی کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی۔

### بريه ويتا سے يو چھ چھ

رسول الله مالية على الله على ا تھیں۔ اگر چہسیدہ عائشہ رہا نے انھیں فتح مکہ کے بعد خریدا تھالیکن اس سے پہلے بھی بیا جرت پر ان کی خدمت کرتی تھیں۔ 2 جب بربرہ والنہ آئیں تو سیدنا علی والنی ان کی طرف بڑھے اور انھیں تختی سے ڈانٹے ہوئے بولے: اُصْدْقِي رَسُولَ اللَّهِ عِينَةِ. " رُسول الله مَا يُعَالِم كسامن في في كهدوينا" ألي روايت ميس سے كدرسول الله مَا يَعْلَم نے بریرہ سے دریافت فرمایا:

«أَتْشَهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»

'' کیاتم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟'' بريره بولين: جي بال-آپ مَالِيَا في مايا:

«فَإِنِّي سَائِلُكِ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تَكْتُمِينِي»

<sup>1</sup> مريد ريكهي: فتح الباري: 595/8. 2 فتح الباري: 596/8 الإصابة: 50/8. 3 صحيح البخاري: 4757 السيرة لابن هشام: 3/3/3.

''تو پھر میں تم سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، تم مجھ سے بچھ نہ چھپانا۔'' بریرہ پھٹنا نے آپ کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا: اللہ کے رسول! آپ مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی پوچھیں گے، میں ضرور بتاؤں گی۔ان شاء اللہ میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گی۔آپ ٹائٹیٹا نے پوچھا:

الْفَقَدْ كُنْت عِنْدَ عَانِشَةَ ﴿ فَهَلْ رَأَيْتِ مِنْهَا شَيْنًا تَكْرَهينَهُ؟

''تم عائشہ کے پاس رہا کرتی تھیں، کیا تم نے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جسے تم ناپیند کرتی ہو؟'' <sup>1</sup> صبیح بخاری کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

«أَيْ بَرِيرَةُ! هَلْ رَّأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يُّرِيبُكِ؟»

''بریرہ! کیاتم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس نے شخصیں (عائشہ ٹیٹٹا کے بارے میں) شک میں ڈال دیا ہو؟'' بیس کر بربرہ ٹیٹٹا نے صاف لفظوں میں بیہ جواب دیا:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السَّنَ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ.

''اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں نے ان میں بھی کوئی الی بات نہیں دکیھی جس کی بنا پر میں اُن پر کوئی عیب لگا سکول، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں۔ اشنے میں گھر کی مرغی آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔'' میں ایک بریرہ چھنی کی پاکبازی بڑے احسن انداز میں اُجا گر کر دی۔ اُھیں عائشہ چھنی کی ذات میں ایک معمولی سی خامی کے سواکوئی عیب یا شک والی چیز نظر نہیں آئی۔ شیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ نے کھل کر صاف لفظوں میں ان سے اس واقعے کی تصدیق چاہی تو وہ بڑی چرت کے عالم میں بولیں:

سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ.

''سبحان الله ، الله کو قسم! میں تو عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کھر ہے سونے کو جانتا ہے۔'' قد واقعہ کی نے تو بریرہ ﷺ کے بیدالفاظ بھی نقل کیے ہیں: ''عائشہ تو خالص سونے سے بھی زیادہ کھری اور پا کدامن خاتون ہیں۔ اللہ کی قسم! میں ان کے متعلق خیر کے سوا اور پچھنہیں جانتی۔ اللہ کے رسول! واللہ! اگر اس کے سوا ان

<sup>1</sup> المعجم الأوسط للطبراني: 201/7. 2 صحيح البخاري: 4141. 3 صحيح البخاري: 4757.

میں کوئی اور بات بھی ہوئی تو اللہ آپ کواس سے ضرور آگاہ فرما دے گا۔''

بلاشبہ بیسیدہ عائشہ بھٹا کی پاکیز نگی اور پاکدامنی کی بڑی کھی اور نا قابلِ تر دید گواہی ہے جوان کی خادمہ بریرہ بھٹا نے دی ہے جوسیدہ کی خدمت گار کی حیثیت سے انھیں بہت قریب سے جانتی تھیں۔

### عائشہ واللہ کی عظمتِ کردار برسوکن کی گواہی

رسول الله علی الله علی این دوران میں اپنی زوجهٔ محترمه ام المونین زینب بنت جحش دی سے بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ مسلم کے متعلق دریافت کیا۔ دراصل از واج مطہرات میں سے زینب بھی ہی تھیں جورسول الله علی کی اسلام کی کا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ ہی ہیں کہ نگاہ میں زیادہ عزت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے عائشہ ہی کا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ ہی ہیں کہ مجھے ان کے متعلق یہ ڈرر ہتا تھا مبادا وہ مجھے پر غیرت کھاتے ہوئے اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ 2

آپ مَالْفَيْمُ نے ان سے دریافت فرمایا:

«يَا زَيْنَبُ! مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟»

''زینب! تم (عائشہ طافیا کے متعلق) کیا جانتی ہو یاتم نے (ان میں) کیا بات دیکھی ہے؟''

سیدہ زینب رہ اللہ کے جواب دیا: ''اللہ کے رسول! میں اپنے کا نوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔اللہ کی قتم! میں ان کے متعلق بھلائی کے سوال کچھ نہیں جانتی۔''

یہ سیدہ عائشہ بھٹھا کی شفاف اور بے داغ سیرت پر ایک سوکن کی الیم مؤثر اور محکم گواہی ہے جو قیامت تک چکتی رہے گی۔ سوکنوں کا بیرو بیاور روایت سب جانتے ہیں کہ وہ شوہر کی نظر میں اپنا درجہ بڑھانے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا تر حربہ استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتیں۔ رسول اللہ مکھٹیا کی تمام معظم و مکرم بیویاں انتہائی جلیل القدر ستیاں تھیں لیکن ان کی تمام تر عظمت و جلالت کے باوجود ان کے تعلقات میں کبھی کبھار سوکنا ہے کی جھلک صاف نظر آ جاتی تھی۔ سیدہ زینب بنت جمش جھٹیا کتنی عظیم خاتون تھیں کہ سیدہ عائشہ کے آشوب و آزمائش میں سوکن ہونے کے باوجود انھوں نے وہی کچھ کہا جو سچائی کا مطالبہ تھا۔ انھوں نے سیدہ عائشہ جھٹی جاتم ہو سیائی کا مطالبہ تھا۔ انھوں نے سیدہ عائشہ جھٹی بلند پایہ کردار صرف ایک لفظ میں بیان کردیا کہ عائشہ جھٹیا کی سیرت میں بھلائی کے سوا اور پچھنہیں۔

### حمنه بنت جحش براتها كي افسوس ناك لغزش

سیدہ زینب رہے نے تو عائشہ رہا کے بارے میں سچی گواہی دے دی۔لیکن ان کی بہن حمنہ رہے لغزش کا شکار

🔰 المغازي للواقدي :1/366. 🏶 المغازي للواقدي :1/366.

ہوگئیں۔ وہ زینب رہا کا کی طرف داری کرتے ہوئے اس قدر جوش میں آگئیں کہ تہت لگانے والوں کے ساتھ شریک ہوگئیں۔

ام المونین عائشہ چھ بیان کرتی ہیں کہ یہ زینب ہی تھیں جو نبی طالط کی ازواج مطہرات میں سے میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے انھیں بچالیا، البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جش ان کے لیے لڑیں تو وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں۔

### ام ایمن دانشا کی گواہی

ام ایمن بی اوه خوش نصیب خاتون بین جورسول الله طافیا کو بجین میں گود کھلایا کرتی تھیں۔ وہ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ بیش بیش رہتی تھیں۔ آپ طافیا کے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید ڈالٹی کے ساتھ کی تھی۔ اسامہ ڈالٹی اُٹھی کے بطن سے تھے۔ واقعہ کا فک کے نازک موقع پر آپ طافیا نے ام ایمن ڈاٹھا سے بھی عائشہ ڈاٹھا کے متعلق دریافت فرمایا۔ وہ عرض کرنے لگیں: ''میں اپنے کا نوں اور آئکھوں کو بچا کر رکھتی ہوں۔ میں نے عائشہ کے متعلق ہمیشہ بہتر گمان رکھا ہے اور اچھی بات ہی جانی ہے۔'' 2

#### ابوابوب انصاری النفا اور ان کی زوجه کا تنجره

صحابہ کرام بھائٹی میں سے جو حضرات ام المونین عائشہ بھٹ پر لگنے والی تہمت کو سفید جھوٹ قرار دیتے تھے اور عائشہ بھٹ کواس سے بالکل بری سجھتے تھے، ان میں ایک نمایاں ترین نام سیدنا ابوابوب انصاری بھٹٹ کا ہے۔ انھوں نے جب عائشہ بھٹ کے متعلق یہ بات سی تو اسے یکسرمستر دکردیا۔ اس سلسلے میں ابن اسحاق کی روایت میں ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی بات چیت بیان ہوئی ہے۔ ان کی بیوی ام ابوب نے ان سے کہا: ابوابوب! کیا تم نے نہیں شاکہ لوگ عائشہ بھٹٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابوابوب انصاری بھٹٹ بولے: کیوں نہیں (سب نے نہیں شاکہ لوگ عائشہ بھٹٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابوابوب انصاری بھٹٹ بولے: کیوں نہیں (سب کھسنا ہے اور) وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اے ام ابوب! کیا تم ایسی حرکت کرسکتی ہو؟ وہ فوراً بولیں: نہیں، اللہ کی قشم! میں تو ابیا کبھی نہیں کروں گی۔ انھوں نے کہا: اللہ کی قشم! عائشہ بھٹٹ تو تم سے بہت او نچے درجے کی خاتون ہیں۔ وہ قوراً بولیل ایسے کام کا تصور بھی نہیں کرسکتیں )۔ انہ وہ تو بالاولی ایسے کام کا تصور بھی نہیں کرسکتیں )۔ انہ وہ تو بالاولی ایسے کام کا تصور بھی نہیں کرسکتیں )۔ انہ کو تم اللہ کی قسم اللہ کو تم سے بہت او نچے درجے کی خاتون ہیں۔

صیح بخاری میں ہے کہ اس موقع برایک انصاری آ دمی نے بیکہا:

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4141 و4750. 2 المغازي للواقدي: 366/1. 3 السيرة لابن هشام: 315/3.

مُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

''(یا اللہ!) تو پاک ہے۔ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان پرلائیں۔تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔''

طبرانی کبیر کی روایت میں صراحت ہے کہ بیالفاظ کہنے والے سیدنا ابوابوب انصاری دلائٹڈ تھے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کے کردار کوسراہا اور ان کے درج بالا الفاظ کوقر آن کریم میں نازل فرما دیا۔

#### سيدنا اني بن كعب والفيُّهُ كا كردار



بعض روایات میں سیدنا ابی بن کعب والنی کو متعلق بھی بیان ہوا ہے کہ ان کی زوجہ ام طفیل والئی نے ان سے بوچھا: ''کیا آپ نے وہ باتیں سی بیں جولوگ عائشہ والنیا کے بارے میں کررہے ہیں؟'' اضوں نے بوچھا: ''کون می باتیں؟' وہ بولیں: '' وہ باتیں جو لوگ کہہرہے ہیں۔'' اضوں نے کہا: ''اللہ کی قشم! وہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ کیا تم ایسا کر سکتی قشم! وہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ کیا تم ایسا کر سکتی

ہو؟'' وہ فوراً کہنے لگیں:''میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ( کہ میں ایسا برا کام کروں)۔'' ابی بن کعب رہا ہو گئے: اللہ کی قتم! عائشہ تو تم ہے کہیں بہتر ہیں۔'' وہ بولیں:''میں بھی اس کی گواہی دیتی ہوں۔'' 3

## صفوان رالفند کی پاکدامنی

سیدنا صفوان بن معطل سلمی والتی جلیل القدر صحابی تھے۔ منافقین نے ام المؤمنین عائشہ والتی کو اتھی کے ساتھ متہم کیا۔ انھیں جب اپنی پاکدامنی کے متعلق صرف کیا۔ انھوں نے اپنی پاکدامنی کے متعلق صرف استے الفاظ کے:

سُبِحَانَ اللهِ وَاللهِ! مَاكَشَفْتُ كَنَفَ أَنْثَى قَطَّ.

1 صحيح البخاري:7370. 2 المعجم الكبير للطبراني:76/23. 3 فتح الباري:597/8 المغازي للواقدي:370/1.

''سبحان الله، الله كی قشم! میں نے آج تک کسی عورت كا لباس نہيں كھولا۔'' 1

سیدنا صفوان بھٹٹڈ اپنی مال سے بھی بڑھ کرام المومنین سیدہ عائشہ بھٹٹا کا ادب واحترام کرتے تھے۔ منافقین نے ان پر جوتہمت لگائی تھی، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہر حال اس صور تحال نے صفوان جھٹٹ کو بھی انہائی ہے قرار کر دیا۔

#### رسول الله عنافيظ كاغمناك حالت مين خطاب

رسول الله طَلَقَيْمُ نے جب اپنے انتہائی قریبی اور سیدہ عائشہ بھٹا کے حالات سے باخبر عزیزوں سے مشورہ کیا اور ان
کی رائے معلوم کرلی تو پھر آپ اس روز مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور اپنے منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ صحابہ کرام شائیم آپ کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے انتہائی رنج وغم کی حالت میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا
کہ آپ نے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ آپ نے انتہائی رنج وغم کی حالت میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا
کہ آپ نے واقعہ افک کے بارے میں برملا گفتگو کی ورنہ اب تک آپ علی اللہ نے اس بارے میں خاموثی اختیار فرما کہ آپ اس کہ تو جا تھی تھے۔ اس بارے میں خاموثی اختیار فرما خواب میں آپ نے واقعہ کی اور ان کی پاکیز گی اجا گر خطاب میں آپ نے ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ چھٹا پراپنے اعتاد کا اظہار فرمایا اور ان کی پاکیز گی اجا گر فرمائی دوسری طرف سیدنا صفوان ڈالٹو کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں شہاد تین پڑھنے کے بعد اللہ کی شایانِ شان حمد و شابیان کی ، پھر فرمایا:

"اما بعد! تم مجھے اُن لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنھوں نے میری اہلیہ پرتہمت لگائی ہے۔اللہ کو قتم! میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ انھوں نے تہمت بھی ایک ایسے شخص کی طرف منسوب کی ہے کہ واللہ! میں نے اس میں بھی (بھی) کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر جب بھی آیا، میری موجودگی ہی میں آیا۔ میں کسی سفر کی وجہ سے مدینہ میں نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی مدینے سے باہر میرے ساتھ ہوتا تھا۔" میں آیا۔ میں کسی سفر کی وجہ سے مدینہ میں نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی مدینے سے باہر میرے ساتھ ہوتا تھا۔" آپ نے اس موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا اور اس کے خلاف لوگوں سے تعاون طلب کرتے ہوئے فرمایا:

<sup>1</sup> صحيح البخاري:4757. 2 صحيح البخاري:4757.

"يَا مَعشَرَ الْمُسْلِمِينِ! مَنْ يَعْدَرُني مِنْ رَّجْلٍ قَدْ بَلَغَني أَذَاهُ في أَهْلِ بَيْتِي؟"

''اے ملمانوں کی جماعت! ال شخص کے بارے میں کون میری مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی کا سلسلہ اب میرے اہل خانہ تک پہنچ گیا ہے؟'''

ابن اسحاق کی روایت کے الفاظ میہ میں:

«أَيُّهَا النَّاسُ! ما بَالْ رَجَالٍ يُّوُّذُوننِي في أَهْلِي ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْحُقّ • وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرًا»

''لوگو! بعض لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایڈا پہنچا رہے ہیں اور ان کے متعلق ناحق باتیں کر رہے ہیں۔اللہ کی قتم! میں نے تو اپنے گھر والوں میں خیر اور بھلائی کے سوا پچھ نہیں ویکھا۔''

#### سعد بن معاذ حالته كا اعلان

رسول الله سالیم کی بیہ جامع اور مؤثر گفتگون کر قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ انصاری جلائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے کہا:''اللہ کے رسول! میں اس کے خلاف آپ کی مدد کروں گا۔ آپ اجازت دیں۔ اگر وہ اوس قبیلے کا ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اگر وہ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو آپ ہمیں جو تھم دیں گے ہم اس کی قبیل کریں گے۔''

## اوس وخزرج لڑائی کے دہانے پر

قبیلہ خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ ڈائٹیؤ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ انتہائی نیک آ دمی تھے کیکن اس روز جب انھوں نے سعد بن معاذ ڈائٹیؤ کی گفتگوٹی تو ان کی قبائلی حمیت جاگ آٹھی۔ آٹھیں بیر گوارا نہ ہوا کہ اوسی لوگ ہمارے کسی خزرجی آ دمی کوفل کریں۔

انھوں نے سعد بن معاذ وہائی کو مخاطب کر کے کہا: تم نے غلط بات کی ہے۔ اللّٰہ کی قتم! تم نہ تو اسے قبل کر سکتے ہونہ تم میں اسے قبل کرنے کہا ہوتا تو تم بھی یہ پہند نہ کرتے کہ اسے قبل کیا جائے۔ اس کی یہ بات من کرسیدنا اسید بن حفیر وہائی سے رہانہیں گیا۔ وہ سعد بن معاذ وہائی کے چھازاد بھائی تھے۔ وہ

<sup>🔹</sup> صحيح البخاري:4750 🕏 السيرة لابن هشام:312/3.

کھڑے ہو گئے اور سعد بن عبادہ ڈائٹؤ سے کہا: اللہ کی قتم! تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ تم منافقوں کا کردار ادا کر رہے ہو اور منافقین کی طرف سے جھڑ رہے ہو۔ یہ بات انھوں نے اس لیے کہی تھی کہ عبداللہ بن ابی کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سعد بن عبادہ ڈائٹؤ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔
بس پھر کیا تھا، انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے لوگوں کی رگے جمیت پھڑک اٹھی اور وہ شتعل ہوکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ خطرے کے بادل منڈ لانے گئے۔ قریب تھا کہ اوس وخزرج کے درمیان مسجد ہی میں کوئی فساد بریا ہوجا تا۔

### رسول الله مَثَاثِينِ كَا لُوكُول كُوخَامُوش كرانا

رسول الله عَلَيْظِ ابھی منبرہی پرتشریف فرما تھے کہ آپ عَلَیْظِ نے اوس وخزرج کے لوگوں کو ایک دوسرے سے گھم گھا ہوتے دیکھا آپ نے فوراً انھیں خاموش کرانا شروع کر دیا۔ آپ عَلَیْظِ مسلسل خاموش رہنے کا تھم دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد آپ بھی خاموش ہوگئے اور منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔ آپ کی بروقت مداخلت سے اوس وخزرج کے درمیان لڑائی کا خطرہ ٹل گیا۔ اور یے مجلس بہیں برخاست ہوگئے۔

### عا نشه والنجاك آنسوؤں كى جھڑى

دوسری طرف ام المؤمنین عائشہ بی بیا کے غم میں مسلسل اضافہ ہور ہاتھا۔ ان کے آنسور کئے کا نام نہیں لے رہے سے سے۔ انھیں نیند بھی نہیں آرہی تھی کہ سوکر ہی ان کا کہ تھم ہلکا ہو جاتا۔ ان کے والدین بھی ان کی اس کیفیت کی وجہ سے نہایت پریشان تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرا پورا دن روتے ہوئے گزرا۔ آنسو تھمتے تھے، نہ نیند آتی تھی۔ صبح ہوئی، میرے والدین میرے پاس آئے۔ میں نے دورا تیں اورایک دن روتے روتے بسر کر دیا۔ اس دوران نہ میرے آنسو رکے، نہ میری آئکھ گی۔ یوں لگا جیسے روتے روتے میرا کلیجہ بھٹ جائے گا۔ میرے والدین بھی مبتلائے غم تھے۔ پھر السا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جارہی تھی اسی دوران ایک انصاری عورت نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی تو اس نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔

#### رسول الله سَالِيَّامِ مِي آمد اور گفتگو

ام المؤمنين عائشہ ولا الله عليه بيان كرتى ہيں كہ ہم ابھى اسى طرح بريشان بليٹھے تھے كه رسول الله عليه الله جمارے باس

<sup>1</sup> صحيح البخاري:4141 و 4750 و 4757 السيرة لابن هشام: 313/3.

تشریف لے آئے۔ آپ طاقی عصر کی نماز پڑھا کر آئے تھے۔ میرے والدین نے مجھے دائیں بائیں سے سہارا دے سے رکھا تھا۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پرتہمت لگائی گئی تھی، آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ طاقی کا پورا ایک مہینہ اس طرح بیت گیا کہ میرے بارے میں آپ پرکوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے بیٹھنے کے بعد خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد وثنا کی، پھر فر مایا:

﴿ أَمَّا بَعْدُ ﴿ يَا عَائِشَةُ ا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني عَنْكَ كَذَا وَكَذَا ﴿ فَإِلْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيْبَرِّ نُكُ اللَّهُ ﴿ وَإِلْ كُنْتِ الْمَمْتِ بَذَنْبِ فَهِنَا اللَّهُ وَ تُوبِي إِلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابِ إِلَى كُنْتَ الْمَمْتُ بِذَنْبِهِ فَهُ تَابِ إِلَى اللَّهُ وَ تُوبِي إِلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابِ إِلَى اللَّهُ تَابِ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

''اما بعد! عائشہ! مجھے تھارے بارے میں اس اس نوعیت کی خبریں ملی ہیں۔ اگرتم واقعی اس معالمے میں پاک ہوتو اللہ تعالیٰ خود ہی تمھاری بے گناہی بیان فرما وے گا۔ اور اگرتم سے گناہ سرزد ہوگیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرواور اس کی بارگاہ میں تو بہ کرو، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقر ارکر لیتا ہے، پھر اللہ سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔'' 1

رسول الله علی آپ نے ام المومنین عائشہ بی کے سامنے ان کے والدین کی موجودگی میں واضح طور پر دونوں صورتیں پیش کر دی تھیں۔ آپ علی اس گفتگو سے یہ بات بھی روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم موتا تو پھر آپ عائشہ بی اشد بی سے اس طرح کی باتیں ہی نہ کرتے۔ آپ کو تو صرف غیب کی اس چیز کے بارے میں علم ہوتا تھا جو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دی جاتی تھی۔ اب تک اس تہمت کے معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے سیدہ عائشہ بی سے سے ساف فرما دیا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگئ آپ ہوتا واحتر اف کر کے بارگا و الہی میں تو بہ و استغفار کرو۔ آپ کی اس بات کا یہ مقصد بھی ہرگز نہیں تھا کہ (معاذ الله) آپ کو سیدہ عائشہ بی تھا کہ وہ بالکل بری ہیں اور ان سے آپ کو سیدہ عائشہ بی کی نربانی بھی یہ من گیر گی و پاکدامنی پر کوئی شک تھا۔ آپ کو پورا یقین تھا کہ وہ بالکل بری ہیں اور ان سے ایسا کوئی کام سرز دنہیں ہوسکتا لیکن چونکہ معاملہ آپ کے گھرانے کا تھا، اس لیے آپ چیا ہے تھے کہ سیدہ عائشہ بی نی نربانی بھی یہ من لیس کہ وہ بری ہیں، نیز یہ کہ اللہ تعالی وحی نازل فرما کر ان کی براء سے کا اعلان کردے۔

آنسوهم کئے

ام المؤمنين عائشه صديقه ولي الله علي الله علي الله علي الموالية ال

<sup>🐠</sup> صحيح البخاري: 4750 و4757.

رسول الله عُلَيْمَ نے انصاری عورت کی موجودگی میں بیے گفتگو کی ہے اور اس کی موجودگی کا بھی کوئی لحاظ نہیں فر مایا، ایسا نہ ہو کہ وہ باہر جا کراپنی سمجھ کے مطابق کوئی ایسی و یسی بات کر دے اور پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ <sup>1</sup>

بہرحال رسول اللہ طَالِيْنَ کی گفتگون کرسیدہ عائشہ صدیقہ طابعہ کی حالت بدل گئی۔ وہ آنسو جو مسلسل بہدرہے تھے، اب ایک دم تھم گئے۔ سیدہ عائشہ طابعہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ طابقیٰ اپنی بات مکمل فرما چکے تو کیبارگی میرے آنسوکھم گئے یہاں تک کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہور ہا تھا۔

### والدين كي خاموثي

اب سب سے اہم بات بیتھی کہ رسول اللہ علی کے خدمت میں کیا جواب پیش کیا جائے۔ سیدہ عاکشہ بیٹ کوتو کہی انتظار تھا کہ میرے والدین میری ترجمانی کریں گے اور آپ کی خدمت میں پھے عرض کریں گے۔ انھوں نے دیکھا کہ میرے والدین تو بالکل خاموش ہیں۔ انھوں نے خود اپنے والدمختر م سیدنا ابو بکر صدیق بی تی نے گزارش کی کہ رسول اللہ علی ان نے جو پھے فرمایا ہے، اس کے متعلق آپ ہی میری طرف سے کوئی جواب دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بی تی اللہ کی تھم! صدیق بی تی نی میری طرف سے کوئی جواب دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بی تی تی میری طرف سے کوئی جواب دوں۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ علی تھے کہ ان کی سمجھ میں پھے نہیں آر ہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ علی تھے کہا: آپ ہی رسول اللہ علی تھے کہا تو ای والدہ ام رومان وہنی سے کہا: آپ ہی رسول اللہ علی تھے کی باتوں کا کوئی جواب دے دیں۔ ان کی والدہ نے بھی بہی کہا کہ اللہ کی قتم! مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔

### نى مَالِيْكُمْ كى خدمت مين عاكثه وللها كاجواب

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھانے جب اپنے والدین کی خاموثی دیکھی تو آتھیں خود ہی ہمت کرنی پڑی کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ سی فی جواب بہر حال دینا ہی تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ بڑھا کہتی ہیں: اللہ کی قتم! میں نہیں جانتی کہ کسی کے گھر والوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہوجتنی ان دنوں ابوبکر بڑھی کے گھر انے پر آئی تھی۔ جب میرے والدین نے خاموثی اختیار کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے آنسو دوبارہ بہنے گئے۔ میں میں اپنی گفتگو کا آغاز کس طرح کیا؟ اس کے متعلق وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں ایک نوعم لڑکی تھی۔ میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔ جب میرے والدین نے آپ شکھی کے کوکئی جواب نہیں دیا تو میں خود بول آتی۔ میں نے خطبہ پڑھا، اللہ کے شایانِ شان اس کی حمد و ثنا بیان کی، پھرعرض گزار ہوئی:

<sup>1</sup> صحيح البخاري:4757. 2 السيرة لابن هشام: 314/3.

إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَى اسْتَقَرَّ في أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ وَلَيْنِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَلَا يُعلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهِ لَكُمْ فَلَكُمْ وَاللَّهِ عَلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهِ عَلَمُ أَنِي مِنْهُ بِرِيئَةٌ وَاللَّهِ عَلَمُ أَنِّي مِنْهُ بِرِيئَةٌ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَمَا أَجِدُلكُمْ مَّثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ قَالَ اللهِ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الله

'اللہ کی قتم! میں جانی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس افواہ پرکان دھرے، یہاں تک کہ یہ ہمت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گئ اور آپ لوگوں نے اسے سچا سمجھ لیا۔ اب اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں، تو آپ لوگ جھے سچا نہیں سمجھیں گے اور اگر میں آپ لوگ جھے سچا نہیں سمجھیں گے اور اگر میں آپ سب کے سامنے (خواہ تخواہ) اس بات کا اعتراف کرلوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ بھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قتم! میں اپنی اور آپ لوگوں کی وہی مثال سمجھتی ہوں جیسے یوسف عایشا ہوں، تو آپ جھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قتم! میں اپنی اور آپ لوگوں کی وہی مثال سمجھتی ہوں جیسے یوسف عایشا کے والد نے کہا تھا۔ اب صبر بہتر ہے اور جو کچھتم کہہ رہے ہو، اس کے متعلق اللہ ہی کی مدو درکار ہے۔' سیدہ عائشہ چھٹا نے یہ گفتگو اس قدر شدید زبنی صدے کی حالت میں کی کہ آھیں سیدنا یوسف عایشا کے والد یعقوب علیشا کا نام ہی بھول گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ذبہن پر بہت زور دیا کہ لیقوب علیشا کا نام یاد آجائے لیکن یاو نی پی کہ اس میں بھول گیا۔ انھوں کے بارے میں یہ چند باتیں کی تھیں۔ انھوں نے اپنی پاکہ کہ اظہار واعلان کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا۔ آھیں یھین تھا کہ اللہ تعالی ضرور نے اپنی پاکہ کا انہوں نے اپنی سچائی کے اظہار کے بعد اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔

## سیدہ عائشہ دلی کی پاکیز گی پروی کا نزول

آ زمائش کی گھڑیاں ختم ہونے والی تھیں۔ سیدہ عائشہ چھٹا کی گفتگوختم ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور رسول اللہ طاقیۃ ابھی وہیں تشریف فرماتھ کہ اچا تک آپ پر وہی نازل ہونے لگی۔ سیدہ عائشہ چھٹا فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری براءت نازل فرما کر مجھے بری قرار دے گا۔ لیکن اللہ کی قتم! یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وہی نازل فرمائے گا جس کی ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہے گی۔ میں تو خود کو اسے بڑے درجے سے بہت کمتر خیال کرتی تھی۔ مجھے تو بس اتنی امید تھی کہ رسول اللہ طاقیۃ کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ طاقیۃ پر میری سچائی اور بے گناہی روثن کر کے مجھے بری فرما دے گا۔ سیدہ عائشہ چھٹا وہی نازل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: اللہ کی قتم! رسول اللہ طاقیۃ ابھی اس مجلس سیدہ عائشہ چھٹا وہی نازل ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: اللہ کی قتم! رسول اللہ طاقیۃ ابھی اس مجلس

سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے، نہ گھر کا کوئی فرد باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی اتر نے لگی۔ آپ ٹائٹٹا پر وہی کیفیت چھا گئی جو وہی اتر تے ہوئے طاری ہوجاتی تھی۔ سردی کے دنوں میں بھی آپ کے بدن مبارک پرموتیوں کی طرح پسینہ چپکنے لگتا تھا۔ <sup>1</sup> آپ کو چا در اوڑ ھا دی گئی اور آپ کے سرمبارک کے بنچے چڑے کا تکبیر رکھ دیا گیا۔

## عائشہ وللہ کا اطمینان اور والدین کی پریشانی

جب رسول الله علی بی نازل ہورہی تھی ، اس وقت عائشہ چھٹا کس قدر مطمئن تھیں اور ان کے والدین کتے پریشان سے ، یہ اضی کی زبانی سنیے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کی قتم! میں بالکل نہیں گھرائی ، نہ میں نے اس پر کوئی توجہ دی۔ کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ میں بی گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پرظلم نہیں کرے گا۔ رہی بات میرے والدین کی تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں عائشہ کی جان ہے! ابھی رمول اللہ علیہ کے بروحی والی کیفیت ختم نہیں ہوئی تھی ، مجھے یوں لگا کہ جیسے ان دونوں کی جان نکل جائے گی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، مبادا اللہ کی طرف سے تھے تھے ان دونوں کی جان نکل جائے گی۔ وہ ڈر رہے تھے کہ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، مبادا اللہ کی طرف سے تھے تھے ان دونوں کی جان نکل جائے گے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، مبادا اللہ کی طرف سے تھے تھے ان دونوں کی جان نکل جائے گے۔

### رسول الله مَنَاقِيَامُ نے خوشخبری سنادی

جب رسول الله ﷺ کی وہ کیفیت ختم ہوگئ جو وی کے جلال سے آپ پر طاری ہو جاتی تھی تو آپ طاقیلِ مسکرا اُٹھے۔ یہ مسکراہٹ آپ کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔اب آپ طاقیلِ پر سارے معاملے کی اصل حقیقت کھل گئی تھی۔ آپ اپنی بیشانی مبارک سے پسینہ پونچھ رہے تھے۔آپ طاقیلِ نے معاً فرمایا:

«يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَكِ»

''عا کشہ! اللّٰد تعالیٰ نے شخصیں بری کر دیا ہے۔''

یہ ن کر عائشہ رہا کو کس قدر خوثی ہوئی، یہ وہی جانتی تھیں۔ان کی والدہ نے ان سے کہا: اٹھواور رسول اللہ طاقیا کا شکر یہاوا کرو۔سیدہ عائشہ رہا کا کورسول اللہ طاقیا کی محبت پر پورا اعتماد تھا۔ انھوں نے خوشی سے پھولے نہ ساتے ہوئے قدرے ناز کے انداز میں کہا:

وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ.

''اللّٰہ کی قتم! میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی۔ میں تو صرف اللّٰہ تعالٰی کی حمہ کروں گی۔'' ^

 <sup>1</sup> صحيح البخاري: 4141 و 4750 و 4757 • فتح الباري: 8/604. 2 السيرة لابن هشام: 315/3. 3 السيرة لابن هشام: 315/3. 3 السيرة لابن هشام: 315/3. 4141 و 4750.

انھوں نے سے بات اس وجہ سے بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی براءت کا اعلان فرمایا تھا، اس لیے وہی اس بات کامستحق تھا کہ اس کی حمد کی جائے۔

#### براءت میں نازل ہونے والی دس آیات

ام المؤمنين عائشه صديقة وهني كى عظمت وفضيات كركيا كهنه! الله تعالى نے ان كى براءت ميں ايك دونهيں بلكه بيدن آيات مباركه نازل فرمائين:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُمْ مَّا ٱكْتُسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تُولِّي كِبْرَة مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ لَوْ لَاۤ إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِانْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوا هٰذَا إِنْكُ مُّبِينٌ ۞ لَوْ لَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بأرْبَعَةِ شُهَانَآءَ ۚ فَاذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَكَآءِ فَأُولَيْكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ۞ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللُّهُنِيَّا وَالْإِخْرَةِ لَمُسَّكُمْ فِيْ مَا الفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْرٌ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِالْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِالْفَاقِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتُحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَاللهِ عَظِيْمٌ ۞ وَلَوْ لِآ إِذْ سَبِغَتُبُوهُ قُلْتُمْ مَّا كُلُونُ لِنَآ أَنْ تَتَكِلَّمَ بِهِنَ السُّحِنَكَ هٰنَا بُهْتَٰنَّ عَظِيْمً ۞ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوا لِبِثْلِهَ أَبِدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ۞ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِلْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ حَكِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ ٱنْ تَشِيْعَ الْفُحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ فِي الدُّنْمَا وَالْخِزَةَ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَنْكُمْ وَرَحْبَتُهُ وَآنَ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۞ " ب شک جولوگ (ام المومنین عائشہ صدیقہ طالب پر) بہتان گھر لائے وہ مھی میں سے ایک گروہ ہیں،تم اے اپنے لیے برانہ مجھو، بلکہ وہ تمھارے لیے بہتر ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس (گناہ) کا بڑا بوجھ اٹھایا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جبتم نے بیر جھوٹ) ساتو کیوں نہ مومن مردوں اورمومن عورتوں نے اپنے نفوں میں اچھا گمان كيا اور (يه كيول نه) كها كه يوتو صريح بهتان ہے۔ وہ اس (تهمت) ير چار گواہ كيوں نه لائے؟ جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔اوراگرتم پر دنیا وآ خرت میں اللہ کا فضل اوراس کی رحت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر شمصیں بہت بڑا عذاب آپڑتا۔ جبتم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اورایے مونہوں سے (وہ بات) کہدرہے تھے جس کا مصی علم نہ تھا، اورتم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور جبتم نے اسے سنا تو کیوں نه كها: يه مارك لائق نہيں كه بهم اس كے متعلق بوليس (يا الله!) تو ياك ہے، يه بهت برا بهتان ہے۔ الله

شمصیں نصیحت کرتا ہے کہ اگرتم مومن ہوتو دوبارہ ہرگز اس جیسی بات نہ کرنا۔اور اللہ تمھارے لیے (اپی)
آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جولوگ یہ پیند کرتے ہیں کہ
ایمان لانے والوں میں بے حیائی تھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے اور اللہ جانتا
ہے اور تم نہیں جانے۔ اور اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو اللہ بہتان لگانے والوں کوفوراً عذاب دیتا) اور یہ کہ بلا شبد اللہ نہایت شفقت کرنے والا، (اور) بڑار حم فرمانے والا ہے۔''

ان دس آیات مبارکہ میں صرف سیدہ عائشہ بھی دیے گئے جو یقیناً سیدہ عائشہ بھیائی اور امن کی برکت سے زندگی کے لیے نہایت اہم اصول اور احکام بھی دیے گئے جو یقیناً سیدہ عائشہ بھی کی اعلیٰ سیرت کی برکت سے نصیب ہوئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین بالحضوص ان کے سر غنے عبداللہ بن ابی کی پوری سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کی سخت مذمت فرمائی۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی خوب ڈانٹ پلائی جو تہمت لگانے والوں میں تو شامل نہیں سے لیکن انھوں نے اسے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ واقعہ افک میں ملوث لوگوں کو سخت وعید یں سنائی گئیں۔ علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پورے قرآن میں نافر مانوں کے متعلق بیان ہونے والی وعیدوں کی چھان پھٹک کریں تو آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امر کے بارے میں اتی سخت وعید بیان کی ہوجتنی زبردست وعید سیدہ عائشہ بھٹی پر تہمت لگانے والوں کے لیے بیان کی ہے۔ \*

#### عائشه وللها كي براءت كا اعلان

رسول الله طالیہ سیدہ عائشہ بھی کے پاس سے اٹھ کر لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے چمرہ مبارک پر مسرت چھلک رہی تھی۔ آپ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اللہ کے شایانِ شان اس کی حمد و ثنا کی اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ نے ان کے سامنے سیدہ عائشہ بھی کی براء ت کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات تلاوت فرمایا۔ آپ نے ان کے سامنے سیدہ عائشہ بھی کی اصلی حقیقت کھل گئی۔ ان کے سامنے سیدہ عائشہ بھی کی اصلی حقیقت کھل گئی۔ ان کے سامنے سیدہ عائشہ بھی کی ایک نے واغ سیرت پوری طرح جلوہ نما ہوگئی۔

### بہتان بازوں پر حد جاری کر دی گئی

اب ان لوگوں کی باری تھی جوسیدہ عائشہ وہنا پر تہمت لگانے کے جرم میں شریک تھے۔ یہ تین افراد تھے: سیدنا مسطح بن اثاثہ وہائنڈ؛ حسان بن ثابت وہائنڈ اور حمنہ بنت جحش وہائنڈ۔ رسول اللہ طالبائ کے حکم پر ان پر حد نافذ کی گئی اور

<sup>🐞</sup> النور 24:11-20. 🕯 تفسير الكشاف؛ النور 25,24:24.

انھیں بہتان طرازی کی پاداش میں اسی اسی کوڑے مارے گئے۔ <sup>1</sup> ایسا اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان پرعمل کرتے ہوئے کیا گیا:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَكَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً ﴾

''اور جولوگ پاک دامن عورتوں پرتہمت لگاتے ہیں، پھر دہ چار گواہ نہیں لاتے، تو تم آخیں ای کوڑے مارو۔'' کے بید حداس لیے مقرر ہوئی کہ آئندہ اسلامی معاشرے میں کوئی ایسی ناپاک حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔

# كيا ابن إلى پرحد نافذ موئى؟

ام المونین عائشہ بڑھیا پرتہمت لگانے والا اصل مجرم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، وہی تھا جواس جھوٹ کے طوفان کو اُچھالنے میں سب سے زیادہ پیش پیش تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ بالا لوگوں کے ساتھ ابن ابی برجمی حدلگائی گئی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شجیح احادیث میں ابن ابی کا نام ان لوگوں میں شامل نہیں جن پرحد لگائی گئی تھی۔ اس لیے یہی بات شجیح معلوم ہوتی ہے کہ اس پر حدنہیں لگی۔ بعض روایات میں ابن ابی پر حدلگائے جانے کا ذکر موجود ہے لیکن وہ سب ضعیف اور نا قابلِ اعتماد ہیں۔ 3

اکثر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ عبداللہ بن ابی پر صدنہیں گئی۔ امام قرطبی بٹر سے بہتے ہیں کہ روایات میں جو بات مشہور اور علماء کے نزویک معروف ہے، وہ یہی ہے کہ حسان، مسطح اور حمنہ بن النہ ہر حد لگائی گئی لیکن ابن ابی پر حد لگائے جانے کا تذکرہ نہیں ماتا۔ \* حافظ ابن قیم بٹر لینے بھی یہی کہتے ہیں کہ ابن ابی پر حدنہیں لگائی گئی۔

ابن ابی پرحد نہ لگانے کی مختلف وجو ہ نقل کی گئی ہیں۔ حافظ ابن قیم بڑائنے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

- 1 کہا گیا ہے کہ حدود جس پر نافذ ہوں وہ اس کے لیے تخفیف اور کفارے کا باعث بنتی ہیں جبکہ خبیث ابن ابی اس لائق ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آخرت میں بہت بڑے عذاب کا فیصلہ کر رکھا ہے جواس کے لیے حد کے مقابلے میں کافی ہے۔
- 2 می بھی کہا گیا ہے کہ ابن ابی اس قدر چالا کی ہے اس تہمت کی کھود کرید کرتا، طرح طرح کے رنگ بھرتا رہا اور اسے جگہ جگہ پھیلاتا رہا کہ اس بدترین عمل میں اس کا نام ہی نہ آئے۔

 <sup>1</sup> جامع الترمذي: 3181 منن أبي داود: 4475,4474. 2 النور 4:24. 3 ويكي. مرويات غزوة بني المصطلق ص:
 337-324. ♦ تفسير القرطبي النور 24:11.

- 3 ایک قول سے کہ حداقر ارکرنے یا کسی کے گواہی دینے سے ثابت ہوتی ہے۔ ابن ابی نے تہمت لگانے کا اقر ار کیا تھا، نہ کسی نے اس کے خلاف کوئی گواہی ہی دی۔ وہ اسے صرف اپنے چیلے چانٹوں میں بیان کرتا تھا۔ جو اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ مومنوں کے سامنے ایسی گفتگونہیں کرتا تھا۔
- 4 بہتان طرازی کی حدآ دمی کا حق ہے جو اس کے مطالبے ہی پراسے دلا دیا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ بیاللہ کا حق ہے، پھر بھی بیضروری ہے کہ جس پر تہمت لگائی گئی ہو، وہ حد کا مطالبہ کرے۔ عائشہ چھٹانے ابن ابی کے لیے حد کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔
- 5 میرسی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ طالق آنے ایک ایسی مصلحت کی خاطر اس پر حد نافذ نہیں کی جو حد لگانے ہے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ جیسا کہ آپ طالق آنے اس کا نفاق ظاہر ہو جانے اور اس کے مسلمانوں کے خلاف زہر ملے ارادے ثابت ہو جانے کے باوجود اسے قتل نہیں کیا۔ وہ مصلحت بیتھی کہ اس کی قوم کی تالیف کی جائے اور ان عیس اسلام سے متنفر نہ کیا جائے۔ اس کے قبیلے میں اس کی بات مانی جاتی تھی، وہ ان کا سردار تھا۔ اس پر حد نافذ کرنے میں خطرہ تھا مبادا کوئی نیا فتنہ بھڑک اٹھے۔

حافظ ابن قیم جرانشہ درج بالا وجوہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:ممکن ہے اسے ان تمام اسباب کی بنا پر چپوڑ دیا اِ ہو۔

## ابوبكر بالنفؤ في مسطح يرخرج نه كرفي كاقتم كهالي

ام المومنین عائشہ وہنٹا کی براءت نازل ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ڈھٹٹؤ کو مسطح بن اثاثہ وہلٹؤ پر غصہ آیا۔ وہ مسطح وہلٹٹؤ پر اس کی غربت اور رشتہ داری کی وجہ سے اپنا مال خرج کرتے تھے۔ مسطح ان کے احسان اور قرابت داری کو بھی خاطر میں نہ لائے اور ان کی صاحبز ادی سیدہ عائشہ وہنٹا پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہوگئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہائٹؤ اس وجہ سے ان پر سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے:

وَاللَّهِ! لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ.

''الله كى قتم! مطح نے عائشہ ﴿ الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا الله عَلَيْهِ مُعْلَم لِي بَكُوخ ﴿ يَحْمُ خُرِجَ الله كَا الله كَا الله عَلَيْهِ مُعْلَم لِي بَكُوخُ ﴿ يَحْمُ خُرِجَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَم لِي بَكُوخُ ﴿ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَم لِي بَكُوخُ ﴾ الله كا الله كا

الله تعالیٰ کوسیدنا ابوبکر طالغیٰ کی بات بیند نه آئی کیونکه وه تو عفو و درگز رکو پیند فر ما تا ہے۔ پھر ابوبکر طالغیٰ جیسے عظیم

انسان کے لیے تو ایسا کرنا ان کے شایانِ شان نہ تھا۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طَائِیَا بِر یہ وی نازل فرما دی:
﴿ وَلَا يَاْتُكِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُواۤ اُولِي الْقُرُبِي وَالْبَسْكِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْوَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْوَا الْفَائِلُ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْوُلُوا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل

''اورتم میں سے فضل اور وسعت والے ، قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قتم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگز رکریں کیا تم پندنہیں کرتے کہ اللہ تمھاری مغفرت فرمائے ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔'' 1

سیدنا ابو بکر رہائی کو جب اس آیت مبارکہ کاعلم ہوا تو انھوں نے فوراً فرمان اللی کے آگے سر شلیم خم کر دیااور بے ساختہ کہنے لگے:

## بَلَى وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَّغْفِرَ اللَّهُ لِي.

· ' كيون نهيس، الله كي قتم! مين تو پيند كرتا هون كه الله تعالي مجھے بخش ديں۔''

اس کے بعد وہ مطح بھا تھؤیر اسی طرح خرج کرنے لگے جس طرح پہلے خرج کرتے تھے بلکہ انھوں نے یہ بھی کہا: وَاللّٰهِ! لَا أَنْذِعُهَا مِنْهُ أَبِدًا. "اللّٰد کی قتم! میں اب یہ وظیفہ بھی بندنہیں کروں گا۔" 2

ایک دوسری روایت میں ہے کہ انھوں نے اللہ تعالی کو مخاطب کر کے بیالفاظ کہے:

بَلِّي وَاللَّهِ! يَا رَبِّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ يَّغْفِرَ لَنَا.

'' کیوں نہیں، اللہ کی قتم! اے ہمارے پروردگار! ہم یہ پبند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔'' 3 علازہ ازیں انھوں نے پہلے جوتتم کھائی تھی، اُسے تو ڑنے کا کفارہ بھی ادا کیا۔ 4

## 

رسول الله طَالِيَّةُ نے جب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے ان سے سیدہ عاکثہ بڑھٹیا پر لگنے والی تہمت کے سلسلے میں گفتگو فرمائی تھی تو اس وقت اوس سردار سعد بن معافر بڑھٹی اور خزرجی سردار سعد بن عبادہ بڑھٹیئے کے درمیان تلخ کلامی ہوگئی تھی۔ جس کی وجہ سے اوس وخزرج کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے تھے۔ آپ نے اس وقت تو افسیں خاموش کرا کر معاملہ رفع دفع کرا دیا تھالیکن اس کے باوجود آپ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کی آپس میں صلح کرادی جائے تاکہ اگر دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش موجود ہوتو وہ نکل جائے۔ آپ واپسے بھی صحابہ کرادی جائے تاکہ اگر دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش موجود ہوتو وہ نکل جائے۔ آپ واپسے بھی صحابہ

<sup>1</sup> النور22:24. 2 صحيح البخاري:4141. 3 صحيح البخاري:4757. 4 السنن الكبرى للبيهقي:37/10.

کے درمیان سلح صفائی کا بے حداہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے اوس وخزرج کے دونوں سرداروں کے درمیان نہایت حکیمانہ انداز میں صلح کرائی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ چھنا کی براءت نازل ہونے کے بعد پکھ دن تو آپ تھہرے رہے۔ پھر اچا تک ایک روز آپ نے سعد بن معاذ چھنی کا ہاتھ پکڑا ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ انھیں لے کر سعد بن عبادہ چھنی اور ان کے ساتھیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ وہاں بیٹھ کر آپس میں پکھ در بات چیت کرتے رہے۔ اس دوران میں سعد بن عبادہ چھنی نے مہمان نوازی کرتے ہوئے کھانا پیش کیا۔ رسول اللہ منافیق میں معاذ چین گئے۔ وہ اس دوران کے ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ پھر آپ وہاں سے واپش تشریف لے آئے۔

کچھ دنوں بعد رسول اللہ طَالِیَۃُ نے سعد بن عبادہ ڈالٹیٰ کا ہاتھ تھاما۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔
آپ انھیں لے کر سعد بن معاذ ڈالٹیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ پچھ دیر وہاں آپس میں گفتگو ہوتی رہی۔سیدنا سعد بن معاذ ڈالٹیٰ نے کھانا پیش کیا۔ رسول اللہ طالیٰ ہم سعد بن عبادہ ڈالٹیٰ اور ان کے ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ پھر رسول اللہ طالیٰ کا معد بن عبادہ ڈالٹیٰ اور ان کے ساتھیوں نے کھانا کھایا۔ پھر رسول اللہ طالیٰ کا میاں سے واپس چلے آئے۔

آپ من الی استمال مبارک سے سرداران اوس وخزرج اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں الی طرح صاف ہوگئے۔ اور ان کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کے اثر ات بالکل ختم ہوگئے۔

#### صفوان اور حسان والنفئها كي سرگزشت

سیدنا صفوان بن معطل سلمی براتی جو بی بر منافقین نے رسول الله طاقیق کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ خیانت کی تہمت لگائی تھی، ان کی بے گناہی اور پاک دامنی بھی عیاں ہو کرسب کے سامنے آگئی۔ انھیں ان لوگوں پر سخت غم وغصہ تھا جضوں نے ان کے دامن کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سیدنا حسان براتی بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہوگئے تھے۔ مزید برآں انھوں نے بچھ ایسے اشعار بھی کہہ ڈالے جن میں صفوان براتی اور مفر قبیلے کے عرب مسلمانوں کی عیب جوئی کی گئی تھی۔ سیدنا صفوان براتی کو جب اس کا علم ہوا تو انھیں حسان براتی پر بے حد غصہ آیا۔ مسلمانوں کی عیب جوئی کی گئی تھی۔ سیدنا صفوان براتی کو جب اس کا علم ہوا تو انھیں حسان براتی بی کو برائی موجود تھے۔ انھوں نے فوراً صفوان براتی کو کھوں نے خوان براتی کو برائی کو برائی کو جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے فوراً صفوان براتی کو برائی کو برائی

<sup>🥒</sup> المغازي للواقدي: 371/1.

عبداللہ بن رواحہ وَ اللّٰهِ عَن وَاحِهِ وَ اللّٰهِ عَن رواحہ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿أَحْسِنْ يَا حَسَّانْ! أَتَشَوَّهُتَ عَلَى قَوْمِي أَنْ هِذَاهُمُ اللَّهُ لِإِسْلَامِ

''حسان! احسان کرو۔ کیا تم نے میری قوم پر اس وجہ سے نکتہ چینی کی ہے کہ اللہ نے انھیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔''

ابن ہشام بلت کہتے ہیں کہ ایک روایت میں بیالفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں:

«أَبَعَدْ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ»

''اللہ نے شمصیں اسلام کی مدایت عطا فر مادی، پھر بھی تم نے ایسا کیا؟'' اس کے بعد آپ نے فر مایا:

أَحْسِنْ يَا حَسَّانُ! فِي الَّذِي أَصَابَكَ

''حسان! شهمیں (صفوان کی طرف سے) جو زخم لگا ہے، اس کے بارے میں تم احسان کرو۔''

حسان و النين فوراً الولے: اللہ کے رسول! میں اسے آپ کی خاطر معاف کر دیتا ہوں۔ اس طرح رسول اللہ منالین کے ان کی صلح کرا دی ۔ آپ نے حسان والنین کو لگنے والی ضرب کے بدلے میں اضیں بئرحاء باغ عنایت فر مایا۔ بیا ابوطلحہ بن سہیل انصاری والنین کا تھا جو انھوں نے صدقے کی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ نے وہ باغ حسان والنین کو دے دیا۔ اس کے ساتھ آپ نے انھیں ایک قبطی لونڈی بھی دی جس کا نام سیرین تھا۔ آپ نے انھیں ایک قبطی لونڈی بھی دی جس کا نام سیرین تھا۔

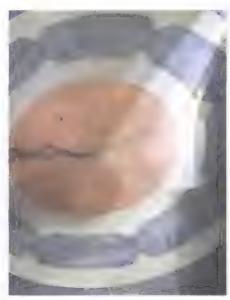

باغ بئر حاء كامقام (مدينة منوره)

## حسان والنَّيْهُ كا بينًا عبدالرحمٰن أنهي كے بطن سے تھا۔

#### حسان والنفؤ كي عائشه والفؤاس معذرت

سیدنا حسان و النفیز نے اپنی غلطی محسوس کرلی اور اس پر اُنھیں بے حد ندامت ہوئی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آکر ام المومنین عائشہ طائف پر تہمت لگانے والول کے ساتھ جاملے، حالانکہ سیدہ عائشہ طائف کی پاکدامنی روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ بہر عال حسان و النفیز سے انسان ہونے کے ناتے بیغلطی سرز و ہوئی تھی۔ انھوں نے بعد میں سیدہ عائشہ و النفیز سے معذرت کی اور ان کی پاکدامنی کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ بیا شعار درج ذیل ہیں:

حَصَانٌ رَّزَانٌ مَّا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثٰی مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ وَتُصْبِحُ غَرْثٰی مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

''وہ (عائشہ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) پاکدامن اور باوقار ہیں۔ان پر کسی شک وشبہ کی بنا پر تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔وہ بے خبر عورتول کی سی غیبت سے یاک رہ کرضبے کرتی ہیں۔''

عَقِيلَةٌ حَيِّ مِّنْ لُّوْيِّ بْنِ غَالِبٍ كَرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ

''وہ لؤی بن غالب کے ایسے قبیلے کی بلند مرتبہ خاتون ہیں جس کی خدمات قابل ستائش ہیں اور بزرگ لازوال ہے۔''

> مُهَذَّبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خِيمَهَا وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَّبَاطِل

''وہ مہذب خاتون ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انھیں بڑی اچھی طبیعت کا مالک بنایا ہے اور انھیں ہر برائی اور بے بنیاد بات سے یاک رکھا ہے۔''

 فَإِنْ
 كُنْتُ
 قَدْ
 قُلْتُ
 الَّذِي
 قَدْ
 زَعَمْتُمْ

 فَلا
 رَفَعَتْ
 سَوْطِي
 إِلَيَّ
 أنامِلِي

🕦 السيرة لابن هشام: 319,318/3.

"اگر میں نے وہ بات کی ہے جوتم سمجھ رہے ہوتو (اللہ کرے) میری انگلیاں میرا کوڑا نہ اٹھا کیس۔" وَکَیْفَ وَوُدِّی مَا حَیِیتُ وَنُصْرَتِی لِآلِ رَسُولِ اللهِ زَیْنُ الْمَحَافِلِ

"نیکس طرح ہوسکتا ہے جبکہ زندگی بھر میری محبت اور میری جمایت ونصرت رسول اللہ طاقیق کی آل کے لیے وقف ہے جو محفلوں کوزینت بخشنے والے ہیں۔"

> لَهُ رَتَبٌ عَالٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ تَقَاصَرُ عَنْهُ سَوْرَةُ الْمُتَطَاوِلِ

'' نظیس سب لوگوں پر بلندر تنبہ حاصل ہے۔غرور کرنے والے آدمی کی تیزی اسے پانے سے قاصر ہے۔''

فَإِنَّ الَّذِي قَدْ قِيلَ لَيْسَ بِلَائِطٍ وَلٰكِنَّهُ قَوْلُ امْرِىءٍ بِي مَاحِلِ

''بِشک جو بات کہی گئی ہے، وہ چمٹ جانے والی نہیں، کیکن وہ تو ایسے مخص کی بات ہے جومیری چغل خوری کرنے والا ہے۔''

#### حمان ولانفؤ کے لیے عائشہ والھا کے نیک جذبات

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سیدنا حسان وہ تھی سے پچھ ناراض رہیں۔ ان کی یہ ناراضی ایک فطری رومل تھا۔ اضیں حسان سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود سیدہ عائشہ بھی کا دل ان کے بارے میں صاف تھا۔ وہ ان کے متعلق نہ صرف اچھے خیالات کا اظہار فرماتی تھیں بلکہ ان کا دفاع بھی کرتی تھیں۔ وہ اس بات کو بالکل پیند نہیں کرتی تھیں کہ کوئی حسان بھی کے کو برا بھلا کہے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ شعر حسان وہ تھی کہا تھا:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءً

<sup>₹</sup> السيرة لابن هشام: 320,319/3.

'' بے شک میرے باپ دادا اور میری آبرو محمد علیم کی عزت (کی حفاظت) کے لیے تحصارے آگے ڈھال بنی رہے گی۔'' 1

عروہ بڑات بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ چھٹا کے سامنے حسان بڑائٹ کو برا بھلا کہنے لگا تو عائشہ بڑائٹا نے مجھے ٹوک ویا۔ فرمایا:

## لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ عِيجٍ.

" أنصيل برا بهلا نه كهو كيونكه وه رسول الله طاليَّا كا دفاع كرتے تھے۔"

وہ مزید کہنے لگیں کہ حسان بن ثابت وہاتھ نے رسول الله طالیٰ سے مشرکین کی جو کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ مَالیٰ کِنْم نے دریافت فرمایا:

#### "كَيْفَ بِنْسَبِي؟"

"میرےنس کا کیا کرو گے؟"

انھوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کرلوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا تا ہے۔ \*

## ہار کی گمشد گی کا ایک اور واقعہ

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا کے ہار کی گمشدگی کا ایک اور واقعہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہار اٹھوں نے اپنی بہن اساء ڈاٹھا سے عاریتاً لیا تھا۔

اس وافع کی تفصیل سیدہ عائشہ راتھ ہی کی زبانی سنیے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ سکھیا کے ساتھ نکلے۔ جیب

ہم بیداء یا ذات الحبیش کے مقام کر پہنچ تو میرا ایک ہارٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ مُؤیّی نے اس کی تلاش میں وہیں قیام فرمایا۔لوگ بھی آپ کے ساتھ گھہر گئے۔ وہاں پانی نہیں تھا۔لوگ سیدنا ابو بکرصدیق ڈیٹیڈ کے پاس آئے اور بولے:



🕦 صحيح البخاري: 4141. 🏖 صحيح البخاري: 4145. 📽 صحيح البخاري: 336.

آپ دیکھنہیں رہے کہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے؟ انھوں نے رسول اللہ طاقیۃ اورسب لوگوں کو یہاں روک لیا ہے جبکہ یہاں کہیں یا کہ دیا ہے۔ بیاں کہیں پانی نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی موجود ہے۔ بیان کر ابوبکر وہاتی میرے پاس آئے۔ رسول اللہ طاقیۃ اور لوگوں کو اس وقت اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے سورہے تھے۔ ابوبکر وہاتی کہنے لگے: تم نے رسول اللہ طاقیۃ اور لوگوں کو روک لیا ہے، حالانکہ نہ یہاں کہیں پانی ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔

سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر ﷺ بھی پر بہت خفا ہوئے اور مجھے وہ کچھ کہا جو اللہ نے چاہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھ سیدہ عائشہ ﷺ کا سر اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگانے لگے۔ میں نے صرف اس لیے حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک میری ران پرتھا۔ رسول اللہ ﷺ جب شبح کے وقت بیدار ہوئے تو پانی کا نام ونشان نہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تیم کی بیآیت نازل فرما دی:

﴿ يَاكِنُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَ اَيْدِيكُمُ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلْ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلْ الْمُعَبِيْنِ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْجَوْهِكُمْ اَحَدُ مِّنَ الْفَالِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَايْدِيمُ مِّنَ الْفَالِمِ وَلَا اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُثْرِينُ لِيُطِهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِللهِ لَيْعَمِّولَهُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِللهِ اللهُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِينُ لِيُطِهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِيَعْلِهُ مَلْ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِينُ لِيُطِهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِينُ لِيُطِهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِيُولُولُونَ فَى الْمُؤْونَ فَي الْمُلَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرُولُ لِيُطِهِرَكُمْ وَلِيْكُمْ وَلِيْكُولُ اللهُ اللهُ لَيَعْمَلُ عَلَيْكُمْ فِي وَلِهُ لِي اللّهُ لِيَعْمِقِيلُ اللهُ الل

''اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اضوتو اپنے چہرے اور کہنوں تک اپنے ہاتھ دھولواور اپنے سروں کا مسح کرلواور اپنے پاؤل گنوں تک (دھولو) اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کرلو، اور اگرتم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہوتو عسل کرلو، اور اگرتم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم نے عور توں سے سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے (فارغ ہوکر) آیا ہو یا تم نے عور توں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیم کرلو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پرمل لو، اللہ نہیں جا ہتا کہ تصمین تا کہ تم میں ڈالے، بلکہ وہ جا ہتا ہے کہ تصمین پاک کر دے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکروکرو۔''

اس آیت کے نازل ہونے کے بعدسب نے تیم کیا۔اس موقع پر سیدنا اسید بن تینیر وہانی کہنے لگے:

مَاهِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَحْرِ. www.KitaboSunnat.com "'اےآل ابوبکر! متمهاری کوئی پہلی برکت نہیں۔"

ا یک روایت میں ہے کہ اسید بن حضر والفیز نے سیدہ عائشہ صدیقہ والفیا ہے کہا:

<sup>🐠</sup> المائدة 6:5. 😻 صحيح البخاري :334 و 3608.

جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا وَ فَوَاللّٰهِ المَانَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذَلكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. "اللّه آپ كو جزائ في اللّه عامله پيش آيا جوآپ كو "الله آپ كو جزائ فيرا فرمائ والله تالله كالله تالله كالله تالله تعالى الله تعالى ا

فَوَ اللّٰهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَّجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيهِ بَرَكَةً.
"الله كاتم! آپ كے ساتھ جب بھى كوئى بات بيش آئى تو الله تعالى نے آپ كے ليے اس سے نكلنے كى راه فكال دى اور مسلمانوں كے ليے بھى اس ميں بركت ركه دى۔"

اب غورطلب بات رہے کہ سیدہ عائشہ بھٹا کے ہاری گمشدگی کا درج بالا واقعہ کب پیش آیا اور تیم کا حکم کب نازل ہوا؟ سیدہ عائشہ بھٹا کی روایت میں تو صرف اسنے الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ''ہم رسول اللہ ساتھ کے ساتھ ایک سفر میں نظے۔'' یہ ہیں بتایا گیا کہ وہ سفر کون ساتھا۔ آئے! ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سفر کون ساتھا۔ اسٹے! ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سفر کون ساتھا۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر دوموقف ہیں۔

بعض علماء میں سرفہرست علامہ ابن عبدالبر، ابن سعد اور ابن حبان بیست ہیں۔ ان سے پہلے واقدی نے بھی اسے واقعہ کا فک کے شروع میں بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک غزدہ ہنومصطلق کے سفر میں عائشہ شیسا کا دو مرتبہ ہار گم ہوا۔ پہلی مرتبہ گم ہوا تو واقعہ افک پیش آیا۔ 4 ہوا۔ پہلی مرتبہ گم ہوا تو واقعہ افک پیش آیا۔ 4

دیگرکئی علاء کا کہنا ہے کہ تیم والا واقعہ غزوہ بنوم مطلق کے بجائے کسی دوسرے غزوے میں پیش آیا۔ان کی دلیل مجم طبرانی کی وہ حدیث ہے جس میں اس کی با قاعدہ صراحت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ چھٹیا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے ہارگم ہونے کا واقعہ پیش آیا اور تہمت لگانے والوں نے جو کچھ کہا تو اس کے بعد میں نبی سٹھٹیا کے ہمراہ کسی دوسرے غزوے میں نکلی۔ میرا ہارایک دفعہ پھر گر گیا۔لوگوں کو اس کی تلاش کی وجہ سے رکنا پڑا اور طلوع فجر کا وقت ہوگیا۔ مجھے منشائے ربانی سے ابو بکر چھٹیا کی طرف سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔انھوں نے ججھ سے کہا: بیٹی! تم ہر سفر میں لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، چنانچے اللہ تعالی میں لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، چنانچے اللہ تعالی

<sup>1</sup> صحيح البخاري:336. 2 صحيح البخاري:3773. 3 صحيح البخاري:334. 4 المغازي للواقدي:362/1-365.

نے تیم کی رخصت عطافر ما دی۔ سیدنا ابو بکر خلائی کہنے گے: بیٹی! اللہ کی قتم! مجھے علم تھا کہتم باعث برکت ہو۔ ال
علامہ ابن سید الناس بٹرائین اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: بید روایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ
دونوں واقعے دوالگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے۔ مافظ ابن قیم بڑات بھی کہتے ہیں کہ بید روایت اس بات
پر دلالت کرتی ہے کہ ہار کی گمشدگی کا واقعہ جس کی وجہ سے تیم کا حکم نازل ہوا، وہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد پیش آیا
تھا اور یہی بات واضح ہے۔ غزوہ بنو مصطلق میں تو ہار گم ہوجانے اور تلاش کرنے کی وجہ سے واقعہ افک رُونما ہوگیا۔ تھا۔ چنانچ بعض علماء کو مغالطہ ہوا اور بید تصدایک دوسرے قصے کے ساتھ خلط ملط ہوگیا۔ قال

حافظ ابن حجر برالتن نے بھی یہی لکھا ہے کہ بیروایت اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ بیدونوں الگ الگ سفر سخے۔ انھوں نے بیبھی لکھا ہے کہ اسید بن تھیسر بڑاٹیڈ کے الفاظ سے بھی بیہ پتا چلتا ہے کہ تیم والا واقعہ، واقعہ افک کے بعد پیش آیا۔ اس طرح ان لوگوں کے قول کو تقویت مل جاتی ہے جو ہار کی متعدد بار گمشدگی کے قائل ہیں۔ کم یہی بعد پیش آیا۔ اس طرح ان لوگوں کے قول کو تقویت مل جاتی ہے جو ہار کی متعدد بار گمشدگی کے قائل ہیں۔ کم یہی بیش آیا۔ باقی رہا بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تیم والا واقعہ غزوہ بنوصطلق کے بجائے کسی دوسرے غزوے میں پیش آیا۔ باقی رہا بید مسئلہ کہ وہ دوسرا غزوہ کون ساتھ ا۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر برات نے لکھا ہے کہ محمد بن حبیب برات کا کہنا ہے کہ وہ دونرا فروہ کا اس کے متعلق حافظ ابن حجر برات نے لکھا ہے کہ محمد بن حبیب برات کا کہنا ہے کہ وہ دونرا فروہ کون ساتھا۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر برات نے لکھا ہے کہ محمد بن حبیب برات کا کہنا ہے کہ وہ دونرا فروہ کو اللہ اعلم بالصواب

<sup>1</sup> المعجم الكبير لطبراني: 23/121,121. 2 عيون الأثر ص:305,304. 3 زاد المعاد:35/259. 4 فتح الباري:564,563/1.

<sup>🐠</sup> فتح الباري:563/1 مريدويلهي: مرويات غزوة بني المصطلق، ص:481-485.

## رسول الله مَا لِيَّامُ كَي جوريه بِالنَّهُ سِي شادي

بنوم صطلق کے جولوگ قیدی بن کر آئے تھے، ان میں جوریہ جاتا بھی شامل تھیں۔ یہ بنوم صطلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں۔ ان کی قید ان کے قید ان کے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی کا سبب بن گئی کہ ایسی قید پر ہزاروں آزادیاں بہت خوش سے قربان کی جاسکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آئھیں ایک لازوال شرف سے نواز نے کا فیصلہ فرمار کھا تھا۔ ان کی اسیری اسی کا پیش خیمہ تھی۔ ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ وہ قیدی بن کر آئی تھیں لیکن اللہ کے کرم سے ام الموسنین بن گئیں۔ سیدالاولین والآخرین جناب محدرسول اللہ شکائی نے آئھیں اپنی زوجیت میں لے لیا۔ بس اس شادی کے بعد جوریہ چھیا کے لیے ونیا اور آخرت کی سعادتوں کے درواز نے کھل گئے۔ آئھیں عزت واحر ام کی اتنی او نچی جگہ مل گئی جوان کے خواب و خیال میں بھی نہیں کی سعادتوں کے درواز نے کھل گئے۔ آئھیں عزت واحر ام کی اتنی او نچی جگہ مل گئی جوان کی خواب و خیال میں بھی نہیں۔ آئی تھی۔ ان کی یہ شادی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آئی تھیں بی اس کے برکات و شرات سیٹنے کا موقع ملا۔ آئے! اب ہم اس با برکت شادی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

#### جوریہ طابقا ثابت طابقا یا ان کے چیازاد کے تھے میں

سیدنا جورید بی کی پہلی شادی ان کے چھازاد مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی۔ یہ نو جوان غزو و بنو مصطلق کے دوران کفر ہی کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو رید بی پیٹا مسلمانوں کی قید میں آئیں رسول اللہ طاقیق نے جب مسلمانوں کے درمیان قیدی تقسیم فرمائے تو جو رید بی پیٹا سیدنا ثابت بن قیس بن شاس ڈلیٹو یا ان کے چھازاد بھائی کے جھے میں آئیں۔

#### جوريه واللها كى مكاتبت

جوریہ رکھا تھا: بنومصطلق کی شکست کاغم، اپنے اور اپنی قوم کے قیدر رکھا تھا: بنومصطلق کی شکست کاغم، اپنے اور اپنی قوم کے قیدی بننے کا صدمہ، اپنے خاوند کے مارے جانے کا صدمہ۔ جوریہ بڑھا کو یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ کسی کی لونڈی بن کر بھلا کس طرح زندگی گزار سکیس گی۔ انھیں اپنے لیے یہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی عمر زیادہ نہیں تھیں۔ دوسری یہ کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں بلکہ ایک سرادار کی بیٹی

تھیں۔ان کی پرورش ناز وقعم میں ہوئی تھی۔اب اچا نک غلامی کی زندگی بسر کرنا ان کے لیے سوہانِ روح بن گیا۔ وہ ثابت بن قیس بڑائٹو یا ان کے چچا زاد کے جصے میں آئیں تو انھوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہرصورت غلامی سے نجات حاصل کروں گی ، چنانچہ انھوں نے اپنے مالک سے مکا تبت کرلی۔

مکاتبت کا مطلب میہ ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک سے میں مجھوتہ کرلے کہ وہ ایک مقررہ رقم اداکر کے آزاد ہو جائے گی۔ جو پر یہ جھٹا کی مکاتبت میں اپنے مالک سے جو رقم طے ہوئی، وہ نو اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ اس طرح نو اوقیہ 360 درہم کے بنتے ہیں۔ ایک درہم کا موتا ہے۔ اس طرح نو اوقیہ 360 درہم کا مزن 1071 گرام بنتا ہے۔

#### دربار بنبوت میں فریاد

جوریہ بھی سیرت اور صورت کے لحاظ ہے حسین وجمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین وفطین بھی تھیں۔
مکا تبت کر لینے کے بعد اب انھیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ یہ رقم کیسے اور کہاں سے اداکریں گی۔ اس کے لیے انھیں
کسی کے تعاون کی ضرورت تھی۔ اس پریشان کن صورت حال میں اُنھیں خیال آیا کہ کیوں نہ رسول اللہ سکھیل کی خدمت میں جاؤں اور آپ سے اس سلسلے میں تعاون کی درخواست کروں۔

جوریہ بھی جیسی خاتون کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا آسان نہیں تھا لیکن وہ رسول اللہ مٹھیا کے اعلیٰ اخلاق سے باخبر ہو چکی تھیں۔ انھیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نہایت رحم دل اور دوسروں پر ترس کھانے والی شخصیت ہیں، آپ سٹھیا پریشان حال لوگوں کی مدوفر ماتے ہیں، کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ۔ انھیں یقین تھا کہ جب میں اپنا دُکھڑا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور آپ سٹھی کو اپناغم سناوں گی تو آپ میری پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے اور مجھے غلامی سے نجات دلانے میں میری ہرممکن مدد کریں گے۔

ان ساری باتوں کے پیش نظر جو پر یہ دھیتا نے ایک روز ہمت کی اور بہت پُر امید ہوکر رسول اللہ طالیّتا کی خدمت میں جا پہنچیں۔ آپ طالیّت اس وقت عائشہ ہی گئی کے پاس موجود تھے۔ اب ہم عائشہ جی بی کی زبانی یہ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ طالیّتا نے بنومصطلق کے قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا تو جو پر یہ بنت حارث، سیدنا ثابت بن قیس بن شاس جی تی ان کے چھازاد بھائی کے جھے میں آئیں۔ وہ نہایت خوش مزاج اور دکش حسن و جمال کی مالکتھیں۔ وہ اپنی مکا تبت کے سلسلے میں مالی تعاون کے لیے رسول اللہ طالیّتا کے پاس تشریف لائیں۔ سیدہ عائشہ جی بی کہ اللّہ کی قتم! جو پر یہ میرے جمرے کے دروازے پر آکھڑی ہوئیں۔ میں نے آئھیں دیکھا سیدہ عائشہ جی بی کہ اللّہ کی قتم! جو پر یہ میرے جمرے کے دروازے پر آکھڑی ہوئیں۔ میں نے آئھیں دیکھا

تو مجھے ان کا آنا نا گوار گزرا۔ میں جان گئی کہ رسول اللہ خلالیا بھی وہی کچھ دیکھیں گے جو میں نے دیکھا ہے۔ وہ آپ مُلَائِظُ کی خدمت میں اندرآ گئیں اور بولیں:

اللہ کے رسول! میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں۔ میرا نام جویریہ ہے۔ حارث اپنی قوم کا سردار ہے۔ میرا معاملہ آپ سے خفی نہیں۔ میں جس آزمائش میں مبتلا ہوں، آپ سی آئی اس سے واقف ہیں۔ میں ثابت بن قیس یا اس کے چپازاد کے جے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں مکا تبت کرلی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ رقم ادا کرنے کے سلسلے میں میری مدد فرما کیں۔

### رسول الله مَثَاثِينَا مِي يِعِيكش

رسول الله مناقية في توجه سے جو ربيه الله کی پوری بات سی، پھر ارشاد فرمایا:

الفَهَالُ لَكِ فِي خَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِك؟)

"كياتم اس سے بھى بہتر چيز جاہتى ہو؟"

وہ بولیں: اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

الْقُضِي كَتَابَتُكِ وَ أَتَزُو جُكِ

''میں تمھاری مکا تبت کی رقم ادا کردیتا ہوں اورتم سے شادی کر لیتا ہوں۔''

جوریہ والفیا شادی کے لیے آنا فانا جی جان سے راضی ہوگئیں

سیدہ جوریہ بھٹانے جب رسول اللہ بھٹا کی زبان مبارک سے یہ پیشکش سنی تو وہ فوراً آمادہ ہوگئیں۔ بھلا ان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو عتی کہ وہ نہ صرف غلامی کی زندگی سے نکل جا کیں بلکہ سیدالبشر محسن انسانیت بھٹا کے حرم کی زینت بن جا کیں۔ انھوں نے فوراً عرض کیا: اللہ کے رسول! ٹھیک ہے۔ میں راضی ہوں۔ رسول اللہ تا اللہ کے رسول! ٹھیک نے فرمایا:

"قَدْ فَعَلْتُ" ( رُ مُحِيك ہے ) ميں نے ايبا كرويا "

رسول الله مَثَالِيَّامُ كَي جوريد والنَّهُ سعشادي

رسول الله مَالِينَا في جوريد بي الله على مكاتبت كى رقم اداكرك ان سے شادى كرلى ـ اس طرح يدرقم بى ان كاحق مهر

( الله مسند أحمد: 277/6؛ سنن أبي داود: 3931.

بنی۔اس وقت جوریہ بھی کی عمر 20 سال تھی۔ ان کی خوثی نصیبی تھی کہ ان کا نام جوریہ بھی خود رسول اللہ تھی آئے نے رکھا۔ ان کا پرانا نام بُرَّہ ہ تھا۔ اس کے معنی ہیں: نیکو کار۔ رسول اللہ تھی آئے نیل کر جوریہ رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو ہیں نام پینر نہیں تھا اور آپ تھی آئے کو گوارہ نہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ آپ تھی آئے برہ کے پاس سے نکلے۔ اس مقصد رسول اللہ تھی آئے نے جوریہ بھی سے شادی اُن کی دلجوئی اور عزت افزائی کے پیش نظر کی تھی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنومصطلق کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے اور ان کے ساتھ گہرا ربط و تعلق قائم ہو جائے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے جو عداوت و نفرت کے جذبات ہیں، ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔

## جوريد والله المحات كاتعبير

رسول الله ساليم کي جوريد بالله ساليم سے شادی اس خواب کی تعبير تھی جوخود جوريد بالله ساليم نے ديھا تھا۔ وہ بيان کرتی بيلے بيخواب ديھا کہ گويا چانديترب سے چلا آرہا ہے اور آرم ميں کہ ميں نے رسول الله ساليم کی آمہ سے تين راتيں پہلے بيخواب ديھا کہ گويا چانديترب سے چلا آرہا ہے اور آرم ميری گود ميں گرگيا ہے۔ ميں نے لوگوں ميں سے کی کو بھی بيخواب بتانا پندنہيں کيا۔ جب جميں قيد کيا گيا تو اس وقت مجھے اس خواب کے يورا ہونے کی اميد بيدا ہوگئی۔

## بنومصطلق کے قید یوں کی رہائی

فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِتَرْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةً أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا.

''رسول الله علي في جوريد الله علي عنادى كى تواس كى وجه سے بنو مصطلق كے ايك سوگھرانے آزاد كرديے على نہيں جانتى كه كوئى عورت جوريد الله سے بڑھ كرا پنى قوم كے ليے بركت والى ثابت ہوئى ہو۔''

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: 27/4. 2 المستدرك للحاكم: 27/4. 3 مسند أحمد: 6/277 السيرة لابن هشام: 208,207/3

تمام مسلمانوں نے اپنی خوثی سے رضا کارانہ طور پر بنو مصطلق کے قیدیوں کورہا کر دیا تھا۔ جو پر یہ رہنا نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی ، نہ ایسا کرنے کو کہا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قتم! جب رسول اللہ منافیا نے مجھے آزاد کرکے مجھ سے شادی کی تو میں نے آپ منافیا سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔مسلمانوں نے خود ہی میری قوم کے قیدی رہا کر دیے۔ مجھے تو ایک لونڈی کے ذریعے سے جومیرے چھا کی بیٹیوں میں سے تھی ، یہ بات معلوم ہوئی اس نے مجھے بی خبر سنائی تو میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ ا

### حارث بن ابی ضرار نے اسلام قبول کرلیا

سیدہ جوریہ بھی کے والد حارث بن ابی ضرار بنوم مطلق کے سردار تھے۔ یہ وہی تھے جو مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے لئکر جمع کررہے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی کایا پلیٹ دی اور آنھیں اسلام کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حارث بن ابی ضرار کورہ رہ کر یہ احساس ستار ہا تھا کہ اس کی بیٹی مسلمانوں کی قید میں ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کی طرح اے رہا کرایا جائے۔ اس نے اپنی بیٹی کے فدیے کا بندو بست کیا اور مدینہ کی طرف چل دیا۔ جب وہ وادی عقیق میں پہنچا تو اس نے اُن اونٹوں پر نظر ڈالی جو وہ فدیے میں دیے کے لیے لایا تھا۔ اس نے ان میں سے سب سے اچھے دواونٹ روک لیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہ دواونٹ فدیے میں نہیں دوں گا۔ اس نے ان دواونٹوں کو تقیق کی گھاٹیوں میں چھپا دیا۔ پھر وہ دوسرے اونٹ لے کر نبی اکرم شائیل کی میں دول گا۔ اس نے ان دواونٹوں کو تقیق کی گھاٹیوں میں پھپا دیا۔ پھر وہ دوسرے اونٹ لے کر نبی اکرم شائیل کی میں حاضر ہوا اور بولا: آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا فدیہ حاضر ہے۔ خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا فدیہ حاضر ہے۔ (آپ اسے قبول فرمائیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں)۔ اس کی یہ بات س کر رسول اللہ شائیل نے فرمایا:

«فَأَيْنَ الْبَعِيرَانِ الَّذَانِ غَيَّبْتَ بِالعَقِيقِ كَذَا وَكَذَا؟»

''وہ دواونٹ کہاں ہیں جنھیںتم نے عقیق کی فلاں فلاں گھاٹی میں غائب کر دیا ہے؟''

حارث بن ابی ضرار نے جب آپ سالی آ کی زبان مبارک سے یہ بات سی تو ہکا بکارہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ کو یہ بات اللہ تعالیٰ ہی نے وہی کے ذریعے بتائی ہے۔ اور یہ آپ شائی آ کی نبوت کی صداقت کی بڑی کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً یہ اعلان کر دیا:

أَشَهْدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَ فَوَاللَّهِ! مَا اطَّلَعَ فِعْلِي ذَلِكَ إِلّا اللَّهُ. "" ميں گواہی ديتا ہوں كہ الله كسواكوئي معبود برحق نہيں اور يقينا آپ الله كے رسول ہيں۔ الله كافتم! الله

<sup>(</sup> المغازي للواقدي:348/1.

# کے سواکسی کو میرے اس کام کی خبر نہیں تھی۔ (اسی نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے)۔'' ا بنومصطلق اسلام کے شیدائی بن گئے

#### ادائے زکاۃ کا واقعہ

بو مصطلق کے اللہ اور اس کے رسول علی آئے کی اطاعت میں سرگرم رہنے اور اجھے مسلمان ثابت ہونے کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ بہت پابندی سے زکاۃ ادا کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت عربوں کے لیے زکاۃ دینا نہایت مشکل تھا۔ بنو مصطلق کے زکاۃ ادا کرنے کا ایک واقعہ مختلف روایات میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے خبر کی تحقیق کرنے کا تکم نازل فرمایا۔ اس قصے کے راوی بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار زبائی ہیں۔

أسد الغابة: 1/1381 الإصابة: 1/674,673.

بھیج دیجیے گاتا کہ جوز کا قامیں نے جمع کرر کھی ہوگی، وہ اسے آپ ٹائٹی تک پہنچا دے۔

اس کے بعد جب حارث بھاتنے نے ان لوگوں سے زکاۃ وصول کر کے جمع کرلی جنھوں نے ان کی بات مان کی تھی اور وہ وقت بھی آپہنیا جب رسول اللہ علیہ کے ان کی طرف اپنا قاصد بھیخے کا ارادہ فرمایا تھا تو ان کے پاس رسول الله علیہ کا قاصد نہیں پہنچا۔ حارث جاتئ سمجھے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول مالین کی طرف سے کوئی ناراضی ہوگئ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک قاصد نہیں آیا۔ حارث رہائن نے اپنی قوم کی سرکردہ شخصیات کو طلب کیا اور ان سے کہا: رسول الله ماليم نے میرے ساتھ ایک وفت مقرر فرمایا تھا کہ آپ ساتھ ا میری طرف اپنا قاصد روانہ فرمائیں گے تا کہ میرے یاس زکاۃ کا جو مال ہے، وہ اسے اپن تحویل میں لے لے۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ مجھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی ناراضي كى وجه سے اپنے قاصد كوروك ليا ہے، اس ليے آؤ ہم سب رسول الله طَالِيْمْ كى خدمت ميں حاضري ديتے ہيں۔ دوسري طرف رسول الله مناتيناً نے وليد بن عقبه بن الي معيط جاتائ كو حارث جاتاً كي طرف روانه فرمايا تا كه وه ان سے جمع شدہ زکاۃ کا مال لے آئیں۔ جب ولید ٹائٹو روانہ ہوئے تو رہے ہی میں کسی وجہ سے خوف زدہ ہوکر واپس آ گئے اور رسول الله سائیل کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: الله کے رسول! حارث نے زکاۃ وینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ بیس کررسول اللہ عناقیام نے حارث طافیا کی طرف ایک دستہ روانہ فرما دیا۔ اُدھر حارث طافیا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے۔ جب دستہ مدینہ سے آگے بردھا تو رستے میں حارث والتی سے ان کا آمنا سامنا ہوگیا۔ وہ لوگ کہنے لگے: بیتو حارث ہیں۔ جب وہ قریب پنچےتو حارث وہ ان نے ان سے بوچھا: مصیں کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ وہ بولے: تمھاری طرف حارث نے بوجھا: وہ کیوں؟ انھوں نے کہا: رسول الله ساللة عليم نے وليد بن عقبہ والنفيز كوتمھارى طرف رواندكيا تھا۔ ان كاكہنا ہے كہتم نے انھيں زكاة دينے سے انكاركر ديا ہے اور انھيں قتل كرنا عالاً ہے۔ حارث والله اس دات كي قتم جس في محد علي كوئ كے ساتھ مبعوث فرمايا ہے! ايمانہيں موار میں نے تو انھیں ویکھا ہی نہیں، نہ وہ میرے پاس آئے۔

پھر جب حارث طِي الله طَي الله طَي عَدمت مين حاضر موئ تو آپ طَي الله عَلَيْمُ في دريافت فرمايا: «مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرْدْتَ قَتْلَ رَسُولِي!»

''تم نے زکا ق دینے سے انکار کر دیا اور میرے قاصد کو قتل کرنا حایا!''

حارث بھا تھے معن کی: نہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ میرے پاس آیا ہے۔ میں تو آپ علی اُلی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کے قاصد کے نہ پہنچنے پر تشویش ہوئی اور یہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علی اُلی کی طرف سے کوئی ناراضی ہوگئ

ہے۔ چنانچاس موقع پر الله تعالى نے سور الله تعالى نے سور مجرات كى درج ذيل آيات نازل فرمادين:

''اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلیا کرو (تاکہ) تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف (نه) پہنچاؤ کہ پھرتم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اور جان لو! بلاشبہتم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمھاری اطاعت کریں (تو) یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمھارام جوب بنادیا ہے اور اس نے تمھارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور اس نے تمھارے لیے کفر وفتق اور نافر مانی کو ناپند بنا دیا ہے (اور) پہلوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ اللہ کے فضل اور احمان سے اور اللہ خوب جانبے والا، خوب حکمت والا ہے۔'' میں اللہ خوب جانبے والا، خوب حکمت والا ہے۔''

## رات کو اچا تک گھر جانے کی ممانعت

جب اسلای لشکرغزوہ بو مصطلق سے واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل سیدنا جابر والنئو کی زبانی سُنیے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ مریسیج میں عبداللہ بن رواحہ والنئو کا ساتھی تھا۔ ہم واپس روانہ ہوئے، رات کے درمیانے حصے میں وادی عقیق تک پہنچے۔ لوگ آرام کے لیے وہیں رک گئے۔ ہم نے پوچھا: رسول اللہ شکھی کہاں تشریف فرما ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ لشکر کے اگلے حصے میں آرام فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ والوں کے باس جو بیاں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک آدی بھی آگے جو گئو گئے اللہ کو میں لوگوں کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک آدی بھی آگے وائی گئی اللہ علی اللہ طابقی نے ہمیں آگے جانے سے منع تو نہیں فرمایا۔ نہیں گیا ہے ابن رواحہ والنہ کو نہیں فرمایا۔ نہیں گئی گئی اس میں اواحہ والنہ کی تھی اللہ کو نہیں فرمایا۔ میں واحد والنہ کی تنہ کہ میں تہ نہیں سے انہ کی کے میں کہ کی طف

جابر ٹائٹوز بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس پر وہ مجھے الوداع کہہ کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ میں انھیں رستوں کے پیچوں نچ تنہا جاتا دیکھے رہا تھا۔ وہ بنوحارث بن نزرج کے علاقے میں رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے پچ میں چراغ جل رہا ہے اور ان کی بیوی

<sup>€</sup> الحجرات 49:6-8.

کے ساتھ کوئی کیے قد والا انسان لیٹا ہوا ہے۔ اضیں بے حد افسوس ہوا اور اس وقت گھر آنے پر ندامت ہوئی۔ وہ کہنے گئے کہ شیطان بھولے بھالے آدمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ (بھلا مانس آدمی شیطان کے جال میں جلدی بھنس جاتا ہے۔) وہ اپنی تلوار نیام سے نکال کر گھر میں گھس گئے۔ وہ ان دونوں کو مار دینا چاہتے تھے۔ پھر انھوں نے پچھ سوچا اور وہ چو نئے۔ انھوں نے اپنے پاؤل سے اپنی بیوی کو ہلایا۔ وہ پچھ ہی دیر پہلے سوئی تھی۔ اس نے بیدار ہوتے ہی چیخ ماری۔ عبداللہ بن رواحہ ڈلٹٹٹ نے کہا: میں عبداللہ ہوں، یہ تھارے ساتھ کون ہے؟ وہ بولی: یہ میری خادمہ رئے کیا ہے۔ ہمیں پتا چلا کہ تم لوگ آرہے ہوتو میں نے اسے اپنی تھسی کرانے کے لیے بلوالیا۔ اور یہ رات کو میرے پاس ہی سوگئی۔ عبداللہ بن رواحہ ڈلٹٹٹ نے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ شاتیخ سے ملاقات کے لیے چل پاس ہی سوگئی۔ عبداللہ بن رواحہ ڈلٹٹٹ نے رات گزاری۔ شبح ہوئی تو وہ رسول اللہ شاتیخ سے ملاقات کے لیے چل کے درمیان چل رہے تھے۔ آپ نے بیشر ڈلٹٹٹ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا:

«يَا أَبَا النُّعْمَان!»

"اے ابونعمان!"

وہ بولے: میں حاضر ہوں۔آپ مَالْقَيْرُ نے فرمایا:

"إِنَّ وَجْهَ عَبْدِ اللَّهِ لَيُخْبِرُكَ أَنَّهُ قَدْ كَرِهَ طُرُوقَ أَهْلِهِ»

''عبداللّٰد کا چېره شميس بتا رہا ہے که انھيں اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت جانا احپھانہيں لگا۔'' جبعبداللّٰد بن رواحہ ﴿ لِلنَّهُ: رسول اللّٰه طَالِيْتِيْمَ کے قريب پہنچے تو آپ طَالِيْتِمْ نے فرمایا:

«خَبَرَكَ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ»

"ابن رواحه! آپ بیتی سناؤ۔"

افھوں نے آپ من تی کہ سب کچھ بتا دیا کہ س طرح وہ نکلے اور گھر جا کر کیا ماجرا گزرا۔ بین کررسول اللہ عقیم نے فرمایا:

«لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا»

"م اپنی بیویوں کے پاس رات کے وقت احیا نک نہ جایا کرو۔"

سیدنا جابر ڈلٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ بیسب سے پہلاموقع تھا کہآپ ٹائٹیزانے ابیا کرنے سے منع فرمایا۔ <sup>ا</sup>

1 المغازي للواقدي:375,374/1. بيانتشارك ماته المستدرك للحاكم:293/4 مين بهي موجود بـ



وَلَمَّا رَاكِ أَلْ الْمُؤْمِنُونَ الْآجِنَابَ قَالُوا ومن زاده عرالاً إينا ما قالت

''اور جب مومنوں نے نشکروں کو دیکھا تو انھوں نے کہا: یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول (شکھیٹے) نے بھے کہا اور اس چیز رسول (شکھیٹے) نے بھے کہا اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرماں برواری ہی میں زیاوہ کیا۔'' ( \ حر 22:33)





## غزوة احزاب

احزاب کی بیاہم جنگ بظاہر مسلمانوں کے خلاف قریثی اور غطفانی جنگ تھی مگراپنے دور رس مقاصد کے اعتبار سے یہ یہودی جنگ تھی۔ وہ اصل ہاتھ جو اس خوفناک حملے کے پس پردہ کار فرما اور مسلمانوں کی تباہی کے در پے تھا، وہ یہودی ہاتھ تھا۔

غزوہ احزاب کا مقصد مدینہ پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا اور اسلام کوصفی ہستی سے مٹانا تھا۔ بیغزوہ اس طے شدہ منصوبے کے مطابق تھا جو یہودی سرداروں نے بنایا تھا۔ آنھی کی ترغیب پرقریشِ مکہ نے مسلمانوں کی بیخ کئی کے لیے جزیرہ نمائے عرب سے دس ہزار کالشکر جمع کیا۔ محمد شکھی اور آپ کی دعوت سے یہود کا اختلاف نسلی تعصب کی بنا پرتھا۔ یہود اپنے سوا ہر بشر سے عداوت و کراہت رکھتے ہیں اور یہ عداوت ان کے دلوں میں جاگزین ہے۔ ان کی بنا پرتھا۔ یہود کے بازی، دسیسہ کاری، معرکہ آرائی اور نفع اندوزی پر ہے۔

احزاب اور خندق کی وجہ تسمیہ

غزوهٔ احزاب کے دونام ہیں: 1 خندق 2 احزاب



خندق دراصل فاری لفظ" کندہ" کا معرب ہے جس کے معنی" کھودے گئے" کے ہیں۔ کاف" خن سے اور ہائے ہوز"ق" سے بدلی گئی ہے جس طرح" پیادہ" سے"بیدق" ہوگیا ہے۔اس غزوے کوخندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ سالھا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ کے گرد خندق کھو دی تھی۔عرب میں اس ہے پہلے اس کا کوئی رواج نہیں تھا بلکہ خندق کا طریق وفاع ایرانی لوگ اپنی جنگوں میں بروئے کار لاتے تھے۔ سب سے پہلے ایرانی بادشاہ منوچر بن ایرج نے خندق کھدوانے کا رواج ڈالا تھا۔

احزاب، حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں۔ اس جنگ کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قریش، بنوغطفان، بنوشکیم اوران کے ہمنوا سب کے سب مل کر اہل حق پر چڑھ دوڑے تھے۔

# غزوهٔ خندق کی تاریخ



جبل سلع پر مجد فتح جہاں سے خندق کی کھدائی شروع ہوئی

اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوهٔ احزاب غزوهٔ احد کے دوسال بعد پیش آیا۔ جمہور مؤرخین اور سیرت نگاروں كا كهنا ہے كه غروه خندق شوال 5 ھ ميں پیش آیا۔ واقدی کے بقول رسول الله مَالَّيْظِم نے بروز منگل 8 ذوالقعدہ 5ھ کو دفاعی یوزیش لی۔ وشمنوں نے بیدرہ دن تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھرجب اللہ

تعالیٰ نے انھیں ناکام و نامرادلوٹا دیا تو رسول اللہ مُناتیم بروز بدھ 23 ذوالقعدہ کو واپس تشریف لائے۔ 2 ابن سعد نے سیدنا جابر بن عبداللہ والیت بیان کی ہے کہ رسول الله علی الله علی اور بدھ کو احزاب کے خلاف دعا کی۔اللّٰہ تعالٰی نے اپنے رسول ﷺ کی دعا قبول فر مائی اور بروز بدھ ذوالقعدہ 5 ھے میں احزاب کوشکت دی۔ حافظ ابن كثير خِرالله كلصة بين كه غزوة خندق 5 صيب بيش آيا۔ ابن اسحاق ،عروه بن زبير، قاده، بيهق اور كي متقدمین اور متاخرین اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے۔جبکہ امام موسیٰ بن عقبہ، زہری اور مالک بن انس پیلٹنم نے

<sup>379,378/1 1</sup> الطبقات لابن سعد: 65/2 و 73.

کہا ہے کہ غزوۂ احزاب 4 ہجری میں پیش آیا۔اسی طرف امام بخاری کا بھی رحجان ہے۔

امام ابن حزم برات نے زور دے کر کہا ہے کہ بیغز وہ 4 صیل پیش آیا تھا۔ وہ اپنے اس موقف میں سیدنا عبداللہ بن عمر بیش کیا تعاد وہ اپنے اس موقف میں سیدنا عبداللہ بن عمر بیش کیا بن عمر بیش کی روایت پیش کرتے ہیں، انھوں نے فرمایا: ''احد کے دن مجھے رسول اللہ بن بیش کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ بن بیش نے مجھے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ ان دنوں میں چودہ برس کا تھا، پھر پندرہ برس کی عمر کو پہنچا تو مجھے غروہ خندق کے موقع پر رسالت مآب بن بیش کے حضور پیش کیا گیا۔ اس موقع پر آپ بن بیش نے جنگ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرما دی۔''

حافظ ابن حجر بنالله فرماتے ہیں: سلف اہلِ علم کی ایک جماعت کا موقف سے ہے کہ جنگ احزاب 4 ھ میں ہوئی۔
سیملاء اسلامی سال کی ابتدا اس محرم سے کرتے ہیں جو ہجرت نبوی علقی کے بعد آیا۔ اس سے پہلے والے مہینوں کو وہ
شار نہیں کرتے۔ مؤرخ یعقوب بن سفیان نے اپنی کتاب'' تاریخ'' میں اس چیز کو بنیاد بنایا ہے۔ لہذا ان علاء کے
مزد یک غزوہ بدر کبریٰ 1 ھ میں، احد 2 ھ میں اور خندق 4 ھ میں ہوا۔

لیکن سے بنیاد نہایت کمزور اور جمہور اہل علم کے موقف کے خلاف ہے۔ جمہور اہل علم نے اسلامی سال کی ابتدا اس سال کے ماہ محرم سے کی ہے جس میں نبی کریم علی ﷺ نے ہجرت کی تھی۔ لہٰذا ان علماء کے موقف کے مطابق جنگ بدر 2 ھامیں، جنگ احد 3 ھامیں اور جنگ خندق 5 ھامیں ہوئی ہے اور یہی موقف مضبوط اور معتمد ہے۔ 3

امام بیہق کہتے ہیں کہ در حقیقت اس میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ رسول اللہ طابقیا نے ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد غزوہ بدر کی قیادت فرمائی، اڑھائی سال بعد معرکہ احد پیش آیا، پھر ساڑھے چار سال بعد غزوہ خندق ہوا، لہذا جو لوگ غزوہ خندق کے 8 میں رونما ہونے کے قائل ہیں، ان کی مرادیہ ہے کہ آپ طابقیا نے بیغزوہ چار سال بعد لڑا، جبکہ ہجرت کا پانچواں سال شروع نہیں ہوا تھا اور جو 5 ھے قائل ہیں، ان کا خیال ہے کہ بیغزوہ پانچویں سال میں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

حافظ ابن حجر اور امام بیم قی بینت نے ابن عمر والنین کی روایت کی ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ ابن عمر والنین اصحاق چودھویں برس کے آغاز میں تھے اور خندق والے دن پورے پندرہ برس کے ہوچکے تھے۔ اس کی تائید ابن اسحاق کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ احد کے دن ابوسفیان نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ آئندہ سال بدر میں مقابلہ ہوگا، چنانچہ نبی منافیظ احد کے اگلے سال بدر جا پہنچ لیکن ابوسفیان خشک سالی کا بہانہ بناکر مقابلے میں نہ آیا۔ جب وہ اپنا

البداية والنهاية : 4/95 المغازي لموسى بن عقبة ص : 214 صحيح البخاري قبل الحديث : 4097. جوامع البداية والنهاية : 492,491/7 صحيح البخاري : 4097. أفتح الباري : 492,491/7.

لشکر لے کر عسفان کے قریب پہنچا تو اس کا دل اس قدر خوفز دہ ہوا کہ اس نے اپنی قوم میں فوراً یہ اعلان کر دیا کہ لڑائی اس وقت مناسب ہوتی ہے جب ہریالی اور شادا ہی ہو، لہذا وہ لوگ و ہیں سے واپس چلے گئے۔ اللہ مام ابن قیم جلائی بھی اس طرف میلان رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: دونوں اقوال میں سے ضیح ترین قول ہہ ہے کہ غزوہ خندق شوال 5ھ میں پیش آیا۔ جنگ احد 3ھ میں ہوئی۔ اس موقع پر مشرکین نے آئندہ سال جنگ کی دھمکی دی تھی، تاہم انھوں نے خنگ سالی کا عذر تراش کر پہپائی اختیار کی اور واپس چلے گئے۔ 5ھ میں پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے آگئے۔ 8ھ میں پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے آگئے۔

## غزوۂ خندق کے اسباب

غروهٔ خندق کے تین اہم اسباب بیان کیے جاتے ہیں:

1 جب سے رسول اللہ عَلَیْمَ نے مشرکین کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا تھا، اسی وقت سے شیطان نے بھی سر اُٹھایا اور اس کے چیلے چانے گفار ومشرکین اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔ گفار قریش ہر آن مسلمانوں کی قوت کا خاتمہ کرنے کے در پے رہتے تھے جبکہ رسول اللہ علیمَ اور صحابہ کرام شکائی مرکز اسلام مدینہ معورہ میں اپنے دفاع کے لیے ہر وقت مستعدر ہے تھے۔ ایک اہم سبب جس نے مسلمانوں کے خلاف ان کا غیظ وغضب از سرنو بھڑکا دیا، وہ غزوہ احد میں ان کی محرومی و نامرادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اگلے سال مدینہ میں داخل ہوکر مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تل کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادے ملیامیٹ کر دیے اور وہ راستے ہی سے مکہ لوٹ گئے۔ دراصل ان پرمسلمانوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس بھاگ گئے۔

1 فتح الباري: 491/7 ولائل النبوة للبيهقي: 396,395/3 € زاد المعاد: 269/3.



2 غزوہ احد کے بعد کفارِ قریش کا شام کی طرف جانے والا سجارتی راستہ بند ہوگیا اور ان کے تمام فوجی اور اقتصادی منصوبے دھرے رہ گئے۔ میدانِ احد ہے ان کی پیپائی کے بعد رسول اللہ طبیع نے ہر طرف فوجی دسے روانہ کیے تاکہ مدینہ پر حملے کے لیے آنے والے ہر کافر کا سر کچل دیا جائے۔ پول مشرکین مسلمانوں کی ہر آن ہڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کرغم و غصے کی آگ میں جلنے لئے۔ 4 ھ میں وہ لڑے بغیر عسفان سے لوٹ کر ملہ پہنچ تو ای قار میں لگ گئے کہ وہ عرب قبائل کو جمع کریں اور انھیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈراکر ان سے جنگ کرنے پر آمادہ کریں، چنانچ انھوں نے بدوی قبائل کے دل میں سے بات بٹھا دی کہ اگر وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مشرکین قریش کے ساتھ جمع نہیں ہوں گئو آیک دن سے مسلمان ان لوگوں پر جملہ کرکے ان کا صفایا کر دیں گے۔ مشرکین قریش کے ساتھ جمع نہیں ہوں گئو آیک دن سے مسلمان ان لوگوں پر جملہ کرکے ان کا صفایا کر دیں گے۔ غزوہ خندق کا ایک بڑا سبب یہود بنونسیر کا مدینہ سے اخراج تھا۔ مسلمانوں نے نان کی شرائگیزی اور فتنہ پر وری سے نکل دیا تھا۔ خیبر چنچنے کے بعد بنونسیر چیکے چیکے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان کے لیڈر مکہ گئے تا کہ کفارِ قریش اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ نبی کریم ساتھ اور صحابہ کرام بی گئے اسے جنگ کرنے کا معاہدہ کریں۔ اس لحاظ سے یہود بنونسیر کی مدینہ سے جلگ کرنے کا معاہدہ کریں۔ اس لحاظ سے یہود بنونسیر کی مدینہ سے جلگ کرنے کا معاہدہ کریں۔ اس لحاظ سے یہود بنونسیر کی مدینہ سے جلگ کرنے کا معاہدہ کریں۔ اس لحاظ سے یہود بنونسیر کی مدینہ سے جلاطفی بھی ایک بڑی وجبھی جس

# نی کریم ملافظ سے یہود کا انعض وعناد

یہود نبی کریم طاقیق اور آپ کی دعوت حق سے اس قدر بغض وعنادر کھتے تھے کہ ان کے مقابلے میں قریش اور ان کے حلیفوں کی اسلام دشمنی بھی مدھم پڑگئی تھی۔ قریش نے ابتدا میں اپنی قوت اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے انھیں آزمائشوں سے دو چار کیا اور ان میں سے بعض کو طرح طرح کی اذبیتیں دیں۔ ان ظالموں نے آپ طاقیق کے قل کا منصوبہ بنایا اور آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب نبی کریم طاقیق بجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ نے بیٹرب کے قبائل (اوس اور خزرج) کے ساتھ ایک زبردست فوجی محاذ بنانے میں سبقت کرلی۔ اس میں وہ مہاجرین بھی شامل ہوگئے جنھوں نے اپنے دین کی خاطر وطن چھوڑا اور مدینہ کی چھاؤئی میں مقیم ہوگئے۔ یہ طاقتور فوجی محاذ تھا جورسول اللہ طاقیق اور آپ کے صحابہ کے مؤثر دفاع کا ذریعہ تھا۔

اس صورتحال کی وجہ سے یہود کے غیظ وغضب کے شعلے بھڑک اٹھے اور وہ مغلوب ہو گئے۔ ان حالات نے انھیں مسلمانوں کے خلاف قریش جیسی کسی بھی قتم کی جنگی کارروائی سے عاجز کر دیا، اس کا ایک سبب سے بھی تھا کہ یہود

<sup>1</sup> مرويات غزوة الخندق؛ ص:55,54؛ زاد المعاد:270/3؛ فتح الباري: 491/7؛ الصاوق الأمين، وْاكْمُرْ لَقْمَان السَّلْقي، ص: 443.442

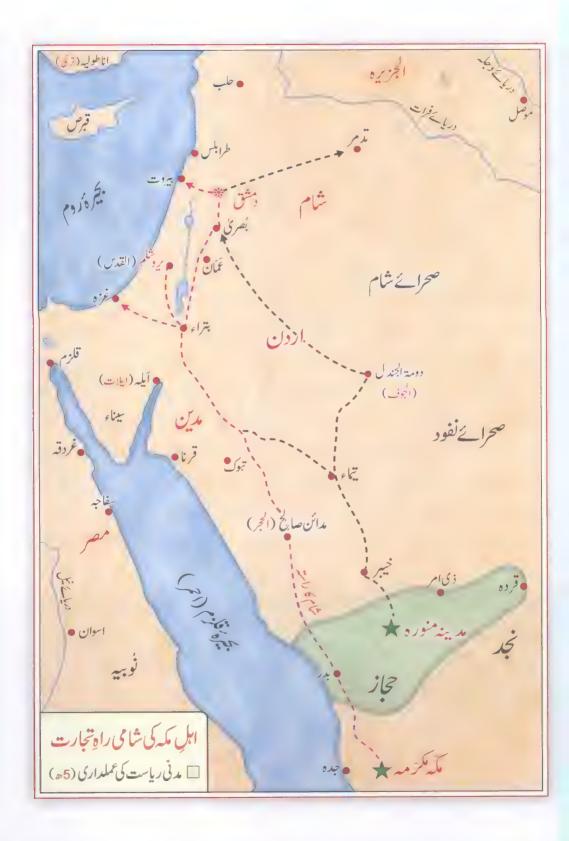

جزیرہ نمائے عرب میں عرصۂ دراز سے رہنے کے باوجود ایک اجنبی عضر تھے اور وہ ہزاروں سال سے عربوں کے ساتھ رہنے کے باوجود ان میں گھل مل نہیں سکے تھے۔

غزوہ احزاب سے پہلے یہودیوں نے حضرت نبی کریم شکھا اور صحابہ کرام خوائی کے خلاف جو کچھ بھی کیا، وہ محض جاسوی اور مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے اور خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے کی کوششیں تھیں لیکن ان کی انتہائی کوشش یہود بن نضیر کا بیہ سیاہ عمل ہے کہ انھوں نے آپ شکھا کو سازش کے ذریعے شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ اِسی گھناؤنی کوشش کے نتیج میں بونضیر کو جلاوطنی بھگتی پڑی۔ 1

## احزاب کی جھے بندی کے لیے یہود کی سوچ بیار

بنونضیر کی جلاوطنی کے سبب نبی کریم من الی کے خلاف یہود کا بغض نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔ اب ان کے قائدین کسی ایسے منصوبے کی تیاری کے لیے سوچ بچار کرنے لگے جومسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ اور اسلام کے وجود کی بنیادیں منہدم کر دے۔ خیبر منتقل ہو کر پہلے تو انھوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے روز بروز سازگار ہور ہیں، گردشِ لیل ونہار نے ان کے اثر ونفوذ میں اضافہ کردیا اور ان کے غلیے اور حکمرانی کا سکہ دور دور تک بیٹھ گیا ہے۔ تو وہ غم و غصے کی آگ میں جلنے لگے اور انھوں نے نئے سرے سے سازش کا جال پھیلایا۔

چونکہ یہودیوں کو براہِ راست مسلمانوں سے گرانے کی جرائے نہیں تھی، اس لیے انھوں نے پوری بحث اورغور وفکر کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک ہمہ گیراور تباہ کن منصوبہ تیار کرلیا جس میں طاقتور عرب قبائل کی زیادہ سے زیادہ تعداد خصوصاً اہلِ نجد، کنانہ اور قریش کے قبائل کو شریک کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ اس جنگ کی

\* موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل :446/1.



# دعوت اور تنظیم کی ذمہ داری خیبر کے یہود لیس گے اور مالی اخراجات کا بڑا حصہ بھی وہی برداشت کریں گے۔ ا

اس شیطانی سوچ کوملی شکل دینے کے لیے یہود خیبر نے ایک وفد تشکیل دیا جومطلوبہ تعداد میں افواج کی تیاری کے لیے

عرب قبأل سے رابطه كرے۔اس وفد كے اركان يہ تھے:

- **■** کُبی بن اخطب نضری
- ابورافع سلام بن ابی التُقین نضری
- كنانه بن الرئع بن ابي الحُقَيْق نضري
  - موذه بن قیس وائلی
    - ابوعمار وائلي
  - ربيع بن ابي الحقيق
    - 🔳 وحوح بن عامر

ان لوگوں کے ساتھ بنونضیر اور بنووائل کے پچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔انھوں نے قریش اور غطفانی قبائل کو رسول الله منا اللہ م

# يهودي وفد ديارِ قريش ميں

اگرچہ خطفان کے نجدی قبائل کی بستیاں جازی قبائل کی نسبت یہودی وفد کے زیادہ قریب تھیں گر یہودی وفد سب سے پہلے مکہ گیا اور مشرکین کے سرداروں سے رابطہ کیا، انھیں رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

قبأتل عرب سے مدد کے طالب بنودائل اور يبودي كروه كاشجره and: 5% الربح زيد ابورافع سلام الوعمار بهوذه بن قيس وحوث بن عامر 🖈 بعض نمایوں کے مطابق بنوفخطان کا سلسائنب براہ راست سام بن نوح سے نہیں ملتا بلکہ بنوقحطان اسمعیل بن ابراہیم پیٹا کے واسھے ہے سامی النب ہیں۔

یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے شانہ بشانہ ہول گے یہال تک کہ (نعوذ باللہ) اسلام اور بانی اسلام کوختم

 <sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل : 447,446/1 الرحيق المختوم ص : 314. 2 السيرة لابن هشام : 225/3 .
 تفسير الطبري النساء 4:15.

#### كركے دم ليں گے۔

زئمائے مکہ یہودی منصوبے کی تفصیل سُن کرخوش کے مارے اچھل پڑے۔ انھوں نے اس منصوبے کی تیاری اور اس کی تنفیذ کی کوشش کے لیے یہود کی اس زبردست جد و جہد کا شکر بیدادا کیا اور اس منصوبے پر کامل اتفاق اور بھر پور تیاری کا یقین دلایا۔ \*\*

#### دارالندوه ميں اجلاس

یہودی وفد کی پیش کش پر دارالندوہ میں خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ اس کا ایجنڈا اسلام کے خلاف جنگ اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بت پرست عربوں اور یہودیوں کا متحدہ محاذ بنانا تھا۔ یہودی منصوبے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے سے روسائے مکہ کومعلوم ہوا کہ اس منصوبے کوعملی جامہ پہنانے سے اسلام اور اہلِ اسلام کا کممل خاتمہ ہوجائے گا، چنانچہ ارکان مجلس نے یہودی وفد کو کممل وفاداری کا یقین دلایا۔ اس موقع پر کمی لشکر کے سالار ابوسفیان نے اپنی تقریر میں دارالندوہ کے ارکان اور دیگر قریش کی طرف سے اس جنگی منصوبے کوسراہا۔ اس نے مکہ کے سرداروں سے کہا: یہود کو خوش آ مدید کہو۔ ان لوگوں نے محمد (مناہیم) کے خلاف ہماری مدد کی ہے۔ یہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ \*\*

#### غلاف كعبرت جمك كرمعامد عاكان

يبوديوں كو اور كيا چاہيے تھا، انھوں نے ابوسفيان كى آمادگى دىكھ كركہا: آپ قريش ميں سے پچاس سردار چن ليس اور

1 السيرة لابن هشام: 225/3 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل: 447/1. 2 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل: 448/1 مبل الهذى والرشاد: 363/4.



آپ بھی ان میں سے ایک ہوں، پھر ہم سب جا کر کعبہ کا غلاف پکڑیں اور کعبہ کی دیواروں سے اپنے سینے چٹا کر عہد کریں کہ ہم پنیم راسلام کی عداوت میں سیسہ بلائی دیوار بن جائیں گے۔ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا، وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ ہم ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اور محد (اور اور یہودیوں کے اس وفد محد (اور اور یہودیوں کے اس وفد فحد اللہ کے خلاف ہم سب یک جان رہیں گے، چنا نچہ قریش کے پچاس سرداروں اور یہودیوں کے اس وفد نے غلاف کعبہ کرلیا۔ اس فلاف کعبہ کرلیا۔ اس میں کے خلاف میں کہ دیواروں سے چٹا کر اسلام اور مسلمانوں کا صفایا کرنے کا عہد کرلیا۔ اس میں کہود کا کہان جق

قریش نے یہودی وفد سے سوال کیا: اے جماعت یہود! تم لوگ پہلی آسانی کتاب والے اور صاحب علم ہواور جس بات میں ہمارا اور محمد ( علی اللہ اور محمد اللہ کو آباد کرنے والے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، فربداونٹ ذیج کرتے ہیں۔ حاجیوں کو یانی بلاتے ہیں اور بتوں کی پوجا یاٹ کرتے ہیں۔

یہود یوں نے کہا: اللہ کی قتم! تم محمد (مثالثیم) سے کہیں زیادہ حق کا دامن بکڑے ہوئے ہو کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو۔ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو۔ فربدادنٹ ذئ کرتے ہواوران خداؤں کی پرستش کرتے ہوجن کی تمھارے آباؤاجدادعبادت کرتے تھے۔ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آبات نازل فرمائیں:

﴿ اَلَمْ تَكَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالظَّغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُ كُلَّةٍ اَهُلَى مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ سَبِيلًا ۞ اُولَلِكَ النَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ الله ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ قَلَنْ تَجِدَ لَكُ نَصِيْرًا ۞ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ قَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ ثَقِيْرًا ۞ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ

المغازى للواقدى:379/1.



عَلَى مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدُ اتَيْنَا الَ إِبْرِهِيْمَ الْكِتْبَ وَ الْجِكْمَةَ وَ اتَيْنَهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۞ فَينُهُمْ مَّنْ امْنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَلَّمَ سَعِيْرًا ۞ (السل 55:4:4، 55)

''کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنھیں کتاب کا ایک جمہ دیا گیا، وہ بتوں اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہان لوگوں سے زیادہ سید ھے راستے پر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ لعنت کرے، پھرتم کوئی اس کی مدد کرنے والا ہر گرنہیں پاؤ گے۔ یاان کے پاس سلطنت کا پچھ حصہ ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے دیا؟ پس ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی باوشاہی دی۔ پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے سے باز رہے اور ان کے لیے د ہکتا ہوا جہنم ہی کافی ہے۔''

#### یہودی بتول کے سامنے سجدہ ریز ہوگئے

جب یہودی وفد نے قریش کوفتو کی دے دیا کہ ان کا دین محمہ سائیٹی کے دین سے بہتر ہے تو ابوسفیان نے کہا: اے یہود کی جماعت! ہمیں تمھاری اس بات پر اس وفت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو، چنا نچہ سب یہود یوں نے جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی شامل تھے، بتوں کو سجدہ کیا۔ 2

قریش نے جب یہودی علاء کے منہ سے اپنے مذہب کی تعریف وحمایت سنی تو وہ خوشی سے جھوم اُٹھے۔ وہ یہود کی طرفداری اور حمایت میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ان کا مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ مزید پختہ ہوگیا۔ انھوں نے یہود کی حمایت اور مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کے لیے ان سے شراکت کا سرِ عام اعلان کر دیا اور انھیں اپنی وفاداری کا حلف بھی وے دیا۔ 3

# مستشرق ولفس كاليبود برتبره

منتشرق ولفس يبود پرتجره كرتے موئے كہا ہے:

'' یہودی وفد جوان کے احبار اور سرداروں پر مشمل تھا، انھیں اچھی طرح علم تھا کہ کعبہ مقدسہ سیدنا ابراہیم علیلا نے اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اس کے برعکس مشرکین نے اس میں تین سوساٹھ بت نصب کر

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 225/3 البداية والنهاية: 96/4. 2 السيرة الحلبية: 629/2. 3 تاريخ اليهود في بلاد العرب ص: 310 السيرة لابن هشام: 226/3.

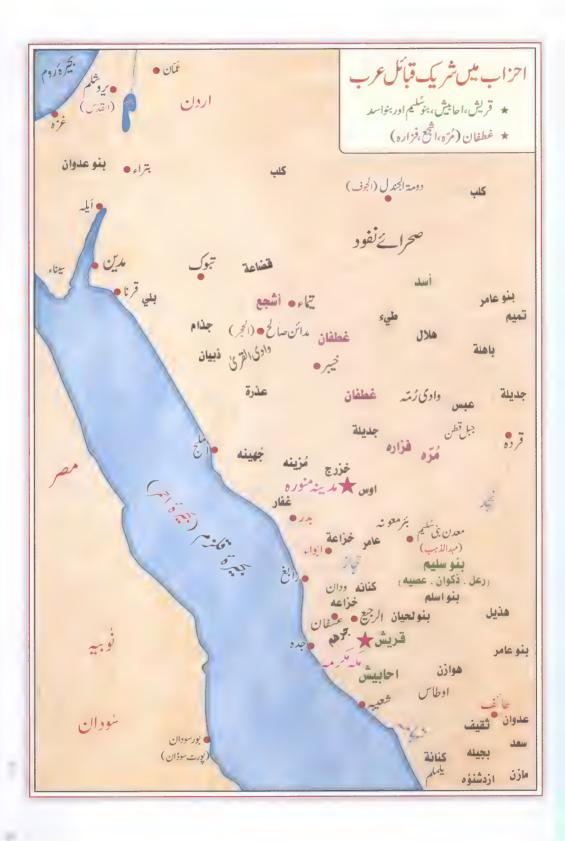

رکھے تھے جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جبکہ مسلمان اپنی جیمین نیاز صرف اللہ وحدہ لاشریک کی بارگاہ میں جھکاتے تھے۔ ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے بھی یہود نے ایک غیر متوقع فائدے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ صدیاں بیت گئیں لیکن ان کے ماتھے سے اس داغ کی سیاہی صاف نہیں ہوئی۔ ان کے اپنے مصنفین نے بھی ان کی اس دروغ گوئی پر بڑی لعن طعن کی ہے۔

ڈاکٹر وفسن مزیدلکھتا ہے:''جو چیز ہرصاحبِ ایمان کے دل کو دکھاتی ہے،خواہ وہ مسلمان ہویا یہودی، وہ اس یہودی وفد کی مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے جس میں انھوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فضیلت دی جو اللہ وحدہ لاشریک پرمحکم ایمان رکھتے ہیں۔'' 1

# یہودی وفد غطفانی قبائل کے روبرو

جب یہودی وفد نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے منصوبے بر قریش کی رضا مندی حاصل کر لی تو اس کے بعد بیشریر دفد نجد میں دیار غطفان کی طرف گیا۔ انھیں اسلام کے خلاف خوب بھڑ کایا۔ قریش كے ساتھ جو طے يايا تھا، اسے خوب بنا سنوار كر پيش کیا اور ساتھ ساتھ بہلا کچ بھی دیا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو اس سال خیبر کے باغات کی تھجوروں کا نصف حصہ آھیں دے دیا جائے گا۔ بنومرہ کے ایک سمجھدار آ دمی حارث بن عوف نے عیبینہ بن بدر اور بنوغطفان سے کہا: میری بات مان لو محد (مَالَقَامُ ) سے جنگ نہ کرو۔اس کی اور اس کے عرب ساتھیوں کی راہ چھوڑ دو، وہ خود ہی آپس میں نمٹ لیں گے ....لیکن شیطان بنوغطفان يرمسلط تھا۔ لا لي نے انھيں مكمل طورير ہلاكت ميں



ڈال دیا تھا۔ انھوں نے حارث بن عوف کی بات نہ مانی اور بنوفزارہ کے سردار عیدنہ بن بدر کی بات مان لی اور رسول اللہ ساتھ سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہوگئے۔ عیدنہ بن بدر نے اپنے دوست قبیلے بنو اسد کو دعوت دی، چنانچہ بنو اسد کے سردارطلیحہ اسدی نے بھی یہ دعوت قبول کرلی۔ قریش نے بنوسلیم کو دعوت دی تو ابوالاعور بنوسلیم کی جماعت لے کران کا ساتھ دینے کو تیار ہوگیا۔ بنوفزارہ، بنوم ہ اور بنوا جُع قبائل نے بھی اس جنگ کی افرادی قوت میں خاصا اضافہ کیا۔

# يہودي وفد کي ڪامياني

غطفانی قبائل کے ساتھ مذاکرات میں یہود کو بڑی کا میابی حاصل ہوئی۔ یہ قبائل بھی بت پر ستوں اور یہود کے عسکری اتحاد کے لیے قریش سے کم پُر جوش نہ تھے۔ ان قبائلِ غطفان نے مدینہ پر تنہا حملہ کرنے کی بہت کوششیں کیں جو ناکام ہوگئیں کیونکہ جو نہی نبی کریم طاقیق کو ان کی کسی جنگی سرگرمی کا علم ہوتا تھا، آپ بڑی سرعت کے ساتھ ان پر کاری ضرب لگا کر ان کی جارحانہ کوششیں ناکام بنا دیتے اور ان کی افواج کو حرکت میں آنے سے پہلے ہی پراگندہ کر دیتے تھے، اس لیے جب یہود نے اپنے منصوبے میں ان قبائل کو قریش اور یہود کے ساتھ مل کر مدینہ پر جملہ کرنے میں شرکت کی دعوت دی تو یہ ان قبائل کے دِل کی آواز ثابت ہوئی۔ 2

#### غطفان سے معاہدہ اور اس کی شرائط

غطفان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی اہم شقیں یہ تھیں: ( اتحادی لشکر میں غطفان کے چچہ ہزار جنگ ہوشامل ہوں گے۔

ب یہود تعاون کے صلے میں خیبر کی ایک سال کی تھجوریں غطفانی قبائل کو دیں گے۔

مویٰ بن عقبہ اور جمہور سیرت نگاروں نے نصف پھل کا تذکرہ کیا ہے جبیبا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔
اس طرح یہودی وفد قبائل قریش اور غطفان سے دس ہزار جانبازوں کے لاوُلشکر کا انتظام کر کے لوٹا اس سے
پہلے مسلمانوں کو اتنی بڑی تعداد میں حریف کی کسی فوج کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہودی وفد نے قریش کے قائدین
کو اس معاہدے کی تفصیلات پہنچا دیں جو غطفان سے طے پایا تھا تا کہ اس کے مطابق جنگ منظم کی جائے۔ اس
سے قریش کو بہت خوشی ہوئی۔

المغازي لموسى بن عقبة من : 215 مرويات غزوة الخندق من : 55,54. وموسوعة الغزوات الكبرى لباشميل :
 450/1. وموسوعة الغزوات الكبرى : 450/1 عيون الأثر من : 268.

## قریش کی تیاری

ادھر قریش نے اپنے حلفاء سمیت چار ہزار جنگجو جمع کر لیے۔ ان کی فوج تنظیمی مہارت،عمرہ اسلح اور وافر خرچ کے لحاظ سے بہترین فوج تھی نقل وحمل کے لیے قریش کے پاس پندرہ سواونٹ اور تین سو گھوڑے تھے۔

قریش نے دارالندوہ میں عُکم باندھا اور عثان بن طلح عبدری کو دے دیا۔ فوج کی کمان ابوسفیان بن حرب اموی کے سپر دکر دی گئی اور خالد بن ولید مخزومی نے سواروں کی کمان سنجالی۔ بید مدت سے جاری ایک عسکری نظام کے سپر دکر دی گئی اور خالد بن ولید مخزومی نے سواروں کی کمان سنجالی۔ بودر رفادہ (وصولی ٹیکس) بنوہاشم میں ہو۔ جنگوں میں خانہ کعبہ کی یاسبانی بنوعبدالدار کریں ، سواروں کی کمان ہمیشہ بنومخزوم میں ہو۔

بنوسليم أنهيس مرالظهران ميں ملے۔ان كى قيادت ابوالاعور كا باپ سفيان بن عبد شمس كرر ہا تھا۔

#### غطفانی لشکروں کے سالار

قبائل غطفان كالشكراپيخ حليفون سميت چه مزار جنگجوؤن پرمشتمل تھا جو جار كمانوں ميں نقسيم تھا:

- 1 بنوفزاره کی قیادت عیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کرر ہے تھے جو بعد میں مسلمان ہوگئے۔
  - 2 بنواسد طلیحہ بن خویلد اسدی کے زیرِ کمان تھے۔ یہ بھی بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔
- ہنوا شجع کے کمانڈ رمسع (مسعود) بن رُحیلہ تھے، اُھیں بھی بعد از اں قبولِ اسلام کا شرف حاصل ہوا۔
  - منومرہ کے سالار حارث بن عوف بن ابوحارثہ تھے۔ انھوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا۔

1 موسوعة الغزوات الكبرى: 451,450/1، سبل الهذى والرشاد: 464/4. 2 السيرة لابن هشام: 226/3 موسوعة الغزوات الكبرى: 451/1، والرشاد: 364/4.



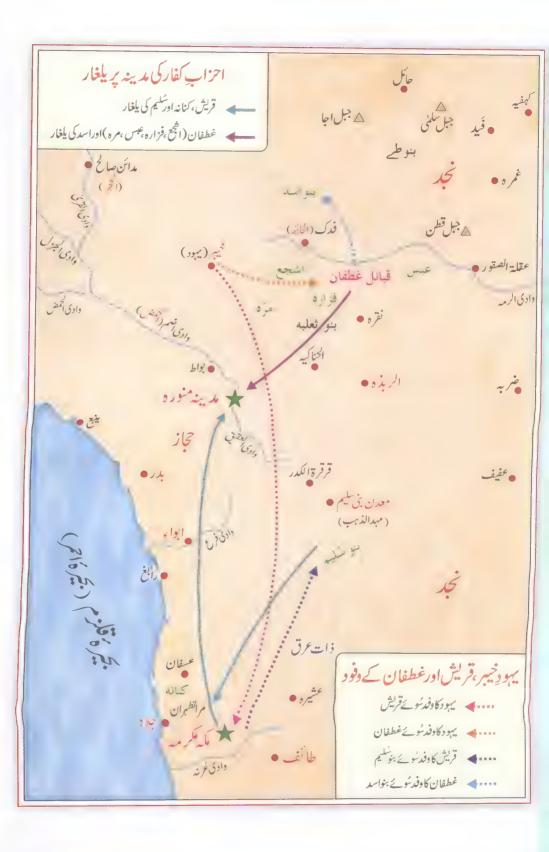

## كفاركا سالاراعظم اوراحزاب كي تعداد

جب اتحادی اشکر مختلف کمانوں میں مرانظہران پہنچے تو مجموعی طور پر ان کی کمان قریثی سر دار ابوسفیان بن حرب کو سونپ دی گئی۔

اتحادیوں کے انبوہ کثیر میں جار ہزار جنگجو قریش اوران کے حلیفوں پر مشتمل تھے۔ غطفانی اپنے حلیفوں سمیت چھ ہزار تھے۔ واقدی نے ان کشکروں کی علیحدہ تعداد بھی بیان کی ہے، وہ لکھتے ہیں: قریش اوراحا بیش 4000، بنونزارہ 1000، بنوا تجھے 4000، بنوا تھے 4000، بنوا تھے جن کی تعداد 3500، تھی۔ اس طرح پیلئر 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اسٹی کو اللہ تعالیٰ اور بنواسد کے تھے جن کی تعداد 3500، اس طرح پیلئر 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اسٹی کو اللہ تعالیٰ نے ''احزاب' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اسٹی سے موسوم کیا ہے۔

#### مدینه میں مجلس شوریٰ کا اجلاس

اسلامی ریاست مدینہ کی قیادت رشمن کی حرکات وسکنات سے کممل طور پر با خبرتھی۔ یہودی وفد کے خیبر سے مکہ جانے پر بھی مسلمانوں کی نظرتھی۔ انھیں یہود وقریش اور پھر یہود وغطفان میں طے پانے والے معاہدے کا بھی بخوبی علم تھا۔ وشمن کی ان سرگرمیوں ہی کی بنا پر رسول اللہ سائٹیٹر نے دفاعی انتظام کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ طائٹیٹر کو جب احزاب کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ طائٹر نے فوری طور پر جنگی قائدین کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں یہود کی حیال کے نتیج میں پیدا ہونے والی صورتِ حال اور مدینہ کے دفاعی معاملات زر بحث آئے۔

# مسلمانوں کے لیے الجھن

اسلامی قیادت نے مدینہ کے دفاع کے لیے شالی جانب کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہی واحد راستہ تھا جہال سے وشمن مدینہ پر جملہ کرسکتا تھا اور حملہ آوروں کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں تھی لیکن منصوبہ بندی کے وقت ایک الجھن ایسی پیش آئی جو مسلمانوں کے لیے تشویشناک صورت اختیار کرگئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر احزاب کی افواج کی بارگ دھاوا بول دیں تو مسلمانوں کے لیے ثابت قدم رہنا کیے ممکن ہوگا؟ اگر کفار مدینہ کے شالی راستوں کے آس پاس برسر پیکار ہوں گے تو وہ آخیں مدینہ پر قبضہ کرنے سے س طرح روکیں گے؟

1 المغازي للواقدي :381,380/1 السيرة النبوية للمهدي (حاشية) :1/549/1 عيون الأثر، ص : 268. 2 فتح الباري : 491/7.
 491/7 السيرة النبوية للصلابي :258/2.

اسلامی لشکر کے جوان اگرچہ شجاعت میں ہے مثل تھے جوان کے اندر سے عقیدے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی مگر دشمن کی اس قدر بھاری تعداد کو بھی قرین عقل رکھنا ضروری تھا کیونکہ کثر ت بسا اوقات شجاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ خندق کا مشورہ کس نے دیا؟



مسجد سيدنا سلمان فارسي بالنؤ

مسلمان ایسی دفاعی تدابیرسوچ رہے تھے جنھیں بروئے کار لاکر وہ ان لشکروں کے ارادے تہ و بالا كردي \_سيدنا سلمان فارسي والنفية بهي اركان شوري میں شامل تھے۔ انھوں نے نبی کریم منافیظ کومشورہ دیتے ہوئے کہا:

إِنَّا كُنَّا بِفَارِسَ إِذَا حُوصِرْنَا خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا فَهَلْ لَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُّخَنْدِقَ؟

''(اے اللہ کے رسول!) ہم جب فارس میں تھے اور ہمیں دشمن کے محاصرے کا خدشہ محسوس ہوتا تو ہم اپنے علاقے كردخندق كھود ليتے تھے، تو كيا ہم مدينے كردخندق نه كھودليں؟''

نبي كريم عليه كوريم مشوره بهت يسندآيا كيونكه بيش آمده صورت حال ميس مدنهايت موزول تها-

چنانچے سیدنا سلمان فاری ڈائٹو کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ نی ساٹھ نے ان کے مشورے برعمل كرتے ہوئے مدينہ كے كرد خندق كھودنے كا حكم ديا اور مسلمانوں كو ترغيب دينے كے ليے اس كام ميں بنفس نفيس شرکت فرمائی، صحابہ کرام چھ نشنے نے بڑی سرعت سے کھدائی کا کام کیا یہاں تک کہ وہ دشمن کی آمد سے پہلے ہی اس کام سے فارغ ہوگئے۔مشرکین جب آئے تو انھوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کرلیا۔

## دفاعی منصوبے کی تفصیل

مسلمانون كا دفاعي منصوبه درج ذبل تدابير يرمشمل تفا:

- مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ ہی میں موجود رہیں اور احزاب کے مقابلے کے لیے مدینہ سے باہر نہ جائیں۔
  - 2 بڑی دفاعی لائنیں مدینہ کے شالی طرف ہوں اور جبل سلع پشت بر ہو۔

<sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبرى: 453/1. 2 المغازي للواقدي: 382/1، فتح الباري: 491/7 ، تاريخ الطبري: 234/2.

- 3 مسلمان ایک گہری خندق کھودیں جوان کے اور احزاب کی افواج کے درمیان حائل ہو جائے۔
- 4 مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو دشمن سے دور محفوظ قلعوں میں اکٹھا کر دیں خصوصاً بنوقر یظہ سے دور جن کی بستیاں مدینہ میں ہیں۔ دور جن کی بستیاں مدینہ میں ہیں اور مسلمان ان کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔
  - 5 اسلامی حفاظتی و ہے مسلسل رات بھرگشت کر کے مدینہ کی نگرانی کریں۔

# خندق کہاں اور کس طرح کھودی گئی؟

جب مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ خندق کھودی جائے تو رسول اللہ سُلِیّا چند صحابہ کو ساتھ لے کر جگہ کی نشاندہی کے لیے تشریف لے گئے۔ واقدی کا بیان ہے کہ آپ سُلِیّا کھوڑے پرسوار ہوئے۔ چند مہاجرین وانسار آپ سُلِیّا کے ساتھ تھے۔ آپ کو اسلامی شکر کے پڑاؤ کے لیے مدینہ کے شال میں جبل سلع والی جگہ بہت پیند آئی۔ طے پایا کہ سلع پہاڑ کو اپنے بیچھے رکھا جائے اور نداد سے ذباب تک اور دوسری طرف راتج کے علاقے تک خندق کھودی بایا کہ سلع پہاڑ کو اپنے بیچھے رکھا جائے اور نداو سے ذباب تک اور دوسری طرف راتج کے علاقے تک خندق کھودی جائے۔ جبل سلع کو بطور دفاع اختیار کر کے آپ سُلِیْلِم نے صحابہ کرام بُن اُلیُّم کی عقبی جانب محفوظ کر لی۔ رسول اللہ سُلِیُم نے ہم دیں افراد کو چالیس ہاتھ (32 میٹر) خندق کی کھدائی کا کام سونیا۔ مہاجرین نے مشرق میں راتج کے قلع سے نے ہم دیں افراد کو چالیس ہاتھ (32 میٹر) خندق کی کھدائی کا کام سونیا۔ مہاجرین نے مشرق میں راتج کے قلع سے





قلعہ ذباب تک کھدائی شروع کی جبکہ انصار نے قلعہ ذباب سے مغرب میں جبل بنی عبید تک کھدائی کا ذمہ لیا۔ اسلمیل نے خندق کا نقشہ بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: سیدنا سلمان فارسی شائلی کے مشورے پر خندق کھودنے کا متقاضی تھا جوغر بی جانب جبل مشورے پر خندق کھودنے کا متقاضی تھا جوغر بی جانب جبل سلع سے لے کرحرہ وبرہ تک پھیلی ہوئی ہو۔ اس طرح یہ خندق حرہ وبرہ کی مشرقی جانب سے کمان کی شکل میں

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 382/1 فتح الباري: 491/7 موسوعة الغزوات الكبري: 454/1. 2 المغازي للواقدي: 382/1.

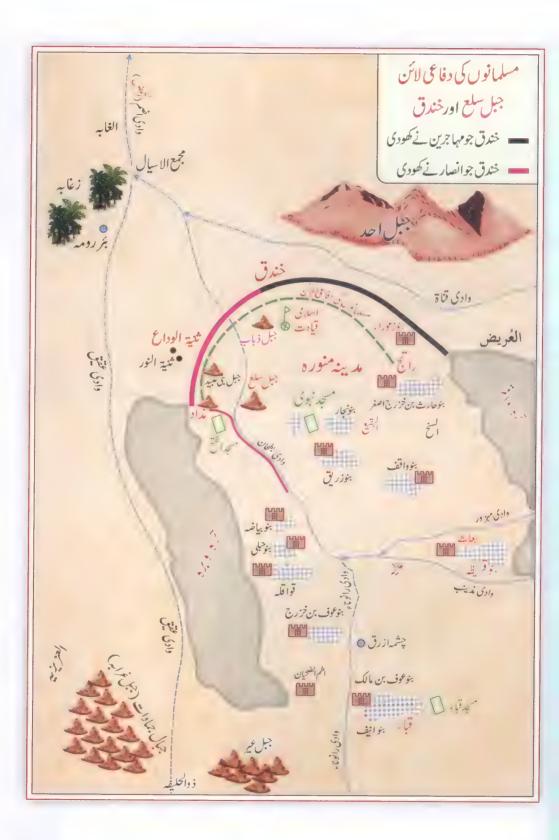

گزرے، پھر جبل سلع کے آگے خطمتنقیم میں مشرقی سمت حرہ واقم کے اطراف تک پھیل جائے جوشرقی جانب سے مدینہ کو گھیرے ہوئے ہو۔ اس طرح یہ خندق احزاب کے پڑاؤ کے درمیان، جوشالی جانب ہوگا، اور اسلامی افواج کے درمیان، جو حرتین کے بچے میں جبل سلع کے آگے فروکش ہوں گی، رکاوٹ ڈال دے گی۔ اس لحاظ سے یہ منصوبہ



دوسری جزوی خندقوں کی کھدائی پر بھی مشمنل تھا جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور جبل سلع کی غربی ست میں بڑی خندق تک پھیلی ہوئی تھیں اور جنوب میں وادی بطحان اور رانوناء کے اکٹھا ہونے کی جگہ تک بول چلی جاتی تھیں کہ بیلی ہوئی خندقیں مغربی جانب سے مجدنبوی کے پیچھے آ جاتی تھیں۔

# جبل سلع کے قریب اسلامی لشکر کے بڑاؤ کی مصلحت



خندق کے لیے اس جگہ کا انتخاب بڑا موثر ثابت ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کا شالی علاقہ دشمن کے لیے کھلا رستہ تھا جس سے وہ باسانی مدینہ منورہ میں داخل ہوسکتا تھا۔ دیگر اطراف محفوظ اور نا قابل دخول تھیں، ان اطراف سے دشمن کے درآنے کی راہ میں خاصی رکاوٹیس موجود تھیں۔ جنوب کی

455/1: موسوعة الغزوات الكبرى: 455/1.

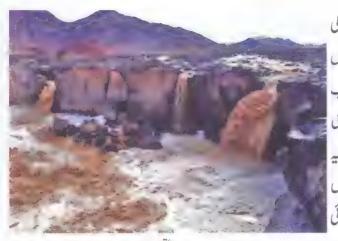

حره و بره اور وادی محقیق (مدینه منوره)

جانب متصل گھروں کا لمبا سلسلہ محفوظ دیواری
شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ جگہ کھجوروں
کے باغات سے گھری ہوئی تھی۔مشرقی جانب
حرہ واقم اور مغربی جانب حرہ وہرہ قدرتی دفاعی
قلعوں کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ
بڑی دشوار گزار سنگلاخ چٹا نیں تھیں، یہاں
سے اونٹوں اور پیدل دستوں کا چلنا اور کوئی
کارروائی کرنا بہت دشوار بلکہ نامکن تھا۔

جنوب مشرق میں بنو قریظہ کے ٹیلے تھے۔ رسول اللہ طالقیا اور بنوقریظہ کے درمیان معاہدہ تھا کہ وہ آپ طالقیا کے خلاف وشمن کا ساتھ دیں گے نہاہے کوئی مدد فراہم کریں گے۔ 1

رسول الله علی فی نظر کے پڑاؤ کے لیے جو مقام منتخب فر مایا، وہ اسلامی لشکر کی حفاظت کے نقطہ نظر سے بہترین مقاد اس جگہ کے انتخاب سے جہاں رسالت مآب علی فی بے خطا بصیرت عیاں ہوتی ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معرکہ آرائیوں میں سب سے پہلے اپنے لشکر کی سلامتی کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے۔ جنگ کا یہ پہلو جنگ اوراس کے نتائج پر واضح طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔

## خندق کی کھدائی میں مسلمانوں کا انہاک

مسلمان پوری دلجمعی اور جوش وخروش سے خندق کی کھدائی میں لگ گئے۔ اسلامی اشکر کی خواہش تھی کہ خندق کی کھدائی احزاب کے پہنچنے سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے، البذا ممکن حد تک عاجلانہ طور پر کھدائی جاری تھی۔ صحابہ کرام جوائی کا کام انتہائی شدید ضرورت ہی کے وقت چھوڑتے تھے۔ اور بیکام چھوڑتے ہوئے نبی کریم سائیٹ کے ساتھ خدائی کا کام انتہائی شدید ضرورت ہی کے وقت چھوڑتے تھے۔ اور بیکام چھوڑتے ہوئے نبی کریم سائیٹ کے لیے سے اجازت طلب کرتے تھے۔ جب آپ سائیٹ اجازت مرحمت فرماتے، تب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے خدرق سے نکلتے تھے۔ جب وہ اپنی حاجت پوری کر لیتے تو بھلائی کی رغبت اور نبی کریم سائیٹ کی اطاعت کی حص میں نہایت عجلت کے ساتھ خندق میں اپنے کام پر واپس آجاتے تھے۔ 3

 <sup>1</sup> السيرة النبوية للصلابي: 259/2 العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ص: 442. 2 القيادة العسكرية في عهد الرسول نضي ص: 442. € السيرة لابن هشام: 227,226/3.

## مومنوں کی شان میں قرآن کریم کا نزول

مخلص اصحابِ رسول خندق کی کھدائی نہایت سنجیدگی اور اخلاص سے کر رہے تھے۔ وہ اس سلسلے میں ایک لمحے کی غفلت بھی نہیں کرتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیفر مان عالی شان نازل کیا:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْدٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسْتَغُنِ نُونُونَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا السَّغُنَ نُوكَ يَسْتَغُنِ نُونُكَ اللّهِ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا السَّغُنَ نُوكَ يَسْتَغُنِ نُونُكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا السَّغُنَ نُوكَ لِيسَاءُ فَاذَنُ لِمَنْ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفِرْ لَهُمُ اللّهَ ۚ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ لِللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

''بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے ساتھ کی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ (اے نبی!) بلاشبہ جولوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پرایمان لاتے ہیں، چنا نچہ جب وہ اپنے کی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جے جا ہیں اجازت وے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہر بان ہے۔'' ا

#### منافقین کے ہتھنڈے

مسلمان چاہتے تھے کہ خندق کی کھدائی احزاب کے پہنچنے سے پہلے پہلے مکمل ہوجائے لیکن اسلامی فوج کو ابتدائی میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جو بظاہر مسلمان تھے، مگر وہ ایسی کارروائیاں کرتے تھے جن پرتخزیب کاری اور تفرقہ بازی کی چھاپ تھی۔منافقین کا بیٹو لا کھدائی کے کام میں سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ کرتا۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ خندق کی کھدائی میں تاخیر ہوجائے اور احزاب کی فوجیس آگر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔

مجاہدین کو حکم تھا کہ کوئی شخص نبی کریم طاقیا کی اجازت کے بغیر خندق کا کام نہ چھوڑ ہے لیکن یہ منافقین کام چھوڑ دیتے ، آپ طاقیا کی اجازت کے بغیر ہی کھسک جاتے اور اپنے اہل وعیال کے پاس جا دیکتے۔ ان کی ان تخ ببی کارروائیوں کا خندق کی کھدائی میں برااثر بڑا۔

منافقین بظاہر اسلام لانے اور اسلامی فوج میں شمولیت کے باوجود نبی کریم شکھٹے پر تہ وِل سے ایمان نہیں لائے سے نہ انھوں نے آپ شکھٹے کی دعوت قبول کی تھی۔ ان کی ظاہر داری تقیہ کے طور پرتھی تا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام:227/3 حديث القرآن عن غزوات الرسول ص:409,408.

رہ کر اپنے لیے تمام حقوق حاصل کرتے رہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے۔ چنانچہ نبیِ کریم طَلَقَامِ کے حکم کی پابندی نہ کرنے پرمنافقین کی حیلہ سازی کا پردہ حیاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لِا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّمُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحُنَدِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِةَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ ﴾ لواذًا ۚ فَلْيَحُنَدِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِة آنَ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ ۞ (النور23:63)

''(اے مومنو!) تم رسول (ﷺ) کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ تھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آئکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہذا چاہیے کہ جولوگ اس (اللہ اور اس کے رسول) کے علم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس (بات) سے ڈریں کہ ان پر کوئی آزمائش آپڑے یا آھیں دردناک عذاب گھیر لے۔''

# رسول الله مَا الله عَلَيْمَ بِنْفُسِ نَفِيسِ مَنَّى وُهُوتْ رہے



خندق کی کھدائی میں سب لوگ برابر کے شریک تھے۔امیر،غریب اورغلام و آقا میں کوئی فرق نہیں تھا۔خود رسول اللہ مناظیم بھی برابر کے شریک کار تھے۔ آپ عالیم خندق بھی کھودتے تھے اور مٹی بھی اٹھاتے نشے۔سیدنا براء بن عازب والٹھ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے

دیکھا کہرسول اللہ طَالِیْمَ خندق کھودتے اور مٹی ڈھوتے تھے یہاں تک کہ مٹی کی بہتات سے آپ طَالِیَمَ کا بطن مبارک ڈھک گیا تھا، آپ طَالِیَمَ کے جسم اطہر پر گھنے بال تھے۔ میں نے آپ طَالِیَمَ کو عبداللہ بن رواحہ ڈالٹیُو کے اشعار رجزیہ انداز میں پڑھتے ہوئے سا، آپ فرمارہے تھے:

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَّلَقَيْنَا

اَللّٰهُمَّ! لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

السيرة لابن هشام: 227/3 حديث القرآن عن غزوات الرسول، ص:409,408، موسوعة الغزوات الكبرى:
 461-459/1

إِنَّ الْأَلْى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

''اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاتے نہ صدقہ کرتے اور نہ نمازیں پڑھتے۔ لہذا ہم پر سکینت (اطمینان) نازل فرما اور دشمن سے مقابلہ ہوتو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ اگریہ ہمیں فتنے (جنگ) پر مجبور کریں گے تو ہم صاف انکار کر دیں گے۔'' 1

#### حوصلے بلندر کھنے کا نبوی اسلوب

خندق کی کھدائی کے دوران شدید مشکلات سامنے آئیں، مثلاً: موسم انتہائی سردتھا۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔
علا وتی کے دن تھے۔ ساتھ ساتھ متوقع دشمن کی آمد کا خوف ہر لحظ بڑھ رہا تھا۔ کھدائی کا کام بڑا مشکل تھا۔ صحابہ
کرام خیاتی ہاتھوں سے مٹی کھودتے اور کمر پر ڈھوتے تھے۔ ان حالات میں رہبر اعظم اور ماہر نفسیاتِ انسانی سیدنا
محمد رسول اللہ شاہی صحابہ کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں بھولے کہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے جو
ان کے دکھ درد کو کچھ وقت کے لیے بھلا دے، چنانچہ جب صحابہ کرام ٹی ایش اپنے عزم صمیم کی تازگی کے لیے اشعار
پڑھتے تو نبی کریم شاہی ہمی ان کا مستعدی سے جواب دیتے۔ سیدنا انس ڈھٹی بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین و انصار
خندق کھودتے تھے، اپنی کمر پرمٹی ڈھوتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدَا الْإِسْلَامِ مِا بَقِينَا أَبَدَا الْأَسْلَامِ مِلْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور نبي مَا لِينَمُ أَصِيل جواباً دعا دية تهي:

اللَّهُمَّ! لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِهُ اللَّهُمَّ! لَا خَيْرَ الْآخِرَةُ يَى كَلَّ يَعَلَاكَى هِ، لَهُذَا تَوَانْصَارَ اور مِهاجرين كو بركت عطافر ما۔'' \* "مولائے برحق! حقیق بھلائی تو آخرت ہی كی بھلائی ہے، لہذا تو انصار اور مهاجرین كو بركت عطافر ما۔''

# صحابة كرام فئائن كى حالت زار

صحابہ کرام ڈیکٹی انہائی کٹھن حالات میں گرفتار تھے مگر وہ جذبہ ایمان سے سرشار تھے۔ بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے تھے لیکن ان کے عزم و ایمان نے ان کے پائے ثبات میں ذرہ بھر لغزش نہیں آنے دی۔سیدنا انس ڈلٹنڈ بیان

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4106,4104 ، صحيح مسلم: 1803. 2 صحيح البخاري: 4100 ، صحيح مسلم: 1805.

کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ خندق کی طرف گئے۔ وہاں شدید سردی میں مہاجرین وانصار کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جوان کے بدلے کام کرتے۔ جب نبی کریم طاقیۃ نے تھکن اور بھوک کے سبب ان کی حالتِ زار دیکھی تو ارشاوفر مایا:

اَللَّهُمَّ! لَا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

"اے اللہ! حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کومعاف فرما دے۔" اس پرصحابہ کرام ڈیکٹیٹم نے آپ مکاٹیٹم کو یہ جواب دیا:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

''نہم نے محمد طالبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد پر قائم رہیں گے۔''
سیدنا انس بھتن بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی حالت بیتھی کہ صحابہ کرام بھائٹی کے لیے ایک
مٹھی یادومٹھی مقدار میں جو لائے جاتے تھے، پرانے بدمزہ تیل میں جو پکا کر اضیں پیش کیے جاتے۔ پرانے تیل کی
وجہ سے جو سے اتن سخت بد بو آتی تھی کہ اسے حلق سے نیچا تارنا مشکل تھا لیکن بھوک اس غضب کی ہوتی تھی کہ وہ
لوگ اسے بخوشی کھالیتے تھے۔

# رسول الله مَا الله

سیدنا ابوطلحہ بھانٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ شائیلاً سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنا پیٹے کھول کر اس پر بندھا ہوا ایک ایک پھر دکھایا تو رسول اللہ شائیلاً نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس پر دو پھر بندھے ہوئے تھے۔

# بنت بشیر کی تھجوروں میں برکت

سعید بن مینا بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن سعد کی ہیٹی، سیدنا نعمان بن بشیر چھٹی کی بہن نے بیان کیا کہ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے جمچھ بلا کر ایک لپ مجبوری دیں، پھر کہنے لگیں: بیٹی! یہ ناشتا اپنے والد اور اپنے ماموں عبراللہ بن رواحہ کو پہنچا دے۔ میں نے وہ محبوری لیں اور چل پڑی۔ وہاں اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرتے کرتے میرا گزررسول اللہ شاہیئے کے پاس سے ہوا۔ مجھے دیکھ کر آپ شاہیے نے فرمایا:

«تَعَالَيْ يَا بُنَيَّةُ! مَا هٰذَا مَعَكِ؟»

"میری بٹی! ادھرآؤ، یتمھارے پاس کیا ہے؟"

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ مجبوریں ہیں۔ میری ماں نے دی ہیں اور کہا ہے کہ میں انھیں اپنے والد بشیر بن سعد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو پہنچا دول تا کہ وہ ناشتہ کرلیں۔ آپ طاقیا نے فرمایا: «هَاتِهِ!» ''یہاں کے آو'' میں نے آپ طاقیا کے دونوں مبارک ہاتھوں پر مجبوریں رکھ دیں۔ یہ اتنی کم تھیں کہ ان سے آپ طاقیا کے دونوں مبارک ہاتھوں پر مجبوریں رکھ دیں۔ یہ اتنی کم تھیں کہ ان سے آپ طاقیا نے وہ مجبوریں دونوں ہاتھ بھی نہ جر نے پائے ، چر آپ طاقیا نے ایک کپڑا طلب فرمایا اور اسے بچھا دیا۔ آپ طاقیا نے وہ مجبوریں اس کپڑے پر ڈال دیں۔ مجبوریں سارے کپڑے پر بکھر گئیں۔ پھر آپ طاقیا نے قریب بیٹھے ایک شخص سے کہا:

(اُصْدُ خ فِی أَهْلِ الْحَدْدَقِ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْعَدَاءِ»

"خندق کھودنے والوں کوآواز دو کہ وہ آکر ناشتہ کرلیں۔"

سب لوگ آ گئے اور تھجوریں کھانے لگے۔ تھجوریں آپ ہی آپ برابر بڑھتی جارہی تھیں حتی کہ تمام لوگ سیر ہوکر واپس چلے گئے۔اس کے بعد بھی بیرحال تھا کہ تھجوریں کپڑے کے کناروں سے باہر گررہی تھیں۔ 1

#### ابورا فع طالفيَّهُ كي دعوت

سیدنا ابورافع بھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے روز میں نے ایک ٹوکری میں بُھنی ہوئی بکری رکھی اور اللہ کے رسول علی اُل کی خدمت میں پیش کی تو آپ علی کی فرمایا:

"يَا أَبَا رَافِعِ! نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ" فَناوَلْتُهُ الذِّرَاعَ فَقَالَ: "يَا أَبَا رَافِعِ! نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ فَنَاوِلْتُهُ الذِّرَاعَ فَقَالَ: "يَا أَبَا رَافِعِ! نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ فَقَالَ: "لُوْ فَقَالَ: "لُوْ فَقَالَ: "لُوْ سَكَتَّ سَاعَةً لَّنَاوَلْتَنِي مَا سَأَلْتُكَ"

سَكَتَّ سَاعَةً لَّنَاوَلْتَنِي مَا سَأَلْتُكَ"

''اے ابورافع! مجھے دسی پکڑاؤ۔ میں نے آپ کو دسی (کا گوشت) پیش کیا۔ آپ طالیّا نے پھر فرمایا: ابورافع! مجھے دسی پکڑاؤ۔ میں ابورافع! مجھے دسی پکڑاؤ۔ میں نے پیش کی۔ آپ طالیّا نے تیسری مرتبہ فرمایا: ابورافع! مجھے دسی پکڑاؤ۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول! بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ آپ طالیّا نے فرمایا: اگرتم پچھ دریے خاموش رہنے تو جو میں نے تم سے مانگا تھا، وہ مجھے دے دیے ۔'' 2

<sup>🐠</sup> السيرة لابن هشام: 229,228/3 ولائل النبوة للبيهقي: 427/3. 🐲 مسند أحمد: 8/6.

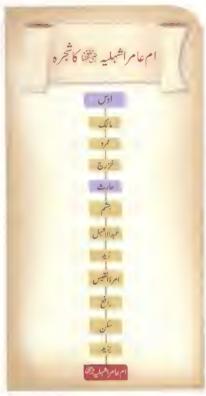

## اصحاب خندق کے لیے حلوے کا بیالہ

عبدالله بن معتب سے روایت ہے کہ ام عامر اشہدیہ والله نے ایک برتن میں حیس (کھجور اور پنیر کا حلوہ) ڈال کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وقت رسول الله طافیا ام المونین ام سلمہ والله کے خیمے میں تھے۔ ام سلمہ والله کے خیم میں حصوہ رسول الله طافیا نے حسب خواہش اسے تناول فرمایا۔ باقی بچا ہوا حلوہ رسول الله طافیا نے اٹھایا اور باہر تشریف لے آئے، پھر اشکر میں اعلان کر دیا گیا کہ خندق والے آج رات کا کھانا رسول الله طافیا کے باوجود حلوہ ہوں کا توں نیج گیا۔ اس کے باوجود حلوہ جوں کا توں نیج گیا۔ ا

#### سيدنا جابر بن عبدالله والنفاا كي ضيافت

سیدنا جابر بن عبداللہ بھاٹھاروایت کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی جارہی تھی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مٹھیڈیم کابطن مبارک بھوک کی

شدت سے کمر سے جالگا تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا: کیا تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟
میں نے رسول اللہ سائٹیل کوشد بد بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک صاع (تقریباً اڑھائی کلو) جو تھے اور ہمارے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری تھی۔ میں نے اسے ذرئے کیا، میری بیوی نے آٹا پیسا، پھر میں رسول اللہ سائٹیل کلو) جو تھے اور ہمارے گھر میں دہ کردینا۔ مول اللہ سائٹیل کو پاس جانے لگا تو بیوی نے کہا: رسول اللہ سائٹیل اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کردینا۔ جابر جائٹیل کہتے ہیں: میں رسول اللہ سائٹیل کی خدمت میں پہنچا اور چیکے سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے اپنی ایک بکری ذرئ کی ہے، میری بیوی نے ایک صاع جو کا آٹا بیسا ہے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ آپ ایپ چی اور نہیں کے سائٹیل نے دور بین کر رسول اللہ سائٹیل نے دور بی سے باند آ ہمگی سے بکار لگائی:

﴿ يَا أَهُلِ الْخُنْدَقِ! إِنْ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّهَا لَا بِكُمْ ا "اے اہل خندق! جابر نے تحصاری دعوت کی ہے، اس لیے تم سب میرے ساتھ چلو۔"

المغازي للواقدي: 406/1.

رسول الله مَالَيْنَ مِنْ فَيْ عِلْمَ مِلْ اللهُ مَالِيْنَ عِلْمَا:

«لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ»

"جب تک میں نہ آ جاؤں ، تم اپنی ہانڈی چولیے سے نہ اتارنا اور آٹے کی روٹی مت یکانا۔"

میں واپس آگیا اور رسول الله طَاقِیْم تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ صحابہ کرام شی نیز کی کثرت و کھے کر مجھے ملامت کرنے لگی۔ میں نے کہا: میں نے تو اُسی طرح عمل کیا تھا جیسا کہ تم نے کہا: میں نے تو اُسی طرح عمل کیا تھا جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ میری بیوی نے آپ طاقیا کے سامنے آٹا رکھ ویا۔ آپ طاقیا نے اس میں اپنا لعاب مبارک شامل فرمایا اور برکت کی وعا کی، پھر ہنڈیا کے پاس گئے اور اس میں بھی معمولی سا لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی وعا کی، پھر آپ طاقیا نے فرمایا:

«أُدْعُ خَابِزَةً فَلْتُخْبِرْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا»

''ایک روٹی پکانے والی کو بلالو تا کہ وہ تمھارے ساتھ روٹیاں پکائے اور اپنی ہانڈی سے پیالے میں سالن نکالتی رہواور اسے چولہے سے نہا تارنا۔''

صحابہ کرام بھائی کی تعدادایک ہزارتھی۔ میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت اور روٹی کو اس حالت میں چھوڑ دیا جس حالت میں انھوں نے کھانا شروع کیا تھا۔ ہماری ہنڈیا بدستور لبالب بھری ہوئی تھی اور ابال کھا رہی تھی اور ہمارا آٹا بھی حسب سابق ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ آپ طائی آئے فرمایا:

"كُلِي هٰذَا وَأَهْدِي. فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَّجَاعَةٌ»

'' خود بھی کھاؤ اورلوگوں کو تھنہ بھی بھیجو کیونکہ لوگ بھو کے ہیں۔'' 1

اس واقع میں رسول اللہ طالق کے حسی معجزے کا ذکر ہے۔ اس واقع سے بیر بھی پتا چاتا ہے کہ مسلمان عورت دیگر مسلمانوں کے ساتھ مقدور بھر جہاد میں حصہ لے سکتی ہے۔ مسلمان اپنے ذاتی کام کاج چھوڑ کر خندق کھودنے میں مصروف سے روٹی کمانے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ لوگوں کو فاقہ کشی کا سامنا تھا۔ بھوک کی شدت سے رسول اللہ طالق اور اکثر مسلمانوں نے بیٹ پر پھر باندھ رکھے تھے۔ ایسے حالات میں ایک خاتون اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق انھیں کھانا کھلا کر جہاد میں شرکت کررہی تھی۔ \*

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4102,4101، صحيح مسلم: 2039. 2 المرأة في عهد النبوي للدكتور عصمة الدين، ص: 175، السيرة النبوية للصلابي: 284,283/2.

## عمار بن ياسر طالمين كى شهادت كى بيش كوئى

خندق کی کھدائی کے دوران صدافت ِ نبوت کا اظہار و اعلان اس طرح بھی ہوا کہ نبی کریم طاقیہ نے سیدنا عمار بن یاسر چھنے کی شہادت کی پیش گوئی کی۔سیدنا ابوسعید خدری چھنے بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس ہستی نے خبر دی جو مجھ سے بہتر ہے۔ جب عمار بالٹی خندق کھود رہے تھے تو رسول اللہ طاقیا نے ان کے سرکو جھاڑتے ہوئے فرمایا:

## «بُوْسِ ابْنِ سُمِيّة • تَقْتُلُكُ فَنَةٌ بِاغِيّةٌ»

وَاللَّهِ! إِنْ يَخْتَصِمَانِ إِلَّا فِي النَّارِ.

الله کی قتم! بید دونوں جہنم کی آگ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔''

الله کی قتم! میری تمنایہ ہے کہ میں آج سے بیس سال قبل فوت ہو چکا ہوتا (اور بید دلسوز منظر نہ دیکھتا)۔ سیدنا عمار بن یاسر بڑھنے رہنچ الاول یا رہیج الثانی 37ھ میں شہید ہوئے جبکہ آپ کی عمر 93 یا 94 سال تھی۔ \*

# نا قابل شكست سنگلاخ چان برضرب نبوي

سیدنا جابر پھٹٹ روایت کرتے ہیں کہ ہم غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ اس دوران میں ایک بہت سخت چٹان سامنے آگئ جس پر کوئی کدال اثر نہیں کر رہی تھی تو صحابہ کرام نبی کریم مٹٹٹٹ کی خدمت میں گئے اور عرض کی: (اے اللہ کے رسول!) ایک سخت چٹان خندق کی کھدائی میں حائل ہوگئ ہے۔ آپ مٹٹٹٹ نے فرمایا: اللّٰ نَازَلٌ» ''میں خود اثر تا ہوں۔''

پھرآپ مُن اللہ کھڑے ہوئے تو آپ مُن اللہ کے شکم اطہر پر پھر بندھا ہوا تھا۔ تین دن سے ہم نے کوئی چیز نہیں

<sup>( ●</sup> صحيح مسلم: 2915. ۞ أسد الغابة: 344/1. ۞ أسد الغابة: 312/3.

چکھی تھی۔ آپ مُناٹیٹیز نے کدال بکڑی اور اس سخت چٹان پر ماری تو وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح ریزہ ریزہ ہوگئ۔ 1

# قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہونے کی بشارت

سیدنا براء بن عازب بی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سی بھی خندق کھودنے کا تھم ویا۔ خندق میں ایک جگہ منے بہ بات رسول اللہ سی بھی ۔ ہم نے یہ بات رسول اللہ سی بھی ۔ ہم نے یہ بات رسول اللہ سی بھی کو بتائی۔ رسول اللہ سی بھی تان کی طرف اترے، کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ سی بھی نے فرمایا:

«اَللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَّكَانِي هذا»

''الله اكبر! مجھے شام كى تنجياں دى گئى ہيں۔الله كي قتم! ميں اپنى اس جگه سے اس كے سرخ محلات د مكھ رہا ہوں۔' پھر آپ سَلَقَيْظَ نے بسم الله پڑھ كر دوسرى ضرب لگائى تو دوسرا ايك تہائى حصه ٹوٹ كر گر پڑا۔ آپ سَلَقَظِ نے ارشاوفر مایا:

«اَللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفاتِيحَ فَارِسَ ﴿ وَاللَّهِ ۚ إِنِّي لَأَبْصِرْ الْمَدَائِنَ وَأُبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَّكَانِي هٰذَا»

''الله اکبر! مجھے فارس کی تنجیاں دی گئی ہیں۔الله کی قتم! میں مدائن دیکھ رہا ہوں اور اپنی موجودہ جگہ سے اس کا سفیدمحل ( کانِ خیبید) دیکھ رہا ہوں۔''

🎉 صحيح البخاري :4101 والسيرة لابن هشام : 228/3.



پھر رسول الله علی الله علی الله پره کرتیسری چوٹ لگائی تو بقیه پھر بھی چکنا چور ہوگیا۔ آپ علی آ نے فرمایا:

«اَللّٰهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ • وَاللّٰهِ! إِنِّي لَأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَّكَانِي هٰذَا »

د الله اکبر! مجھے بین کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔ الله کی قتم! میں اپنی اس جگه سے صنعاء کے دروازے دکھ رہا ہوں۔ ' "

امام نسائی برطن اس واقعے کو نبی کریم طافیا کے ایک پیارے صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: جب نبی اکرم طافیا نبی نست اس کے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک ایسی چٹان سامنے آگئی جو خندق کی کھدائی میں رکاوٹ بن گئی۔ رسول اللہ طافیا اس کے کہاں کے کنارے رکھ دی۔ پھر بیر آیت پڑھ کرضرب لگائی:

﴿ وَتَنَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ ۚ وَهُو السِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ) (الاعد 115:6)

''اور تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے پوری ہوئی، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والانہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔''

اس ضرب سے پھر کا تیسرا حصہ اُڑ گیا۔ سیدنا سلمان فارسی ٹیٹٹو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ ٹاٹٹٹا کی ضرب کے ساتھ ہی ایک چبک پیدا ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ ضرب لگائی اور وہی آیت پڑھی:

﴿ وَتَنَتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

اِس ضرب سے مزید ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا، پھر ایک چبک پیدا ہوئی جے حضرت سلمان فاری ڈلٹٹؤ نے دیکھا۔

1 مسند أحمد:4/303 دلائل النبوة للبيهقي: 421/3 فتح الباري: 496/7. يردوايت ضعف عـ (الموسوعة الحديثية: 626/30)



پھرآپ ملاقیم نے تیسری دفعہ ضرب لگائی اور وہی آیت ریاهی:

﴿ وَتَنَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهٖ ۚ وَهُوَ السِّيغُ الْعَلِيْمُ

اب باقی پھر بھی ریزہ ریزہ ہوگیا۔ رسول الله سکھنا خندق سے نکلے، اپنی چادر مبارک اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سلمان بھٹن کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! جب آپ ضربیں لگا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر ضرب کے ساتھ ہی ایک چک پیدا ہوتی تھی۔ آپ سکھنا نے فرمایا:

"يَا سَلُمَانْ! رَأَيْتَ ذَٰلِكَ؟»

"سلمان! کیاتم نے وہ چیک دیکھی تھی؟"

انھوں نے کہا: ہاں، اے اللہ کے رسول! فتم اس وات کی جس نے آپ کو بی برحق بنایا! آپ سَا اُلِیَّا نے فرمایا: افْجَانِی جینَ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولٰی رُفعَتْ لی مَذَانِنْ کِسْرِی وما حوْلَها ومَذَانِنْ کثیرةٌ حَتَّى رَأَیْتُهَا بِعَیْنَیَّ»

'' میں نے جب پہلی ضرب لگائی تھی تو مجھے مدائنِ کسریٰ اور اس کے اردگرد کے علاوہ بھی بہت سے شہر دکھائے گئے حتی کہ میں نے انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔''

رسول الله طَالِيَّةِ کے پاس موجود صحابہ کرام بھائی کہنے گے: اے الله کے رسول! دعا فرمائیں، الله تعالیٰ به شہر ہمارے ہانسے ہمارے ہاتھوں تاراج ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے ۔ آپ طالی نے بیدوعا کر دی۔ پھر آپ طالی نے فرمایا:

الثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الثَّانِيَةَ فَرْ فِعَتْ لِي مَدَائِنْ قَيْصَرَ ومَا حوْلَهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا بِعَيْنَيٍّ »



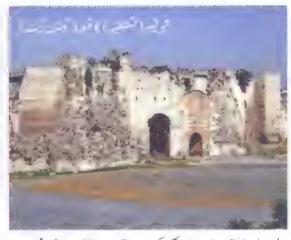

'' پھر جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے قیصر کے شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے دکھائے گئے یہاں تک کہ میں نے اضیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔''

صحابہ کرام ڈیکٹئے نے عرض کی: اللہ کے رسول! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ علاقے ہمارے ہاتھوں فتح کرائے۔ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عطا فرمائے

اوران کے علاقے ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے۔رسول الله علی کم نے بیردعا بھی کر دی۔آب علی نے بھر فرمایا:

"ثُمّ ضَرَبْتُ الضّرْبَةَ الثّالثَةَ فَرُفعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَةِ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى حَتَّى زَأَيْتُهَا بِعَيْنَيَ،

'' پھر میں نے تیسری ضرب لگائی تو مجھے حبشہ کے شہر اور اردگرد کے بہت سے علاقے دکھائے گئے حتی کہ میں نے انھیں اپنی آئکھوں سے دیکھا۔''

اس وقت رسول الله منافية إلى فرمايا:

«دَعُوا الْحَبْشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ»

'' حبشیوں کو اضحی کے حال پر رہنے دو جب تک وہ شخصیں تمھارے حال پر رہنے دیں اور تر کوں کو بھی کچھ نہ کہو جب تک وہ شخصیں کچھ نہ کہیں۔''

الله المن النسائي: 3178، حديث القرآن عن غزوات الرسول، ص: 412,411.



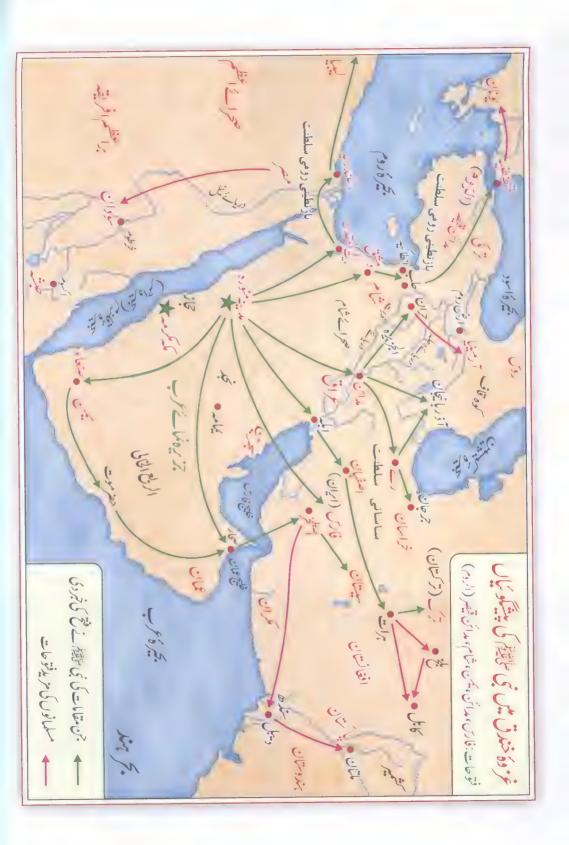

ابن اسحاق برات بیان کرتے ہیں کہ جب وہ شہر سیدنا عمر اور سیدنا عثان بڑا تھا کے زمانے میں فتح ہونے لگے تو سیدنا ابو ہر رہ بڑا تھا کہا کرتے تھے: تمھارے سامنے جوعلاقہ بھی آئے، اسے فتح کرلوقتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہر رہ کی جان ہے! تم قیامت تک جس شہر کو بھی فتح کرو گے، اللہ تعالی نے پہلے ہی سے اس کی تنجیاں (فتح کی بشارت) مجمد عالی بھا کو عطا کر دی ہیں۔ ا

## سلمان را النفطة مارے الل بیت میں سے بیں

سیدنا سلمان فاری دلائی بہت مضبوط آدمی تھے۔ خندق کی کھدائی میں انصار اور مہاجرین نے ان کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ انصار نے کہا: سلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مہاجرین بولے: سلمان ہم میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے: مہاجرین نے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔انصار میں سے ایک آدمی نے روایت میں ہے: مہاجرین نے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔انصار میں سے ایک آدمی نے دولیت میں ہے: مہاجرین نے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔انصار میں سے ایک آدمی نے دولیت میں ہے: مہاجرین نے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔انصار میں سے ایک آدمی نے دولیت میں ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ مل کر خندق کھودیں۔انصار میں سے ایک آدمی نے دولیت میں ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ میں ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ میں ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ میں ہمارے کہا ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے ساتھ میں ہمارے کہا ہمارے کہا: سلمان! آپ ہمارے کہا ہمارے کہارے کہا ہمارے کے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کہا



كها: بهم سے برط كرسلمان كاكوئى حقدار نهيں ہے۔ جب رسول الله سَالله عَلَيْهُ عَك بيد بات كَيْنِي تو آپ سَالله عَلَيْهُ فَ فرمايا:

اسَلُمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»

''سلمان جمارے اہل بیت میں سے بیں۔''

سلمان والنيُّهُ كُونْظِر لَكُ لَيْ

مروان بن سعید بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن مسلمان بوری دلجمعی سے کام کررہے تھے۔ جب وہ کسی ساتھی

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 230/3 دلائل النبوة للبيهقي: 418/3. 2 دلائل النبوة للبيهقي: 400/3 و 418 المستدرك للحاكم: 598/3. يروايت ضعيف م

میں ستی اور تکان کے آثار و کیھتے تو اس کے ساتھ مزاح کرتے تاکہ ستی دور ہواور اس کی طبیعت بشاش ہوجائے۔
تمام لوگ اس دن سیدنا سلمان فاری ڈاٹٹو پر رشک کررہے تھے۔ مہاجرین نے کہا: سلمان ہم میں سے ہیں۔ وہ بہت مضبوط آ دمی تھے اور خندق کی کھدائی میں ماہر تھے۔ انصار نے کہا: وہ ہم میں سے ہیں، ہم ہی ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ سول اللہ طاقیم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ طاقیم نے فرمایا: ''سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔' خندق کے روز سلمان تن تہا دس آ دمیوں کے برابر کام کررہے تھے حتی کہ اس دن انھیں قیس بن ابی صعصعہ بڑا تھی فرن کے نظر لگ گئی، وہ بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ صحابہ کرام شائیم نے یہ بات رسول اللہ طاقیم کے گوش گزار کی تو آپ طاقیم نے فرمایا:

## المُرُّوهُ فَلْيَتُوضَا لَهُ وَلْيَغْتَسِلُ بِهِ وَيُكْفِئُ الْإِنَاءَ خَلْفَدُ،

''اسے (قیس بن ابی صعصعہ کو ) تکم دو کہ وہ وضو کرے اور وہ (سلمان) اس پانی سے غسل کریں اور پانی کو اپنے پیچھے کی طرف بہائیں۔''

انھوں نے ایسے ہی کیا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے ۔ 🔭

## ایک صحابی کے لیے اہلِ خندق کا رجزیہ کلام

خندق کی کھدائی کرنے والوں میں ایک صحابی جُعیل بن سراقہ رہائی بھی تھے۔ ہر چند یہ خوبصورت نہیں تھے لیکن بے حد نیک انسان تھے۔ رسول الله سُلِقَائِم نے ان کا نام تبدیل کردیا۔ ان کا پہلا نام جُعیل کالعدم کر دیا اور نیا نام عمرو رکھ دیا، چنانچہ خندق کھودنے والے خوثی خوثی یہ سیدھا سادہ شعر پڑھنے لگے:

سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا اللهُ مَنْ أَلْهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا مَعْمُوا وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمًا ظَهْرًا اللهُ مَنْ أَلَيْهُ مِعْلِ كَا نَامِ مِدْلَ كَرَاسُ كَانِيا نَامِ عُرُورَهُ وَيَا اور آپ اس دَن تَكَ وَسِت كَ لِي مِدْكَار تَقِيدٌ وَ بَعْلِ كَانُمُ مِنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَلِيْمُ اللهُ مَنْ أَلِيْمُ اللهُ مَنْ أَلِي اللهُ مَنْ أَلِي اللهُ مَنْ أَلِي اللهُ مَنْ أَلْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْفُظُ طَهِرًا لِي مِنْ فِي اللهُ مَنْ أَلْفُظُ طَهِرًا لِي مِنْ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْفُظُ طَهِرًا لِي مِنْ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلْفُظُ طَهِرًا لِي مِنْ فِي اللهُ مَنْ أَلْفُظُ طَهِرًا لِي مِنْ فِي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَلِي اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### زيد بن ثابت رالنفي سے مزاح

یہاں بیغور کرنا ضروری ہے کہ آخر وہ کون می طافت تھی جواس فضا میں صحابہ کرام بھائی کی روحوں کو توانائی عطا

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 383/1. 2 السيرة لابن هشام: 228/3 المغازي للواقدي: 384,383/1.

اچھا بچہ ہے!''

سیدنا زید دانین کو نیند آگئ، وه گرمی محسوس کرنے کے بعد خندق ہی میں سوگئے عاره بن حزم دالی نے مزاح کرتے ہوئے ان کے ہتھیار اٹھا لیے گر آتھیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب زید دالین نیند سے بیدار ہوئے تو اپنا اسلحہ کم پایا۔ وه گھرا گئے۔ اس وقت رسول اللہ منافیا کے اس وقت رسول اللہ منافیا کی تشریف فرمایا:

من لَهُ علْمُ بسلَاحِ هٰذَا الْغُلَامِ؟" "داس نِي كَ بتصاركا كس كعلم م؟" عماره والله في رسول! وه

میرے پاس ہے۔آپ مالی آنے فرمایا: اسے واپس کردو۔ پھر آپ مالی نے کسی مومن کوخوفزدہ کرنے یا گھبراہٹ میں ڈالنے سے منع فرمایا۔آپ مالی نے فرمایا کہ بنسی مذاق سے یا سنجیدگی سے بھی کوئی شخص کسی مومن کا سامان بلا اجازت خدا ٹھائے۔

خوش طبعی اور لطف ومحبت کی بیکسی شاندار مثال ہے کہ ایک حجھوٹا سابچہ کام کرتے کرتے احیا نک سوگیا اور اس کا

بتھیار لے لیا گیا تو آپ ٹاٹیا نے اس سے مزاحاً کتنے پیار بھرے انداز میں فرمایا: "ارے اے نیند کے متوالے! تم ایسے سوئے کہ تمھارا اسلحہ ہی جاتا رہا۔ 'اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاٹیا تھی کس قدر خوش طبع مشفق جلیم اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے گواہی دی ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٥ ﴾ (القلم4:68)

"اور بلاشبہ آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔"

#### خندق کی کھدائی کی تکیل

خندق کی کھدائی کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ابن سعد بڑاتنے نے لکھاہے کہ مسلمان خندق کے کام سے چیددن میں فارغ ہوئے۔

علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ موی بن عقبہ کے نزد یک خندق کی مکمل کھدائی میں تقریباً بیس دن گھ۔ واقدی کے نزدیک چوبیس دن میں خندق کی کھدائی مکمل ہوئی۔

امام نووی نے سے مدت پندرہ روز بتائی ہے۔

ابن قیم خراللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ بیکام ایک مہینے میں مکمل ہوا۔

علامہ سمہو دی نے لکھا ہے کہ صحابہ خندق کے کام سے چھ دن میں فراغت پاگئے اور یہی بات معروف ہے۔لیکن حافظ ابن حجر نے ابن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ خندق کی مدت عمل تقریباً میں دن تھی۔ان کا کہنا ہے کہ ابن قیم نے زادالمعاد میں جوایک مہینے کا تذکرہ کیا ہے، وہ دراصل محاصر ہے کی مدت ہے۔

#### خندق کی وسعت

رسول الله طَالِيْنَ فِي صحابه كرام طَالِيَة كَ ما بين خندق كود في كى حد تقسيم كردى تقى مطلوب به تقا كه خندق كاكام جلد از جلد كمل كرايا جائے جيبا كه چيچه گزرچكا ہے كه آپ طَالَيْنَ في مردس صحابه كرام طالبة ميں جاليس ہاتھ زمين كود في كاكام بانك ديا تقا۔

خنرق مشرق میں أجم الشيخين سے لے كرمغرب میں ندادتك پھيلى ہوئى تھى۔ اس كى لمبائى تقريباً 4 كلوميش، چوڑائى تقريباً 7 ميٹر اور گهرائى 5 سے 8 ميٹر تھى۔ \*

<sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبرى: 459,458/1، المستدرك للحاكم: 421/3. 2 مرويات غزوة الخندق، ص: 201,200، وتتح الباري: 492/7: المواهب اللدنية: 452,451/1. € السيرة النبوية للمهدي: 550/1.

#### مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کی اہمیت

خندق کی کھدائی کے بعد مدینہ ایسے محفوظ قلعے کی شکل اختیار کر گیا جس تک کوئی مائی کا لال انتہائی زبردست صعوبت جھیلنے کے بعد ہی پہنچ سکتا تھا۔ خندق مدینے کے لیے بڑی دفاعی لائن تھی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف مدینہ ایک دوسرے سے پیوست مکانوں، مجبور کے گھنے درختوں اور دوسری فصلوں سے گھر ا ہوا تھا، مزید بید کہ اس میں نہایت وشوار گزار طبعی رکاوٹیں بھی تھیں جیسا کہ حرہ واقم اور حرہ و جلی کئی منگلاخ چٹانوں سے پُر ہیں۔ یہ تیز دھار آلے کی طرح کاٹ دینے والے ایسے پھر ہیں جن پر چلنا ناممکن ہے۔

یوں خندق کفار اور مسلمانوں کے شکروں کے درمیان حائل ہوگئ۔ یہی رسول اللہ طالیّا کا مقصد تھا۔مسلمان اس وسیع عمیق خندق کے پیچھے قلعہ بند ہو گئے۔علاوہ ازیں اسلامی لشکر نے جبل سلع کی مضبوط آڑسے فائدہ اٹھایا جو ان

کے عقب میں تھا۔

اب جس شخص کو بھی خندق کی شالی جانب سے اس کے قریب آنے کی سوچھتی، اس کا انجام موت تھا، چنانچہ احزاب نے جب اپنے سامنے خندق ریکھی تو ان کی امنگوں پر اوس بڑگئی اور ان کے وہ سارے منصوبے ملیامیٹ ہوگئے جو انھوں نے مدینہ میں داخل ہوئے کے لیے بنائے تھے۔ "

# اسلامی لشکر کی جانچ پڑتال

رسول الله طَائِرَةُ نے خندق کی کھدائی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے لائلر کا جائزہ لیا اور اسے منظم کرنے لگے۔ آپ طَائِرَةُ نے لائلکر کو دو گروہوں، مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا۔ آپ طَائِرَةُ نے مہاجرین کا حجنڈ ازید بن حارثہ طائِنَہ کوتھایا اور انصار کا علمبر دار سعد بن عبادہ ڈائٹیُنہ کوتھایا اور انصار کا علمبر دار سعد بن عبادہ ڈائٹینہ کوتھایا۔

فوج کی اکثریت انصار پرمشمل تھی۔فوج کا جائزہ لیتے وقت آپ تالیم کی خدمت میں ان نوجوانوں کو پیش کیا گیا جو مدینہ کے دفاعی معرکہ میں شامل ہونے کے آرز ومند تھے۔ان کا جائزہ لینے کے بعد

.462,461/1: الكبراى : 462,461/1.



آپ تالی نظام نے صرف ان نوجوانوں کو لشکر میں شمولیت کی اجازت دی جن کی عمر پندرہ سال تھی۔ ان میں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، براء بن عازب اور ابوسعید خدری جھائی شامل تھے۔ 1

#### اسلامی کشکر کی تعداد

امام ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ غزوہ احزاب میں تین ہزار (3000) مسلمانوں کالشکر لے کر نکلے۔ آپ طاقیۃ نے جبل سلع کولشکر کے عقب میں رکھا۔ اس قول میں ابن سعد، طبری، پہتی، ابن عبدالبر، ابن اثیر، ابن سیدالناس اور ابن کثیر بیستا نے ابن اسحاق کی موافقت کی ہے۔لیکن امام ابن حزم نے زور دے کر کہا ہے کہ مجاہدین کی تعدادنوسو (900) تھی۔

علامہ باشمیل لکھتے ہیں: ابن حزم نے اپنی کتاب جوامع السیرہ میں بیان کیا ہے کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد نوسو سے زائد نہ تھی اور انھوں نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اقرب الی الصواب ہے، خصوصاً اس لیے کہ منافقین جو فوج کا بڑا حصہ تھے اور مسلمانوں کی مصیبت کے شدید تر ہوجانے پر واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہی صیح تعداد بنتی ہے۔ ہمارا ابن حزم کی رائے کو صیح قرار دینا مندرجہ ذیل منطقی امور پر موقوف ہے:

- ( وہ فوج جومعرکہ احد میں شامل ہوئی۔ مدینہ میں اسلامی حکومت کے پاس ساری فوج وہی تھی۔ وہ سات سو جانبازوں پرمشتمل تھی۔ جوشخص بھی ہتھیاراٹھا سکتا تھا، وہ معرکہ احد سے پیچیے نہیں رہا تھا۔
- ر معرکہ احد اور معرکہ احزاب کی درمیانی مدت زیادہ نہیں۔ ایک قول کے مطابق ایک سال اور دوسرے قول کے مطابق دوسال کی درمیانی مدت ہے۔ اس دورانیے میں مسلمانوں اور بت پرستوں کے مابین شدید تناؤ اور جزیرہ نمائے عرب میں سخت جنگی حالات تھے، خصوصاً مدینہ کے گرد ونواح کے حالات بہت نازک تھے۔
- ج مذکورہ امرکی بنا پر سے بات یقینی ہے کہ اس مدت میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگ بہت قلیل ہوں گے۔ اس لیے سے بات دور از کار معلوم ہوتی ہے کہ اس مختصر سی مدت اور سخت جنگی حالات میں اسلامی لشکر کی تعداد سات سو جانبازوں سے بڑھ کرتین ہزار تک پہنچ گئی ہو۔

<sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبري: 463/1؛ المغازي للواقدي:388/1. 2 مرويات غزوة الخندق ص: 224.

باسا

مقابلے میں نبی کریم طافیا کے ساتھ تین سو جانبازوں کے سواکوئی موجود نہ تھا۔

اگر اسلامی کشکر کی تعداد تین ہزار ہوتی تو مسلمان اس شدیدخوف سے دوچار نہ ہوتے جو بھونچال کی حد تک پہنچ گیا تھا اور دل طلق تک آپنچے تھے جیسا کہ قر آن مجید نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظَّنُونَا ۞ هُنَالِكَ الْبُرِّي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ ﴾

''اور جب نگاہیں پھر گئیں اور دل علق تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے ممان کرنے لگے۔ اس جگہ مومن آزمائے گئے اور انھیں خوب جھنجوڑا گیا۔''

اگر غزدہ اور اب میں اسلای اشکر کی تعدادتین ہزار جانبازوں پر مشتمل تھی تو ان کی نبست تقریباً تین کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا۔ وہ میں ایک بنتی ہے۔ معرکہ احد میں اس سے بھی تھوڑی تعدادتھی، وہاں چارمشرکوں کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا۔ وہ کھے میدان میں نگلے جہاں بچاؤ کے لیے خندق تھی نہ مکان تھے اور نہ تر سے دوجار کیا۔ اگر تیرا نداز غلطی نہ کرتے تو وہ کفار مسلم لشکر کے نگرا گئے اور پہلے جملے میں اٹھیں بری طرح شکست سے دوجار کیا۔ اگر تیرا نداز غلطی نہ کرتے تو وہ کفار کی تقریباً تباہ کن شکست تھی۔ اب مدینہ کے اندر محفوظ قلعے کی شکل میں رہ کران کا خوف اس حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ احزاب کے مقابلے میں نبست صرف ایک اور تین کی ہو۔ ان کی بیز نبست معرکہ احد کی نبست سے بڑی ہے جس میں اٹھوں نے بےخوف و خطر دہم ن کا مقابلہ کیا۔ کیا معرکہ احد کے بعد مسلمانوں کی شجاعت و بسالت اور ثابت قدمی اس قدر کمزور ہوگئی تھی کہ معرکہ احد کے بعد مسلمانوں کی شجاعت و بسالت اور قابات قطعا فئی میں ہو۔ ان کے دل طلق تک پہنچ گئے ۔ اس کا جواب قطعا فئی میں ہو۔ یہ بیٹار کی بیٹ ہوگئی اور تی کہ مسلمان اپنی شجاعت و بسالت، ثبات اور اقد ام وقربانی میں اور آگے بڑھ گئے تھے۔ اس کا حمور کہ بیٹ گئی کے معرکہ احزاب میں مسلمانوں کا خوف اور گھراہ ہے اس حد کو پہنچ گیا کہ بھونچال کی صورت بیدا ہوگئی اور دل طلق تک پہنچ گئے تو یہ بات ضروری ہے یا کم از کم اسے تر بیے کہ اس خوف اور گھراہ ہے کہ اس خوف اور گھراہ ہے کہ اس خوف اور گھراہ ہے کہ مسلمان اپنی شجاعت کے باوجود اس تھوٹے سے جزیرے کی مانند تھے جے پُر جوش سمندر گھرے ہواور ہر کھا اسے تر کھوٹے ہواور ہر کھا اسے ترکی کی مانند تھے جے پُر جوش سمندر گھرے ہواور ہر کھا اسے ترکی کا دوروں ہوئے ہواور ہر کھا اسے ترکی کی کا دند تھے جے پُر جوش سمندر

بلاشبہ دشمن کی خوفناک کشرت جس میں ایک مسلمان کے مقابلے میں دس مشرک ہوں، اس کے ساتھ یہود کا بدعہدی کے لیے موقع کا منتظر رہنا، مسلمانوں کو ان کی طرف سے نقض عہد کا خوف اور پیچھے سے ضرب کاری کا اندیشہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں منافقین کاسنسی خیز افواہیں اڑانا ہی اس خوف اور گھراہٹ کا سب سے اندیشہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں منافقین کاسنسی خیز افواہیں اڑانا ہی اس خوف اور گھراہٹ کا سب سے

بڑا سبب ہے جومسلمانوں کو الی صورت میں لاحق ہوا جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں، اس لیے امام ابن حزم کا قول معلوم ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں نے خندق کے پیچھے بڑاؤ کیا اور احزاب کی دس ہزار فوج کے سامنے ڈٹ گئے، وہ نوسو جانبازوں سے زیادہ نہ تھے۔

یه بات بھی بعیدنہیں کہ شروع شروع میں جب منافقین بھی اس فوج میں شامل تھے تو اسلامی لشکر کی تعداد دو ہزار یا اس سے زیادہ ہو جب احزاب نے مدینہ کا گھیراؤ کیا اور منافقین کھکنے لگے تو پیچھے خالص مسلمان رہ گئے ہوں جن کی تعدادنو سورہ گئ ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس فوج نے احزاب کا مقابلہ کیا، وہ نوسو جانبازوں سے زیادہ نہ تھی جیما کہ ابن حزم نے یہ بات قطعیت سے بیان کی ہے۔ لہذا اس شدید خوف جس کی وجہ سے دل علق تک پہنچ گئے تھے، کی تسلی بخش تفسیر صرف یہی ہوسکتی ہے کہ مٹھی بھر جانباز وں کا مقابلہ دس گنا بڑے مسلح لشکر جرار سے تھا۔ <sup>1</sup> حسین بن محمد بن حسن دیار بکری (م:966ھ) فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی۔ یہ بھی کہا جاتا

ہے کہ مسلمانوں کی تعدادایک ہزارتھی۔

ڈاکٹر ابراہیم کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہزار کے قائلین کی ولیل جابر ٹائٹن کی حدیث ہو، جب انھوں نے اہل خندق کی دعوت کی تھی تو وہ کہتے ہیں: ''میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہان کی تعداد ایک ہزارتھی۔' کیکن اس دلیل کی روشنی میں مسلمانوں کی تعداد ایک بزار متعین کرناصحیح نہیں کیونکہ اس سے مراد تو وہ تعداد ہے جواس وقت رسول اللہ مُؤَقِيْمُ کے ساتھ جابر بٹائنڈ کے دستر خوان پر موجود تھی۔ممکن ہے کہ اکثر لوگ اجازت لے کر گھروں کو گئے ہوں، اس لیے کہ وہ باری باری کام کرتے تھے۔ابن قیم نے بھی کہا ہے کہ وہ تین ہزار تھے، پھر تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہابن اسحاق نے ایک قول کے مطابق سات سو کی تعداد بتائی ہے لیکن سے غلط ہے کیونکہ بی تعداد تو معر کہ احد میں تھی۔

علامة قسطلانی فرماتے ہیں کہ احزاب کے روز اسلامی لشکر کی تعداد تین ہزارتھی، انھوں نے امام شافعی طلق کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جس نے بیکہا کہ مسلمانوں کی تعداد سات سوتھی، اسے وہم ہوا ہے۔

بیرائے کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ہزارتھی یا نوسو، اس کی طرف ابن حزم کے علاوہ کسی نے اشارہ نہیں کیا۔ممکن ہے پہلی رائے ٹھیک ہو کہ ان کی تعداد تین ہزارتھی کیونکہ اس کے قائلین زیادہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ 🔭

مدينه مي اكب امير كالقرد

رسول الله عَلَيْظِم كامعمول تھا كه آپ عَلَيْظِ جب بھي كسي مهم كے ليے نكلتے تو مدينه منوره ميں كسي خوش بخت كواپنا

<sup>🕥</sup> هوسوعة الغزوات الكبراي : 465/1-467. 🖈 مرويات غزوة الخندق؛ ص : 226,225.

نائب مقرر کر جاتے تھے۔غزوہ احزاب کے موقع پر آپ شائیا نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم مائٹی کو مدینہ میں نائب مقرر فرمایا۔

## مسلمان بچوں اورعورتوں کی حفاظت کا انتظام

رسول الله طُلِيْنَ کو جب کفار کے لشکروں کی آمد کاعلم ہوا تو آپ طُلِیْنَ نے خندق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا اور اس سے پہلے مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو بنو حارثہ کے قلعے میں محفوظ کیا تا کہ وہ دشمن کے ممکنہ جملے سے محفوظ رہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ بچوں اور عورتوں کا محفوظ ہونا مثبت نفسیاتی اثر ڈالتا ہے۔ سپاہی اپنے بوی بچوں کے متعلق مطمئن ہوتو اس کے اعصاب پرسکون رہتے ہیں۔ اور معمولات زندگی کا کوئی معاملہ اس کی سوچ کو منتشر نہیں کرسکتا۔ ایسی محفوظ حالت میں وہ جنگ میں نئی سے نئی تد ابیر اختیار کرنے کے سلسلے میں اپنی تمام ذہنی تو انائیاں صرف کردے گا لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتو سپاہی کا ذہن منتشر ہوگا اور اس پر پریشانی سوار رہے گی۔ نتیج کے طور پر وہ جنگ سے گریزاں ہوگا اور اس کی وجہ سے تمام اہلِ لِشکر کومشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ \*\*

#### مدینہ کے باہر احزاب کا پڑاؤ

جب رسول الله طالق اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تو عرب کے اسلام دشمن لشکر بھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوگئے۔ یہ لشکر دو اہم حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک فریق قریش اور ان کے حلیف تھے جن میں کنانہ، اہل تہامہ اور احامیش شریک تھے۔ ان کی کل تعداد چار ہزار (4000)تھی۔ یہ بڑ ف اور زغابہ (الغابہ) کے درمیان مجمع الاسیال (آبی کر رگا ہوں کے ستم م) میں فروکش ہوئے۔ دوسرا فریق ان قبائل پر ششمل تھا جونجد کی طرف سے آئے تھے۔ ان میں بنوغطفان اور ان کے نجدی ساتھی تھے۔ یہ گروہ جبل احد کے ایک جانب ذنب تھی میں خیمہ زن ہوئے۔ بنواسد بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قرآن مجمد نے اس طرف اشارہ کیا ہے:

﴿ وَلَهَا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا ذَادَهُمُ

''اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا تو کہا: یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچے ہی فرمایا تھا۔ اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ ٔ اطاعت

السيرة لابن هشام: 31/32 البداية والنهاية: 4/104. 2 السيرة النبوية للصلابي: 260,259/2 السيرة لابن هشام: 231,230 مرويات غزوة الخندق ص: 211,210 دلائل النبوة للبيهةي: 429,428/3.

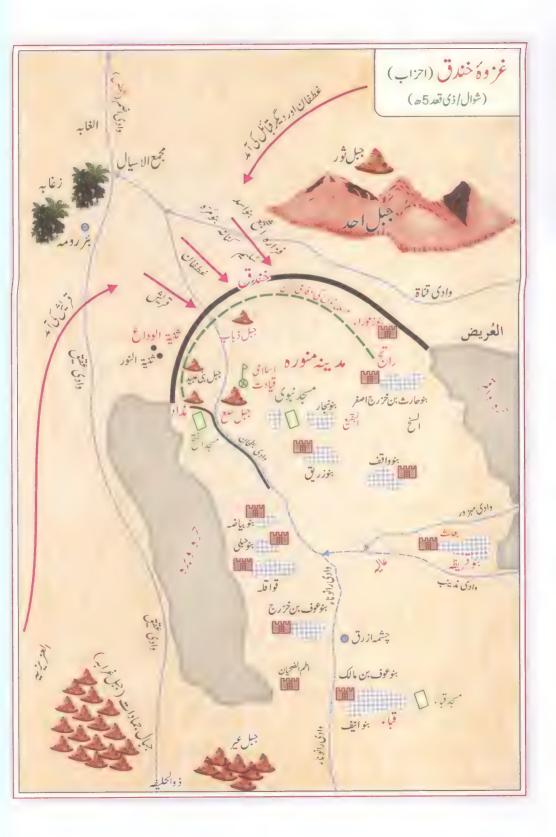

كواور بره ها ديا-''

# خندق و مکچه کر احزاب کی سراسیمگی

مشرکین کا خیال تو یہ تھا کہ وہ المرتے ہوئے سیلاب کے مانند مدینہ کی چھوٹی سی بیتی پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا ایک ہی ریلا مسلمانوں اور ان کے دفاعی منصوبوں کوخس و خاشاک کی طرح بہالے جائے گا۔لیکن جب وہ وہاں پہنچ تو اپنے سامنے گہری اور لمبی چوڑی خندق دیکھی جسے نہ وہ خودعبور کر سکتے تھے، نہ ان کے گھوڑے زقند لگا کر پار کر سکتے تھے۔ انھوں نے اپنی فتح کے جو ہوائی قلع تعمیر کیے تھے، وہ دھڑام سے گر گئے۔مسممانوں کی اس جنگی تدبیر نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ اس قتم کی نا قابلِ عبور رکاوٹ تو ان کے سان گمان میں بھی نہیں آئی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب کفار نے خندق کو دیکھا تو کہنے لگے:

وَاللَّهِ! إِنَّ هٰذِهِ لَمَكِيدَةٌ مَّا كَانَتِ الْعَرَبُ تَكِيدُهَا.

''اللہ کی قتم! بیالی حیال ہے کہ عرب والوں نے الی تدبیر کبھی اختیار نہیں گی۔'' کخندق کی منصوبہ بندی ایک نیا اقدام تھا۔ بیالی جنگی تدبیر تھی جوعربوں کے ہاں یکسر غیر معروف تھی۔ گویا عرب اور اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ شکھیا نے پہلی بار خندق کا مجھیار استعال کیا۔ خندق کا معاملہ دشمنانِ اسلام کے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ اس نے ان کے طے شدہ پروگرام کو خاک میں ملا دیا۔ اس انوکھی تدبیر کی کامیا بی میں مسلمانوں کی غیر معمولی چستی اور راز داری نے بھی اہم کر دار ادا کیا تھا۔ احزاب کونفیاتی طور پر ناکارہ کرنے اور ان کی قوت کو منتشر کرنے میں اس نئی پیش بندی اور جدید اسلوبِ جنگ کا بڑا ہا تھ تھا۔ ق

#### معرکہ احزاب کے پہلے دوشہید

احزاب کے مدینہ پہنچنے سے قبل رسول اللہ سائی نے سیدناسلیط اور سیدنا سفیان بن عوف اسلمی ڈاٹنی کو بھیجا تا کہ وہ وثمن کی حرکات وسکنات اور دیگر معلومات اسلامی شکر کوفراہم کریں۔ یہ دونوں جال شار صحابی اپنے مثن پر روانہ ہوئے۔ جب یہ مقام البیداء پر پہنچے تو ابوسفیان کے گھڑ سوار دستے سے ٹہ بھیڑ ہوگئ۔ دونوں صحابیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کورسول اللہ شائیا آئم کے پاس لایا گیا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں وُن کیا گیا۔

<sup>1</sup> الأحزاب 22:33. 2 السيرة لابن هشام: 235/3 البداية والنهاية: 107/4. 3 السيرة النبوية للصلابي: 259/2.

مجمع الزوائد: 6/1951 ، حديث: 10148 ، مرويات غزوة الخندق ، ص: 317.

#### احزاب كے شهسوار خندق كے كرد

جب کفار کالشکر خندق کے مقام پر پہنچا تو انھیں محاصرہ کرنے کے سواکوئی چارہ کارنظر نہ آیا، چنانچہ انھوں نے محاصرہ کرلیا۔ جب بیلوگ خندق کے قریب آ گئے تو اسلام کے سپاہیوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ گھبرا کر چیچے ہٹ گئے۔ اس طرح کئی دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی رہیں اور معمولی جھڑ پیں ہوتی رہیں۔ دشمن کے داستے دن رات خندق کے آس پاس گھومتے رہے کہ شاید انھیں کہیں سے ایسا کوئی راستہ مل جائے جس کے ذریعے وہ خندق پار کرسمیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کران پر حملہ کردیں جیسا کہ خالد بن ولید نے جنگ ِ احد میں کیا تھا۔ <sup>1</sup>

#### خیمهٔ نبوی پرکژاپهره

کامیاب جنگی اسکیم (خندق کی کھدائی) کے بعد نبی کریم طَلَیْنِ نے اسلامی لشکر کومنظم کیا۔ آپ طَلَیْنَ نے مجاہدین کوتقسیم کیا، بعض صحابہ کوخندق کی تگرانی پر، بعض کو مدینہ کے اندر چکر لگانے اور بعض کو اسلامی لشکر کی قیادت گاہ، یعنی

نی کریم سُلُقیّنَم کے خیمے کی حفاظت پر مامور کیا کیونکہ احزاب کا پہلا ہدف آپ سُلُقیْم ہی کا خیمہ تھا جیسا کہ محکد بن مسلمہ ڈاٹھیٰ روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید خندق کی رات سوشہسواروں سمیت وادی عقیق سے آیا اور نبی کریم شُلِیْم کے خیمے کے بالکل سامنے مذاد آیا اور نبی کریم شُلِیْم کے خیمے کے بالکل سامنے مذاد آگر مُشہرا۔ میں نے لوگوں کو چوکنا کیا اور عباد بن



بھر بھائیڈ کوبھی خبردارکر دیا۔ وہ نبی ساتھ آگے بڑھا اور آھیں بتانے لگا کہ یہ محد (ساتی اُنگیا نماز پڑھ رہے تھے۔
خالد بن ولیدا پنے تین جنگوؤں کے ساتھ آگے بڑھا اور آھیں بتانے لگا کہ یہ محد (ساتی اُن کا کہ میں جندق کے کنارے کھڑے کی بوچھاڑ کردو، چنانچہ آھوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہم خندق کے کنارے کھڑے ہوگئے۔ وہ بھی خندق کے دوسرے کنارے کھڑے تیراندازی کررہے تھے۔ ہمارے ساتھی ہمارے پاس اور ان کے ساتھی ان کے پاس آگئے۔ باہم مقابلہ ہوتا رہاحتی کہ ہمارے اور ان کے بہت سے لوگ زخی ہوگئے، پھر وہ خندق کے کناروں کی طرف پھیل گئے۔ بہم نے ان کا پیچھا کیا۔ مسلمان پہرہ دے رہے تھے۔ ہم جب کسی حفاظتی دیتے کے پاس سے گزرتے تو طرف پھیل گئے۔ ہم نے ان کا گروہ خاصی دیر تک تھہرا رہا۔ وہ ایک گروہ ہمارے ساتھ مل جاتاحتی کہ ہم قلعہ راتج تک پہنچ گئے۔ وہاں جاکر دشمن کا گروہ خاصی دیر تک تھہرا رہا۔ وہ

<sup>🕔</sup> مرويات غزوة الخندق؛ ص: 323.

بنوقریظ کا انظار کررہ ہے تھے کہ وہ پیچھے سے مسلمانوں پر جملہ آور ہوں۔
اسی اثنا میں سلمہ بن اسلم بڑائی کا گشتی دستہ قلعہ راتج کے پیچھے سے نمودار
ہوا، انھوں نے خالد بن ولید کے دستے سے لڑائی کی۔ چند ہی کمحوں بعد
کیا دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کا لشکر منہ پھیر کر بھاگ نکلا۔ سلمہ زہائی نے
ان کا تعاقب کیا حتی کہ انھیں وہاں پہنچا کر دم لیا جہاں سے وہ آئے تھے۔
قریش اور خطفان کے لوگ خالد پر چڑھ دوڑے اور کہنے لگے کہ
تم نے کیا خاک کارنامہ انجام دیا ہے؟ خالد نے انھیں جواب دیا:
آج رات میں آرام کروں گا۔ تم دوسر سے شکر کو بھیجنا، پھر میں دیکھوں
گا وہ کون ساکارنامہ انجام دیتا ہے۔
گا وہ کون ساکارنامہ انجام دیتا ہے۔

# مدینه منوره میں پہرے کا اہتمام

رسول الله طاقية في نسلمه بن اسلم طاقية كى قيادت ميں دوسواور زيد بن حارثه الله على كمان ميں تين سوافراد پرمشمل دستے مدينه كى حفاظت پر مامور فر مائے۔ وہ مدينه منورہ ميں پہرہ دیتے اور نہایت بلند آواز سے

تكبير كہتے رہے، اس ليے كه انھيں عورتوں اور بچوں كے حوالے سے بنوقر يظه كى طرف سے خطرہ لاحق تھا۔

## خیبر کا شیطان بنوقر بظہ کے دیار میں

جب احزاب نے اپنی بنائے ہوئے منصوبے کے سامنے خندق کو حاکل دیکھا تو سوچ بچار کے بعد وہ اس بتیج پر پہنچ کہ اگر بنوتر بظر ان کا ساتھ دیں تو کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ وہ اندر سے ہلہ بول دیں اور ہم باہر سے تیراندازی اور سنگ باری کریں، تب مسلمانوں کوشکست دی جاسکتی ہے۔ ابوسفیان نے جی بن اخطب کو بلا بھیجا جس نے چلت وقت قریش کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بلاشبہ بنوقر بظہ تمھارے ساتھ ہیں۔ ان کا حلقہ احباب وسیع ہے۔ ان کے پاس سات سو بچاس جنگجو ہیں۔ اب ابوسفیان نے جی بن اخطب سے کہا: جاؤ اپنی قوم سے کہو کہ جو عہد ان کے اور محمد (ساتھ کی کے درمیان ہے، اسے توڑ دو۔ جی بن اخطب بنوقر بظہ کے پاس گیا۔ اس نے بنوقر بظہ کو چیوشِ احزاب کی موجودگی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے سنہرے خواب دکھا کر مسلمانوں سے خیانت کرنے کی ترغیب دی۔ یہ

<sup>1</sup> المغازي للواقدي:398,397/1 🏶 الطبقات لابن سعد:67/2 ، عيون الأثر ، ص:270.

ایسی چال تھی جس کی کامیابی میں خیبر کے کینہ پروریہودی کو ذرا بھی شکنہیں تھا۔

رسول الله طالقيام جب ہجرت فرما كر مدينه منورہ تشريف لائے تو آپ نے بنوقر يظه اور بنونضير سے اس بات پرصلح كا معاہدہ كيا تھا كہ نہ وہ آپ طاقيا كى مخالفت كريں گے نہ حمايت كريں گے، نيز بيكه اگر كوئى بيرونی حمله آور مدينه پرحمله كرے گا تو وہ اس كے خلاف آپ طاقيا كى مدد كريں گے اور ديت كا جو نظام پہلے سے ان كے اور اوس و خزرج كے درميان چل رہا ہے، وہ اس پر قائم رہيں گے۔

## گی کی غزال بن سمؤ ال سے ملاقات

محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ حی بن اخطب بڑا منحوں آ دمی تھا۔ اس نے اپنی قوم بزنضیر کو بھی بدختی میں ڈالا اور بنوقر یظہ کی تباہی کا سبب بھی بناحتی کہ وہ قبل کر دیے گئے۔ وہ ان میں شرف و بزرگی اور سرداری حاصل کرنے کا متمنی تھا جیسا کہ قریش میں اسی جیسا ایک آ دمی ابوجہل بن ہشام تھا۔

جب جی بنوقر یظہ کے پاس پہنچا تو انھوں نے اس کا اپنے علاقے میں داخل ہونا اچھا نہیں سمجھا۔ وہاں سب سے پہلے اس کی ملاقات غزال بن سموال سے ہوئی۔ جی نے اس سے کہا: میں تمھارے پاس وہ چیز لایا ہوں جس کے ذریعے سے تم محمد (ساتھ کے) سے نجات پاجاؤ گے۔ اِدھریہ قریش ہیں جو وادی تقیق میں خیمہ زن ہیں اور اُدھر بنوغطفان ہیں جو زغابہ میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ غزال نے اسے جواباً کہا: اللہ کی قتم! تو ہمارے پاس زمانے بھر کی ذلت سمیٹ لایا ہے۔ جی تلملا اٹھا اور کہنے لگا: ایبا نہ کہو۔ \*\*

#### جی بن اخطب کعب کے دروازے پر

احزاب کا اکٹھا ہوکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے چلے آنا فی الحقیقت یہودی قبیلے بنونضیر ہی کا کیا دھرا تھا۔ اس مہلک منصوبے میں دوسرا یہودی قبیلہ بنوقر یظہ بالکل شریک نہیں تھا۔ یہ لوگ بہرحال مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کر رہے تھے۔غزال سے مایوس ہوکر جی بن اخطب بنوقر یظہ کے سردار کعب بن اسد سے ملئے جا پہنچا تا کہ اسے ایخ ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ملی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ تاڑ گیا کہ یہ بدیخت ضرور کوئی خباشت کرے گا۔ اس نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کیا، اس سے ملئے سے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے سے نکل جائے اور جہاں سے آیا ہے، وہیں واپس چلا جائے۔

کیکن شریریہودی چی بن اخطب و ہیں ڈٹا رہا۔اس کے سامنے دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اسے بنی قریظہ کے علاقے

<sup>1</sup> المغازي للواقدي :1/389 موسوعة الغزوات الكبري :472,471/1 2 المغازي للواقدي :1/389.

سے چلے جانے کا حکم بھی وے دیا گیالیکن میمفسد کعب بن اسد کے قلع سے چمٹ گیا اور اصرار کرتا رہا کہ قلعے کا دروازہ کھولا جائے تا کہ وہ کعب سے گفتگو کرے۔

چى كا اصرار اور كعب كا انكار

بنوقر بظہ کے سردار اور بنونضیر کے سردار میں بڑی تکرار ہوئی۔ جی نے کعب سے کہا:

وَيْحَكَ يَاكَعْبُ! إِفْتَحْ لِي.

"كعب! تو بلاك موجائ\_ميرے ليے دروازه كھول"

كعب نے اسے جواب ديا:

وَيْحَكَ يَا حْمَيَّ! إِنَّكَ امْرُوُّ مَّشُؤُومٌ، وَإِنِّي قَدْ عَاهَدْتُ مُحَمَّدًا فَلَسْتُ بِنَاقِضٍ مَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ إِلَّا وَفَاءً وَّصِدْقًا.

''اے جی! تو ہلاک ہو جائے، تو بد بخت آ دمی ہے۔ میں نے محد ( اللَّیِّمُ ) سے معاہدہ کر رکھا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان جو عہد ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ میں نے محد ( اللَّیِّمُ ) میں صرف سپائی اور وفا ہی ویکھی ہے۔''

جی نے کہا: تو ہلاک ہو جائے۔فوراً دروازہ کھول، میں جھے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔کعب نے کہا: میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔

دروازه کھل گیا

کعب کے مسلسل انکار سے جی طیش میں آگیا۔اس نے کہا:

وَاللَّهِ! إِنْ أَغْلَقْتَ دُونِي إِلَّا عَنْ جَشِيشَتِكَ أَنُ آكُلَ مَعَكَ مِنْهَا.

''الله كى قتم! (تو بخيل آدمى ہے) تو نے اپنا دليا بچانے كے ليے دروازہ بند كر ديا ہے كه كہيں ميں تيرے ساتھاس ميں سے كچھ كھانہ لوں''

کعب نے کجل کے اس الزام سے زچ ہوکر دروازہ کھول دیا۔

دونوں یہودی سرداروں کے مذاکرات

جب وہ دونوں مل بیٹھے تو حی نے کہا:

وَيْحَكَ يَا كَعْبُ! جِئْتُكَ بِعِزِ الدَّهْرِ وَبِبَحْرٍ طَامٍ جِئْتُكَ بِقُرَيْشٍ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا وَسَادَتِهَا وَلَا يَعْرُ فَرَقَهُ وَبِغَطْفَانَ عَلَى قَادَتِهَا وَسَادَتِهَا حَتَّى أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ أَنْزَلْتُهُمْ بِذَنَبِ فَعْمَى إلى جَانِب أُحُدِ وَقَدْ عَاهَدُونِي وَعَاقَدُونِي عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ مُحَمَّدًا وَمَنْ مَعَةً.

''اے کعب! تیراستیاناس ہو، میں تیرے پاس زمانے بھر کی عزت لے کر آیا ہوں۔ ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں تیرے پاس قریش کے جنگجو، ان کے سرداروں سمیت لے آیا ہوں۔ میں نے انھیں رومہ کے مجمع الاسیال (آئی گزرگا ہوں کے سنگم) میں اتار دیا ہے۔ میں خطفان کے جنگجو بھی ان کے سرداروں سمیت لے آیا ہوں۔ وہ احد کے (غربی) جانب ذنب قمی میں فروش ہیں۔ انھوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم محمد (شاشیخ) اور اس کے ساتھیوں کی بیخ کئی کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔'' کعب نے اسے جواب دیا:

جِئْتَنِي وَاللّٰهِ! بِذُلِّ الدَّهْرِ وَبِجَهَامٍ قَدْ هَرَاقَ مَاءُهُ وَهُو يَرْعَدُ وَيَبْرُقُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُثْرَقُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيُحْكَ يَا حُيَيُّ! فَدَعْنِي وَمَا أَنَا عَلَيْهِ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُّحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقًا وَ وَفَاءً.

''الله كافتم! تو ميرے پاس زمانے بھركى ذلت ورسوائى سميٹ لايا ہے تو ايبا بادل تھينج لايا ہے جس كا پائى برس چكا، يه گرجتا چمكتا ہے ليكن يه خالى ہے۔ اس ميں برنے كے ليے پچھ بھى نہيں۔ جى! تيرے ليے بلاكت ہو! مجھے ميرے حال پر چھوڑ دے۔ بلاشبہ ميں نے محمد (اللَّيْمَةِ) ميں ہميشہ سچائى اور وفادارى ہى ديكھى ہے۔''

چی کعب کو سلسل پیسلاتا رہا اور اپنے پُر فریب طریقوں سے اس پراثر انداز ہونے لگا۔ کعب نے کہا: چی! میرا دل تو نہیں چاہتا، پھر بھی تیری بات مان لیتا ہول کیکن مجھے ڈر ہے مبادا قریش اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں، محمد (ساتیا ہا) کو تو نہیں جارے گھروں میں بے یارو مددگار کو تا کیے بغیر لوٹ جائیں، اور تُو اپنے گھر چلتا ہے۔ اس طرح تم لوگ ہمیں ہمارے گھروں میں بے یارو مددگار چھوڑ دو گے، پھر ہمارا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

چى اور كعب كاباجمى معامده

جب کعب نے جی کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے تو اس نے کہا: میں شمصیں اُس تورات کی قسم کھا کریقین

## اساني ميرن مديوت ال

جب کعب کو جی نے مکمل یفین داا دیا تو اس نے اپنے اور رسول اللد طاقیہ کے مابین ہونے والا معاہدہ تو ڈردیا۔ جی نے عبد نامہ منگوایا اور اسے جاک کر ڈالا۔ جو نہی اس نے بیحرکت کی ، اسے محسوس ہوا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ وہ جو قریظ کے پاس ًیا۔ وہ کعب کے محل کے اردگر و کھڑے تھے۔ اس نے انھیں ساری بات کہہ سنائی۔

#### 'عب بن العلاق نم<sup>ا م</sup> ت

جب يہود بنوقر يظ كواس معاطع كاهم ہوا تو زہير بن باطانے كہا: بائ يہود كى بلاكت! قريش اور غطفان اپنے گھروں كو چيے جائيں گے۔ ہم ميں محمد (سائقيم) گھروں كو چيے جائيں گے۔ ہم ميں محمد (سائقيم) كا مقابلہ كرنے كى طاقت نہيں۔ يہود كو بھود تابعى يہود ية بھى نہيں رہ سكے گى۔ پھر كعب نے يہود كے پائح افراد كو بلا بھيجا۔ ان پائح افراد ك نام يہ بين: زہير بن باطا، نباش بن قيس، غزال بن سمؤال، عقبہ بن زيد اور كعب بن زيد اور كعب بن اسد نے ان افراد كو چى سے بونے والى سارى بات بتائى۔ جي نے جو كعب كو عبد و پيان ديا تھا، اس سے بھى آگاہ كيا۔ زہير بن باطا كہنے لگا: تمھيں كيا ضرورت ہے كہ تم بيٹھے بھائے قبل كرد ہے جاؤ اور تمھارے ساتھ جى بھى قبل كرد يا جائے اور اور بواب ہوگيا۔ باقی لوگوں نے بھى يہى كہا: ہميں قبل كرد ہے جاؤ اور تمھارے ساتھ جى بھى قبل كرد يا جائے اور بواب ہوگيا۔ باقی لوگوں نے بھى يہى كہا: ہميں



تمھاری رائے سے اتفاق نہیں ہم جی کی نحوست و بدبختی کوخوب جانتے ہو۔ کعب اپنی شوریٰ کی باتیں سُن کر اور ان کا ردعمل دیکھے کر نہایت شرمندہ ہوا اور اپنی عہدشکنی پر اسے خفت محسوں ہونے گئی۔

## عمرو بن سعديٰ کي تنبيه

بنوقریظ کے ایک عقل مند آدمی عمرو بن سعدی نے بنوقریظ کو بھلائی کی نصیحت کی ،عہدشکنی کے انجام سے ڈرایا اور انھیں یاد دلایا کہ محمد (علیقیم) نے ان کے معاطع میں ہمیشہ سپائی اور وفا کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ عمرو بن سعدی نے مزید کہا کہ معاہدے کی رُوسے ہم لوگ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند ہیں تو اب عہد کی پابندی کرنے کے بجائے محمد (علیقیم) کے مقابلے میں ہتھیار سونتا اور آپ کے خلاف دشمن کی مدد کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اس نے بجائے محمد (علیقیم) کے مقابلے میں ہتھیار سونتا اور آپ کے خلاف دشمن کی مدد کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اس نے انھیں عہد پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ جی کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس نے بنوقریظ سے درخواست کی کہا گر وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم غیر جانبدار ہی رہیں۔ اس نے کہا: اگر تم محمد (علیقیم) کی مدد نہیں کرتے تو انھیں اور اُن کے دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔

#### جاريبود بول كاايفائے عبد

کعب بن اسد پر اس کا او چھا بین غالب آگیا۔اس کی مت ماری گئی۔ وہ زعمائے قریظہ کو مجبور کرنے لگا کہ مسلمانوں کے خلاف عہدشکنی کی جائے۔عمرو بن سعدیٰ نے اس جرم میں شریک ہونے سے انکار کردیا اور کہا: اللہ کی قسم! میں محمد (مُنْ اِیْدِمُ) سے بھی عہدشکنی نہیں کروں گا۔ وہ اپنے عہد پر قائم رہا اور اس کے اس وفادارانہ موقف میں تین یہودیوں نے بھی اس سے موافقت کی۔ان تینوں یہودیوں کے نام یہ بیں: تغلبہ بن سعید، اسیداور اسد بن عبید۔

# نى كريم مَا لَيْنَا كُو بنو قريظه كى عهد شكنى كى اطلاع

رسول الله طَالِيَّةُ اور مسلمان خندق کے کام میں مصروف تھے۔اس وقت آپ طَالِیْہُ اپنے خیمے میں تھے۔آپ طَالِیْہُ کے ساتھ سیدنا ابو بکر دِلِیْ یُٹی تھے۔شہسوار خندق کے گرد چکر کاٹ رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مشغول تھے۔اسی دوران میں سیدنا عمر بن خطاب دِلیُٹُو آپ طَالِیْہُ کی خدمت میں آئے اور عرض کی:
اے اللہ کے رسول! مجھے پتا چلا ہے کہ بنوقر یظہ نے عہد شکنی کردی ہے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔

# عہد شکنی کے بارے میں تحقیقات

عمر خلفیْ نے کہا: زبیر بنعوام خلفیٰ کو بھیج دیجیے۔ زبیر خلفیٰ پہلی مخص تھے جنھیں آپ طاقیا ہے بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ طاقیا ہے تھم دیا:

«إِذْهَبْ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ»

"بنوقريظه كى طرف جاؤً

زبیر والنظر روانہ ہوگئے، بنوقریظ کی سرگرمیاں دیکھ کر واپس آئے اور خبر دی: اے اللہ کے رسول! وہ اپنے قلعوں اور راستوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے اور راستوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول مُنافِظِ نے فرمایا:

«إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَّ حَوَادِيَّ الزُّبَيْرُ وَابْنُ عَمَّتِي»

'' بے شک ہر نبی کا حواری (خصوصی مددگار) ہوتا ہے اور میرا حواری میری پھو پھی کا بیٹا زبیر ہے۔'' اسیدنا جابر طافتۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طافتۂ کو جنگ ِ احزاب کے دن بنوقر یظ کی غداری کی اطلاع ملی تو آپ طافتۂ فرمایا: نے دریافت فرمایا:

«مَنْ يَّأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟»

''ان لوگوں ( بنوقر یظہ ) کے بارے میں ہمارے پاس کون معلومات لے کرآئے گا؟''

سیدنا زبیر طالفیزن کہا: ''میں جاؤں گا۔''

آپ سَلَقَيْمُ نے پھر دریافت فرمایا:

"منْ يَأْتِينَا بِخَبْرِ الْقَوْمِ؟"

" ہمارے پاس ان لوگوں کی خبر کون لائے گا؟"

سيدنا زبير والتفوُّ ن چرعرض كيا كه مين جاؤن كا-آپ مالينياً ن چراعلان كيا:

"منْ يَّأْتِينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ؟"

"کون ہے جو ہمارے پاس ان لوگوں کے بارے میں معلومات لائے؟" سیدنا زبیر جان نے کھر لبیک کہا۔اس موقع پر رسول اللہ علاق نے فرمایا:

1 المغازي للواقدي : 391/1 ، إمتاع الأسماع : 231/11 ، موسوعة الغزوات الكبرى : 471/1-474.

﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَّ إِنَّ حَوَارِيًّ الزُّبَيْرُ»

''بلاشبہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور بلاشبہ میرا حواری زبیر ہے۔'' <sup>1</sup>

#### خوات بن جبير طاشي كى كامياني

سيدنا خوات بن جبير والنفيَّة بيان كرت مبيل كه مجھے الله كےرسول مَنْ اللَّهِ في بلايا اور حكم ديا:

«انْطَلِقُ إِلَى بني قُرَيْظَةَ فَانْظُرْ هَلْ تَرَى لَهُمْ غُرَّةً أَوْ خَلَلًا مَّنْ مَّوْضِعِ فَتُخْبِرْني ا

"بنوقر يظه كى طرف جاؤ اور جائزه لوكه كيا ان لوگول كى طرف سے كوئى دھوكه ياكسى قتم كا كوئى بگاڑ نظر آتا ہے؟ (اگراليمى صورت حال ہوتو) مجھے فوراً اطلاع دو\_"

سیدنا خوات بڑا تو سورج غیر ہیں: غروب آفتاب کا وقت تھا۔ میں آپ سائیٹا کے پاس سے اٹھا اور چل پڑا۔ جبل سلع سے اترا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر قلعہ راتج پہنچا، وہاں سے بنوعبدالا شہل کے مکانوں کو چھوڑتا ہوا بنوز ہرہ کے علاقے سے گزرا، پھر بُعاث کو چھچے چھوڑتے ہوئے بنوقر بظہ کے قریب جا پہنچا۔ یہاں میں چھپ گیا۔ چندلمحوں تک چپ چاپ ان کے قلعوں کی طرف و کھتا رہا، اسی دوران میں اچا نک مجھے نیند آئی۔ میری آئکھاس وقت کھلی جب ایک آدمی نے مجھے اٹھایا، اپنے کندھوں پر رکھا اور چل پڑا۔ میں گھرا گیا۔ وہ شخص مسلسل بھائے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ بنوقر بظہ کا جاسوس ہے۔ اس وقت رسول اللہ شائیا کا خیال آیا۔ مجھے بڑی ندامت بوئی کیونکہ جس جگہ آپ شائیل نے مجھے تھہرنے کا تھم ویا تھا، میں نے وہ جگہ چھوڑ وی تھی۔ آیا۔ مجھے بڑی ندامت بوئی کیونکہ جس جگہ آپ شائیل نے مجھے تھہرنے کا تھم ویا تھا، میں نے وہ جگہ چھوڑ وی تھی۔

سیدنا خوات و فائن کہتے ہیں: وہ جاسوس مجھے اُٹھائے بڑی تیزی سے اپنے قلعوں کی طرف بھاگا جارہا تھا۔ اس فے یہودی زبان میں ایک بات کہی۔ وہ میری سجھ میں آگئی اس نے کہا تھا: موٹی اوٹٹنی کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ میں فے اسے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ یاد دلایا اور کہا: ہم سے کوئی بھی اس معاہدے کی پابندی سے آزاد نہیں ہوسکتا۔ لیکن اس نے میری کوئی نہ سی ۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خیال آیا کہ میں اس کدال ہی کے ذریعے پی سکتا ہوں جو اس کے پاس ہے۔ میں نے کدال پر ہاتھ دھرا اور اسے نکالنے لگا۔ اتنے میں قلع کے اوپر سے سی آدمی نے اسے آواز دی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے فوراً کدال نکال کی اور اس کے پیٹ میں گھونپ

<sup>🔰 🏶</sup> صحيح البخاري: 4113.

دی۔ یوں اس کی گرفت ڈھیلی پڑگئی اور وہ درندے کی طرح چلانے لگا۔ یہود نے اپنی گڑھیوں پر آگ کے شعلے بھڑ کا دیے۔اسی دوران میں وہ جاسوں مرگیا۔ مجھے راتے کاعلم نہ تھا، تاہم جس راستے سے وہ مجھے لایا تھا، میں اسی راستے پر واپس بھاگ ڈکلا۔

جريل عليا رسول الله طاقية ك پاس تشريف لائ اورآپ طاقية كواس معامل كى خردى \_آپ طاقية ن فرمايا:

«ظَفِرْتَ يَا خَوَّاتُ!»

"اےخوات! تم کامیاب ہوگئے۔"

پھرآپ علیم اللہ من علے اور صحابہ کرام خالتہ کوساری بات بتائی۔آپ علیم اللہ فرمایا:

«كَانَ مِنْ أَمْرِ خَوَّاتٍ كَذَا وَ كَذَا»

"خوات كے ساتھ إس طرح كا معاملہ ہوا ہے"

میں رسول الله طالقی کی خدمت میں پہنچا۔ آپ طالقی صحابہ کرام شاکھ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ سے باتیں کررہے تھے۔ جونبی آپ طالقین نے مجھے دیکھا تو معاً فرمایا:

"أَفْلَحَ وَجُهْكَ"

". تمهارا چېره کامياب ہو۔"

میں نے بھی کہا: اللہ کے رسول! آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہے۔ آپ شائیا نے فرمایا:

اأخبرني خبرك

" مجھے آپ بیتی سناؤ۔"

میں نے آپ منافق کوسارا ماجرا سنا دیا۔ نبی منافق نے فرمایا:

"هَكَذَا أَخْبَرَنِي جِبْرِيلْ"

" مجھے جبریل نے اس طرح بتایا تھا۔"

بنوقر يظه كے ياس جانے والا وفد

بنوقریظہ کی غداری اور خیانت کی خبر کی تحقیق کے لیے رسول اللہ علی آج نے قبیلہ اوس کے سروار سعد بن معاذ، قبیلہ

1 المغازي للواقدي :394/1.

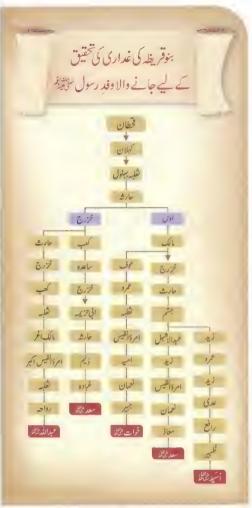

خزرج کے سردار سعد بن عبادہ، بنو حارث بن خزرج سے عبداللہ بن رواحہ اور بنو عمرو بن عوف سے خوات بن جبیر رفی اللہ کا کہ بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسید بن حفیر کو بھی ساتھ روانہ کیا اور ان سے فرمایا:

«إِنْطَلِقُوا حَتَّى تَنْظُرُوا، أَحَقَّ مَّا بَلَغَنَا عَنْ هُولَاءِ الْقَوْمِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ حَقَّا فَالْحِنُوالِي لَحْنًا أَعْرِفُهُ وَلَا تَفُتُّوا فِي أَعْضَادِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَاجْهَرُوا بِهِ لِلنَّاسِ»

''تم لوگ بنوقر یظہ کے پاس جاؤ۔ان کے احوال معلوم کرو۔اگران کی خیانت و بدعہدی کی بات صحیح ہے تو واپس آکے مجھے اشارے ہی اشارے میں بتا دینا۔ لوگوں کی ہمتیں بہت نہ کرنا۔اگر وہ اس معاہدے پر جو ہمارے اور ان کے درمیان طے پایا ہے، قائم ہوں اور وفاداری برتیں تو لوگوں میں ببانگ دہل اعلان کردینا۔''

وہ چاروں ساتھی بنوقر بظہ کے پاس پنچے تو انھیں اس سے کہیں زیادہ خباشت اور شرانگیزی میں مصروف پایا جس کی آپ شائیا کو اطلاع دی گئی تھی۔ بنوقر بظہ نے ان حضرات سے کہا: اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ ہمارے پر توڑ دیے گئے، محمد (شائیا کی نے بنونفیر کو یہاں سے نکال دیا، پھر وہ رسول اللہ شائیا کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا: جاؤ، چلے جاؤ ہمارے اور ان کے مابین کوئی معاہدہ نہیں ہے۔

## بنوقر يظه كى بدز بانى اورسيدنا سعد ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى تَصِيحت

نبوی وفد نے بنوقر بظہ کے سردار کعب بن اسد کو بہت سمجھایا کہ وہ چی بن اخطب جیسے مفسد آ دمی کی باتوں میں نہ آئے کیکن کعب نہ مانا۔ کہنے لگا: ہے کھی نہ ہوگا۔ کعب بن اسدانی فطری خباشت پراتر آیا۔اس نے سیدنا سعد بن معاذ جائفۂ

کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سیدنا اسید بن تفیر ٹی تھڑنے نے کہا: اواللہ کے دشمن! تو سردار کو گالیاں بکتا ہے؟ حالانکہ تو ان کے پاسٹک بھی نہیں۔ اربے یہودی کے بیچ! اللہ کی تنم! ان شاء اللہ قریش یقیناً شکست کھا کر اپنے گھروں کو بھاگ جا میں گے اور تم ہمارے تھم کے مطابق اپنے اس بھاگ جا میں گے اور تم ہمارے تھم کے مطابق اپنے اس بل سے دُم دبا کر نکلو گے۔ تم بنونضیر کو خوب جانتے ہو۔ وہ تم سے زیادہ معزز تھے اور اس علاقے میں تمھاری نبست زیادہ طاقتور تھے۔ کیا تمھاری دیت ان کے مقابلے میں نصف نہ تھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا گیا؟ اس سے پہلے بنوقیقاع بھی ہمارے ہی تھم پر سرنگوں ہوئے تھے۔

کعب نے اکثر کر جواب دیا: اے حفیر کے بیٹے! تم مجھے شکر کثی سے ڈرا رہے ہو؟ تورات کی قتم! تمھارے باپ نے مجھے جنگ بعاث میں دیکھا تھا۔ اگر اس وقت ہم نہ ہوتے تو خزرج اسے وہاں سے جلاوطن کر دیتے۔ اللہ کی قتم! ہم تم اللہ بھارا کسی جنگجو سے مقابلہ ہی نہیں ہوا۔ جب ہم سے پالا پڑے گا تو شہیں پتا چل جائے گا۔ اللہ کی قتم! ہم تم سے ڈٹ کر اڑیں گے۔ پھر بنوقر بظہ رسول اللہ شکھیا اور مسلمانوں کے بارے میں بد زبانی کرنے لگے۔ انھوں نے سعد بن عبادہ ڈٹائیڈ کو بہت بری گالیاں دیں یہاں تک کہ وہ شدید غصے میں آگئے۔

سعد بن معاذر ٹائٹیؤ نے ایک طرف بنو قریظ کونفیحت کی اور دوسری طرف سعد بن عبادہ ڈائٹیؤ سے کہا: انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ہم ان سے جھڑ نے نہیں آئے۔ آپ اپنے اعصاب پر قابور کھیے۔ ان کی گالیوں کا جواب نہ دیجیے۔ ہمارے اور ان کے مابین جو معاملہ ہے، وہ گالی گلوچ سے ماورا ہے۔

پھر حضرت سعد بن معاذ ڈلٹؤ نے بنوٹر یظہ کو ان کی گمراہی سے باز آنے کی نصیحت کی اور ان خوفاک نتائج سے خبردار کیا جوعہد شکنی کے نتیج میں عنقریب مرتب ہول گے۔ انھوں نے مزید کہا: اے بنوقر یظہ! جوعہد ہمارے اور تمھارے مابین ہے، اس کا شمھیں علم ہی ہے، میں تمھارے بارے میں بنوفسیر کے انجام بلکہ اس سے بھی بدتر انجام سے ڈرتا ہوں۔

ان یہودیوں نے اپنے جلیل القدر خیرخواہ حلیف کو جو جواب دیا، وہ ان کی طبعی کمینگی، دیوانگی اور خونناک پستی کے مطابق تھا۔ ان میں سے ایک بد بخت غزال بن سمؤال نے سعد بن معاذر ڈاٹٹٹو کو بہت بری گالی دی۔ سیدنا سعد بن معاذر ڈاٹٹٹو نے کہا: اے بنوقر بظ! شخصیں اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات اچھی گے تو کہہ لو۔ نباش بن قیس یہودی نے سعد بن عبادہ ڈاٹٹٹو کو غلیظ گالی دی جس سے وہ غصے کے مارے لال پیلے ہو گئے، لیکن سیدنا سعد بن معاذر ڈاٹٹٹو کی اندازی سے معاملہ یہیں ٹھپ گیا۔

## نبوی وفد کی ربورٹ

بنوقر بظہ اپنی گمراہی اور شرمناک بد زبانی میں بڑھتے ہی گئے۔ وہ نبی کریم طَالِیّا کو برا بھلا اور صحابہ برام شائل کا مسلسل گالیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا سعد بن معاذبی شیزا پے حلیفوں کے راہ راست پر آنے سے مایوں ہو گئے اور

اسلامی وفد بنوقر یظ کی عهد شکنی کا یقین کرکے واپس آگیا۔ جب بی وفد رسول الله عنافیا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ عنافیا کی محاعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انھوں نے آکر کہا: عضل و الفقارة، یعنی جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجیع، سیدنا خبیب ڈاٹیا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غداری اور اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غداری اور



جيع كا چشمه

خیانت کی تھی ، اسی طرح بنوقر بطرنے بھی غداری کی ہے۔ رسول اللہ عَلَیْمَ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا:

«أَبْشِرُوا يَامَعْشَر الْمُسْلِمِينَ! بِنصرِ اللهِ وَعَوْنه»

''اےمسلمانوں کی جماعت! اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے خوش ہوجاؤ۔''

پھر آپ سُلَقَيْمَ نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا اور دیر تک لیٹے رہے۔ صحابہ کرام ڈٹاٹیم نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کی حالت دگرگول ہونے لگی۔ وہ سمجھ گئے کہ بنوقر یظ کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبرنہیں ملی، پھر آپ سُلُٹِیمُ اٹھے اور فرمایا:

النَّبُورُوا يَا مَعْشُر الْمُسْلِمِينَ! بِنَصْرِ اللَّهِ وَ عَوْنِهِ ا

''اےمسلمانوں کی جماعت! اللّٰہ کی نصرت اور اس کی مدد سے خوش ہوجاؤ۔''

مسلمان طوفانوں کی زد میں

اسلامی وفد نے تو بھر پورکوشش کی تھی کہ صورتِ حال مخفی رہے لیکن لوگوں کو سارے معاملے کی آ نا فانا خبر ہوگئی۔

المغازي للواقدي : 1/392 السيرة لابن هشام :3/233,232 الحياة العسكرية · ص : 168-170 البداية والنهاية:
 105,104/4

مشرکینِ مکہ بالائی علاقے کی طرف سے چڑھ آئے تھے، اہل نجد نچلے علاقے کی طرف سے دھمکے تھے اور مدینہ کے اندر رہنے والے یہود و منافقین نے آپس میں گھ جوڑ کرلیا تھا اور مسلمانوں کی صفوں میں خوف اور دہشت پھیلانے لگے تھے۔ حالات بے حد علین ہوگئے تھے۔ پیچھے بنوقر یظہ تھے۔ ان کا حملہ رو کئے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے مابین کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا بھاری لشکر تھا۔ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر مسلمان عورتیں اور بیچے تھے جو کئی خاص حفاظتی انتظام کے بغیر ہی بدعہد یہودیوں کے قریب تھے۔ ان اسباب کی بنا پرلوگوں میں بڑا

اضطراب بيدا موكيا ـ اس حالت كا نقشه اس آيت مقدسه مين تعينج ويا كيا ہے: ﴿ إِذْ جَاءُوُكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ

بِاللهِ الظُّنُونَاْ ۞ هُنَالِكَ الْبُتُولِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَكِيْدًا ۞ (الأحدات 11.10:33) ''(اے مومنو!) جب وہ تم پرتمھارے اوپر سے اور تمھارے نیچے سے آگئے اور جب آئھیں پھر گئیں اور دل

حلقوم تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر بیٹھے۔اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئ اور آنھیں شدت سے جھنجوڑ دیا گیا۔'''

منافقین کی کارستانیاں

یہ صورت حال دیکھ کر منافقین مسلمانوں کی عسکری قوت کے متعلق بے سروپا باتیں پھیلانے لگے۔ اوس بن قیظی گویا ہوا: اے اللہ کے رسول! ہمارے گھر مدینہ سے باہر کی جانب ہیں۔ یہ دشمنوں کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں ہمارے گھر وں کولوٹ جانے کی اجازت دے دیجھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بنوسلمہ کے قدم بھی اکھڑنے

1 البداية والنهاية : 4/404 فتح الباري : 500/7.



لگے اور وہ پسپائی اختیار کرنے کے لیے سوچنے لگے تھے۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهَ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَتْ ظَآإِفَةٌ مِّنْهُمُ يَاهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَغْنِنُ فَوِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُونَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيْرًا ۞ وَلَقَنْ كَانُوا عَهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوتُونَ الْاَدْبَرَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْعُولًا ۞ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَادُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْبَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُتَعَوِّنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللهِ إِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً \* وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنُ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِايًّا ۞ قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَآبِلِينَ لِإِخُونِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ الْيَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشَجَّةً عَلَيْكُمْ ۗ فَاذَا كَآءَ الْجَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَكُورُ اَعْيُنْهُمُ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ اَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ وَ أُولِيكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ اَعْمِلَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ الْكَثْرَابَ لَمْ يَنْهَبُوا اللهِ وَإِنْ يَانْتِ الْأَكْثَرَابُ يَوَدُّوْا لَوْ آنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَغْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآلٍكُمْ ۚ وَلَوْ كَانُواْ فِينَكُمْ مَّا قَتَانُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِيْنَ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكْرَ اللهَ كَثِيْرًا ۞ وَلَهَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْآخْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَنَا اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْلِنًا وَّتُسُلِيبًا ۞ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَنَهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْمَهُ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْتَظُوا وَمَا يَدُلُوا تَبُدِيلًا ۞ لِيَجْزِى اللهُ الصِّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ السُّلْفِقِينَ إِنْ شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عُفُورًا رَّحِبُانَ ﴾

''اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، کہہ رہے تھے: اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا: اے اہلِ یثرب! (آج) تمھارے لیے دھوکے کا وعدہ کیا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا: اے اہلِ یثرب! (آج) تمھارے لیے (لشکر کے ساتھ) تھہرنے کا موقع نہیں، لہذا تم لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی (سٹھٹے) سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتے تھے: بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ وہ تو صرف منگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر اس (مدینہ) کے اطراف سے ان پر (کفار کے) لشکر چڑھائے جاتے، پھر انھیں فتنے (خانہ جنگی) کی دعوت دی جاتی تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس میں بس تھوڑا ہی

<sup>· (</sup> السيرة لابن هشام: 233/3.

توقف کرتے۔اور بلاشبہاس سے پہلے انھوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹے نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کی پوچھ کچھ تو ہونی ہی ہے۔ (اے نبی!) آپ کہ دیجے: اگرتم موت سے یافل ہونے سے بھا گو گے تو تمھارا بھا گناشمھیں ہرگز نفع نہیں دے گا اور تب تم بہت تھوڑا فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہدد بجیے: کون ہے جوشمھیں اللّٰد سے بچا سکے اگر وہ شمصیں نقصان (پہنچانے) کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے؟ اور وہ اللہ کے سوا اینے لیے کوئی حمایتی یا کیں گے نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ انھیں جانتا ہے جوتم میں سے جہاد میں رکاوٹیں ڈ النے والے ہیں اور انھیں بھی جواینے بھائیوں سے کہتے ہیں: ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ جنگ میں کم ہی شریک ہوتے ہیں۔ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تمھارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، چنانچہ جب خوف ( کا وقت ) آئے تو آپ انھیں دیکھتے ہیں کہ وہ یوں آئکھیں گھما گھما کرآپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے وہ مخض جس پرموت کی غثی طاری ہو، پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مال (غنیمت) کے انتہائی حریص بن کرتمھارے سامنے تیز تیز زبانیں چلانے لگتے ہیں۔ بیلوگ ایمان لائے ہی نہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور بیراللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ (ابھی تک) لشکر گئے نہیں اور اگر لشکر چڑھ آئیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کاش! وہ صحراتشین دیہاتیوں کے ساتھ جاہیے ہوتے اور (وہاں) تمھاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تم میں موجود ہوں تو وہ (وشمن سے) الرائی میں کم ہی حصہ لیتے میں۔ یقیناً تمھارے لیے رسول الله (سَالَیّا مِ کَلَ ذات) میں بہترین نمونہ ہے، ہراس شخص کے لیے جواللہ (سے ملاقات) اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور كثرت سے الله كا ذكر كرتا ہے۔ اور مومنوں نے جب لشكر ديكھے تو كہا: بيتو وہى ہے جس كا الله اور اس كے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے پیج کہا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فر ما نبر داری میں اور اضافہ کر دیا۔مومنوں میں ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے جوعہد کیا تھا، اسے سیج کر دکھایا، چنانچہان میں سے بعض نے اپنا عہد بورا کیا (شہادت یا گئے) اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انھول نے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں گی۔ بیاس لیے کہ اللہ پیجوں کوان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر حیا ہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے ، یقییناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ، بہت زیادہ مہر بان ہے<mark>۔''</mark>

#### ملمانوں کے خلاف تیسری قوت

منافقین احزاب اور یہود بنوقریظہ کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کے خلاف تیسری قوت کی شکل اختیار کر گئے۔ پیہ

الأحزاب33:12-24.

لوگ بنو قریظہ کی عہد شکنی کے بعد بالخصوص، مسلمانوں کی صفوں میں افوا ہیں پھیلاتے اور تخریب کاری کرتے رہے۔
انھوں نے سرِ عام رسول اللہ سٹائیل سے حیلے بہانے کرکے اپنے گھروں کو واپس جانا شروع کر دیا۔ راہِ جہاد سے فرار
اختیار کرکے ان کا مقصد مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا۔ منافقین کے اس اقدام سے ایک طرف ان کے چہرے سے
اسلام کا نقاب اثر گیا اور صاف معلوم ہوگیا کہ بہ شریر لوگ مسلمان نہیں ہیں دوسری طرف ان لوگوں کے چلے جانے
کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت اور زیادہ نازک ہوگئے۔

## بنوغطفان ہے کی کوشش

اس انتهائی نازک صورتحال میں رب ذوالجلال کا کرم اور رسالت مآب علی الله کا کشن تدبر کام آیا۔ آپ علی اور رسالت مآب علی کا کشن تدبر کام آیا۔ آپ علی ایک ورپیش حالات کا تجزیہ کر کے قبیلہ بخطفان سے صلح کا ارادہ فرما لیا۔ آپ علی ایک بخوبی جانے تھے کہ اس جنگ میں قبیلہ غطفان کی شرکت سیاسی مقصد کے لیے تھی ، نہ کہ ذہبی تعصب کی بنا پر۔ ان کا مقصد محض یہ لا پلج تھا کہ اس بہت بڑی جنگ میں شریک ہوکر خوب مال بٹورنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علی آئے آئے متحدہ وشن میں سے جبی بن اخطب اور کنانہ بن ربع سے مصالحت کی کوئی کوشش کی نہ قریش کے لیڈر ابوسفیان سے صلح کی بات کی۔ ان دونوں گروہوں کا مقصد مال کا حصول نہ تھا۔ یہ لوگ دینِ حنیف کے دشن تھے اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ اس تناظر میں رسول اللہ علی تنوغطفان کی قیادت سے رابطہ کیا۔

سیدنا سعید بن میتب روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طَقَیْمُ اور صحابہ کرام بِحَالَیْمُ کو محاصرے کی حالت میں دس سے زیادہ دن گزر گئے تھے۔ ہرشخص انتہائی کر بناک صورت حال سے دوچار تھا۔ آپ طَالِیْمُ نے اللّٰہ رب العزت کے حضور دعا کی:

# «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ! إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ»

''اے اللہ! میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ! بلاشبہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے (مطلب بیہے کہ اپنی مدد نازل فرما)''

تمام صحابہ کرام بھ کھٹے کے لیل و نہار اسی کشکش میں گزررہے تھے۔ حالات کی خوفناک سنگینی کے پیش نظر سالارِ اعلیٰ نبی کریم شائیٹے کے لیے ضروری ہوگیا کہ آپ شائیٹے کوئی الیمی تذہیر سوچیں جس سے شدید دباؤ کم ہو جائے اور مخضر سی اسلامی فوج کسی قدر اطمینان کا سانس لے سکے۔ چنانچہ آپ شائیٹے نے غطفان کے قائدین عیبینہ بن حصن فزاری اور

 <sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبرى: 1/480,479. 2 مسند آبي عوانة: 359/4.

حارث بن عوف مُرَى کو پیغام بھیجا اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی۔ دونوں غطفانی سالاروں نے نبی کریم نظام کی خواہش کا احترام کیا اور آپ نظام کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ آپ نظام کے انھیں مدینے کے سیلوں میں سے ایک تہائی کی پیش کش فرمائی۔ انھوں نے نصف بھلوں کا مطالبہ کیالیکن آپ نے ایک تہائی پر مزید کوئی اضافہ نہیں کیا، چنانچہان دونوں نے اسی پیش کش کوغنیمت سمجھا اور اسے خوشی سے قبول کرلیا۔

# معاہدہ صلح اور اس کی شرائط

دونوں غطفانی سردار رسول الله منافیا سے گفتگو کے بعد چلے گئے۔ بعد ازاں اپنے ساتھ اپی قوم کے دس سرکردہ افراد لے آئے تاکہ معاہدہ طے پا جائے۔ آپ شائیا بھی اپنے چند ساتھیوں سمیت خندق سے پرے تشریف لے گئے۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور معاہدہ لکھنے کی ذمے داری سیدنا عثمان بن عفان واٹھنے کو سونی ۔ سیدنا عباد بن بشر واٹھنے آپ نے کاغذ قلم منگوایا اور معاہدہ لکھنے کی ذمے داری سیدنا عثمان بن عفان واٹھنے کے بعد درج ذیل شرائط بشر واٹھنے آپ ناٹھنے کے پاس زرہ پہنے کھڑے رہے۔ فریقین کے مابین بات چیت ہونے کے بعد درج ذیل شرائط پر معاہدہ لکھا گیا:

- 1 پیرمعامدہ مسلمانوں اور غطفان کے درمیان طے پایا ہے جو اس وقت فریق مخالف کے ساتھ ہیں۔
- 2 قبیلہ غطفان مسلمانوں کے ساتھ صلح کرے گا اور کسی جنگ میں ان کے خلاف نہیں لڑے گا، بالخصوص موجودہ صورت حال میں دشمن کا ساتھ نہیں دے گا۔
  - 3 غطفانی مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر فی الفور واپس چلے جائیں گے۔
  - 4 اس کے بدلے میں مسلمان مدینہ منورہ کے پھلوں کا تیسرا حصہ آتھیں دیں گے۔
    - 5 يمعامده ان كساته ايكسال كي لي طي يايا ب-

اس سے صاف پتا چاتا ہے کہ بنو خطفان جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ صرف مال بٹورنے کے لیے آماد ہ جنگ ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور معاہدہ صلح کرکے ان کو غیر جانبدار بنانے کی مفید کوشش کی۔

رسول الله سالی کے اس طرز عمل ہے ہمیں بیسبق ماتا ہے کہ مشکلات یکبارگ ٹوٹ پڑیں تو گھرانا نہیں جاہیے بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے فکر و تدبر، حوصلے اور تخل ہے کام لینا چاہیے۔ بی بھی پتا چاتا ہے کہ مشکلات حل کرنے کے لیے آسان ترین راہ اختیار کرنی چاہیے اور دیمن کی قوت کمزور کرنے کے لیے اگر ان سے صلح کا کوئی معاہدہ بھی کرنا پڑے تو دریغے نہیں کرنا چاہیے۔

# اسيد بن حفير طالفيًّا كي ايماني جرأت

جب صلح کا معاہدہ لکھا جارہا تھا تو اچا تک سیدنا اسید بن تھیسر جھٹیز تشریف لائے۔ انھیں صلح کے مذاکرات کی کوئی خبر نہ تھی۔ جب وہ رسول اللہ علی تی محکس میں پہنچے تو دیکھا کہ غطفانی سردار عیدینہ بن حصن رسول اللہ علی تی کے اسامنے اپنی ٹائلیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ سیدنا اسید جھٹڑ عیدینہ کی اس بدتمیزی اور بے ادبی پرطیش میں آگئے۔ انھوں نے غطفانی سردار کو چھڑک کر کہا:

# يَا عَيْنَ الْهِجْرِسِ! اِقْبِضْ رِجْلَيْكَ ، أَتَمُدُّ رِجْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ؟ "اے بندری آئکھ والے! اپنی ٹائکیں سمیٹ لے۔ کیا تھے احساس نہیں کہ وُ اللہ کے رسول عَلَیْمَ کے سامنے

''اے بندر کی آنکھ والے! اپنی ٹائلیں سمیٹ کے۔ کیا مجھے احساس نہیں کہ تو اللہ کے رسول ظائیا کے سامنے ٹائلیں پھیلائے ہوئے ہے؟''

سیدنا اسید بھانٹی کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ انھوں نے کہا: اگر یہ رسول اللہ علی کے کہاں نہ ہوتی تو میں یہ نیزہ تیرے شعوں کے آر پارکر دیتا۔ اس وقت تک سیدنا اسید بھانٹی کو معلوم ہوگیا تھا کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، چنانچہ انھوں نے رسول اللہ علی اللہ علی خدمت میں عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر یہ آسانی تھم ہے تو کر گزریے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو یہ لوگ جب بھی ہم سے اس قتم کی طبع کی بات کریں گے تو ہم انھیں تلوار کی وصار دکھا دیں گے۔

## نی مظافیظ کی سعدین سے مشاورت

قبیلہ غطفان کے قائدین سے بات چیت تو ہوگئ ۔ لیکن اب معاطے کو آخری شکل دینے سے پہلے آپ شکا ہے انساری زنماء سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا کیونکہ مدینے کے پھل در حقیقت انھی کی ملکیت تھے۔ اگر چہ وہ رسول اللہ شکا ہے فیصلے پر بڑی خوشی سے راضی ہوجاتے اور ذرہ بحر بھی تامل نہ کرتے لیکن ایک مثالی لیڈر بمیشہ اپنے ساتھیوں کو اعتباد میں لے کر بی کسی معاطے کو حتی شکل دیتا ہے، چنانچے آپ شکا ہے اوس کے سردار سعد بن معافہ دلائے اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ دلائے ہے اوں آپ شکا ہے آپ شکا ہے ان سے راز داری سردار سعد بن عبادہ دلائے کو بلا بھیجا۔ وہ دونوں آپ شکا ہے گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ شکا ہے ان سے راز داری میں مشورہ کیا تو انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر یہ اللہ کی طرف سے تھم ہے تو آپ ایسا کر گزریے اور اگر میں مشورہ کیا تو انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اگر یہ اللہ کی طرف سے تھم ہے تو آپ ایسا کر گزریے بات آپ کو ایسا کوئی تھم نہیں دیا گیا بھی آپ کی دائے ہے تو آپ کی دائے کے سامنے سرتسلیم خم ہے، تا ہم اگر یہ بات آپ بطور مشورہ کررہے ہیں تو ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا پھی نہیں ۔ آپ شکا ہے نے فرمایا:

"بَلْ شَيْءٌ أَصْنَعْهُ لَكُمْ وَاللّٰهِ! مَا أَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا لَأَنْنِي رَأَيْتُ الْعَرَبَ رَمَتْكُمْ عَنْ قُوسِ وَاحِدَةٍ كَالْبُوكُمْ \_ أَي: إِنْشَلَّوْا عَلَيْكُمْ \_ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَأَرَدْتُ عَنْ أَكْسَرَ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتِهِمْ اللَّي أَمْرِمَّا"

''الیانہیں ہے، بلکہ میں بیسب پچھتھاری خاطر کر رہا ہوں۔ اور الیا صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں و کیورہا ہوں کہ میں و کیورہا ہوں کہ تمام عربتم پر ایک ہی کمان سے تیروں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اور وہ ہر طرف سے تم پر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو، ان کی قوت توڑ دوں اور تھیں اس صور تحال کے نقصانات سے بچالوں۔''

#### انصار نے صلح مستر د کر دی

سیدنا سعد بن معافر ٹاٹٹو نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم سب بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ اس کے علاوہ تھے نہ اس کے علاوہ سے نہ اس کے علاوہ یہ میں اسلام کی دولت سے پہانے میں الیک مجود پر بھی للچائی ہوئی نظر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں سیدھے راتے پر چلایا ہے۔ آپ کی اور اسلام کی برکت سے ہمیں اعزاز عطافر مایا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنا مال دے دیں؟ اللہ کی قتم! ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ہماری طرف سے انھیں تلوار کے سوا کچھ نہیں ملے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے ما بین کوئی فیصلہ کر دے۔ یہ من کر آپ شائیل نے فر مانا:

«أَنْتَ و ذَاكَ»

''تمھارا پیمشورہ بہت خوب ہے۔''

اب تلوار ہی ہارے درمیان فیصلہ کرے گی

رسول الله طبی کو اپنے جال شار ساتھیوں کے روح پرور جواب سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ طبی نے اُن کا جذبہ فدویت و کی کرفر مایا:

«شُقَّ الْكتَابِ» "وصلح نامه بِعال دو\_" سیدنا سعد بن معاذ طالبی فوراً علم کی تغیل کی۔ انھوں نے معاہدے کی دستاویز بھاڑ ڈالی اور کہا: ہمارے اور تعمارے م تمھارے مابین تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔عیبینہ بن حصن اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اللّٰہ کی قتم! جس چیز (صلح) کوتم نے

چھوڑا ہے، وہ تمھارے لیے بہتر تھی بہنست اس منصوبے کے جوتم نے اب بنایا ہے۔ تمھارے پاس اسٹے بڑے شکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔

عباد بن بشر رہ النہ نے کہا: عید ایکا تم میں تلوار سے ڈراتے ہو؟ عنقریب شھیں پتا چل چا کا کہ ہم میں سے زیادہ واویلا پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے زیادہ واویلا کرنے والاکون ہے۔اللہ کی قتم! تم اور تحصاری قوم قحط کی وجہ سے علم اور بوسیدہ ہڈیال کھاتے تھے۔تم ہمارے پاس آ کرایک دانے کے طبع کی جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے،سوائے کی طبع کی جرأت بھی نہیں کر سکتے تھے،سوائے اس کے کہ ہم تمصاری ضیافت کریں یا تم ہم سے خریداری کرو۔ ہم کسی کی عبادت نہیں



کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی اور محمد طاقیا کے ذریعے قوت بخشی تو ابتم ہم سے سودے بازی کی جسارت کرتے ہو۔ اللہ کی قتم! اگر رسول اللہ طاقیا کی مجلس نہ ہوتی تو تم اپنی قوم کی طرف صحیح سلامت نہیں حاسمتے تھے۔

نى مَالَيْكُم نهايت بلندا بنكى سے فرمايا:

«ارْجعُوا بَيْنَدَ السَّيْفُ»

''لوٹ جاؤ' اب ہمارے اور تمھارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔''

بنوغطفان پر اسلامی قوت عیاں ہوگئ

عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف بلیث آئے۔ وہ آپس میں کہدرہے تھے: ہمیں چنداں امید نہیں کہ ہم ان

سے پچھ حاصل کرسکیں۔اللہ کی قتم! میں تو لوگوں کے مجبور کرنے پر مسلمانوں کے پاس چلا آیا۔ اب ہمارا ادھر کھہرنا ہرگز مناسب نہیں کیونکہ اگر قریش کو پتہ چل گیا کہ ہماری محمد (طَاقِیْنَا) کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے تو اضیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے ان (قریش) کی کوئی مدنہیں کی بلکہ آخیں رسوا کیا ہے۔

عیدنہ نے کہا: اللہ کی قتم! یقیناً بات اسی طرح ہے۔ حارث نے کہا: ہم محمد ( اللہ اللہ کی قتم! یقیناً بات اسی طرح ہے۔ حارث نے کہا: ہم محمد ( اللہ اللہ کی قتم! اگر قریش کا لیہ آگئے تو سارے عرب کی سیادت لیے اپنی جان قربان کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قتم! اگر قریش خالب آ گئے تو سارے عرب کی سیادت ان کومل جائے گی، مگر نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ محمد ( اللہ اللہ کی میں کے کا دین ہی خالب آ جائے گا۔ اللہ کی قتم! یہود خیبر کے علاء بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں پیلکھا پاتے ہیں کہ حرم سے فلاں فلاں خوبیوں کا مرقع ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور جوخوبیاں وہ بیان کرتے ہیں، وہ محمد اللہ اللہ کی جاتی ہیں۔



يهود كي مقدس كتاب تورات

عیدنہ نے جواب دیا: اللہ کی قتم! ہم قریش کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اگر ہم قریش سے الی مدد طلب کرتے تو وہ ہماری مدد کے لیے بلنا بھی گوارا نہ کرتے بلکہ وہ اپنے حرم ہی سے نہ نکلتے۔ ہمارے نکلنے کا مقصدتو سے تھا کہ ہم مدینہ کی تھجوریں ہتھیالیں اور ہمیں شہرت بھی مل جائے۔ حارث نے کہا: اللہ کی قتم! اوس وخزرج نے حارث نے کہا: اللہ کی قتم! اوس وخزرج نے تک حورت تا وی اور تا ہے جب تک

ان کا ایک آ دمی بھی باقی ہے، وہ مقابلے سے بازنہیں آئیں گے۔ وہ تو تھجور کی چھڑی سے بھی لڑنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ادھر حالت سے ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہورہے ہیں۔

جب وہ دونوں اپنی قوم کے پاس پنچے تو غطفان کے جنگجوان سے سوال جواب کرنے لگے، انھوں نے پوچھا: بتاؤ کیا کرکے آئے ہو؟ وہ بولے: معاملہ طے نہیں ہوسکا۔ وہ بڑے جری، دانش مند اور جاں ثار لوگ ہیں اور اپنے ساتھی کے دفاع میں خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کو تیار ہیں۔

انصاری سرداروں نے غطفانی سالاروں کو جو دوٹوک جواب دیا اور جنتنی دلیری سے گفتگو کی ، وہ باتیں ان کے

کانوں میں برق ورعد کی طرح گونجی رہیں حتی کہ نجدی قبائل کے سردار اپنے جنگی منصوبے بررہ رہ کرسوچ بجار کرنے لگے۔ وہ اس نتیج پر پہنچے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرکے اپنی جان گنوانا کوئی عقلمندی کی بات نہیں۔ یوں غطفانی سالاروں کے واپس اپنے بڑاؤ میں جانے کے بعد عطفان کامسلمانوں کے خلاف کوئی قابل ذکر حربی کردار باقی نہ ر ہا۔ان کی فوجیس اپنے اپنے پڑاؤ میں پڑی رہیں تی کہ احزاب کے سالار ابوسفیان نے کوچ کا تھم صادر کر دیا۔ 1

#### امت کے لیے اہم سبق

رسول الله منافین کا میفرمان که "تمام عرب تم پرایک کمان سے تیر برسارہے ہیں۔" اس سے آپ سافین کا مقصود میر واضح فرمانا تھا كەتمام كے تمام عرب مسلمانوں كے خلاف متحد ندر ہنے پائيں۔اس سے مسلمانوں كوبير ہنمائي ملتى ہے:

■ مسلمانوں کو جا ہے کہ دشمن کی کمزوریاں ڈھونڈیں۔

🏾 دوران جنگ مسلم قیادت کا مدف به ہونا چاہیے کہ وہ مخالف فریقوں میں ہے جس فریق کوغیر جانبداری کی راہ پر ڈال سکے تو ضرور ڈالے۔ رسالت مآب ٹائیٹا کے عمل مبارک سے پیسبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ مسلم قیادت کو باہم مشورے سے کام لینا جاہیے۔ پیش آمدہ مسائل میں علمائے دین سے رہنمائی لینی جا ہیے۔ اور اسلام کے وتی اور دائمی مفادات کی حفاظت کرنی حاہیے۔

رسول الله مَثَاثِينِ في صحابه كرام مِن أَنتُمُ سے جومشاورت كى ، اس سے آپ مُثَاثِيمَ كے طرزِ قيادت كو سمجھنے ميں مددملتي ہے۔ آپ ساتھ حربی وغیر حربی معاملات میں ہمیشہ مشورہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تمام معاملات میں مشورہ کرنے کا تھم دیا ہے۔خود رسول الله مُناقِیْم کی ذات بابرکات کو بھی مشورے ہے مشتنیٰ قرار نہیں دیا۔ اگر کسی معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی تو در پیش معاملہ آپس میں مشورے اور خوب غور وفکر کی روشنی میں طے یا تا تھا۔

ترک صلح کے سلسلے میں صحابہ کرام ٹی گئی کی رائے قبول کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ کامیاب لیڈر کا ماتخوں کے ساتھ بہت گہراتعلق ہوتا ہے۔ ماتحت لیڈر کے مرتبہ شناس ہوتے ہیں اور لیڈر ماتخوں کا فدر دان ہوتا ہے۔ قائدان کے مشورے کا احترام کرتا ہے اور وہ اس کی رائے کو برتر اور معتبر سجھتے ہیں۔ قائدینِ غطفان کے ساتھ رسول الله سُطِقَافِ کی مصالحت کاعمل شرعی سیاست کا ایک اہم اسلوب ہے جس میں ملی مفادات کا بھر پور خیال رکھا گیا۔

<sup>1</sup> المغازي للواقدي:409,408/1 السيرة لابن هشام:234/3 البداية والنهاية:107,106/4 جوامع السيرة ص: 187-187، موسوعة الغزوات الكبرى: 1/481-486.

- یہ موقف اظہار رائے میں مسلمانوں کی بے باکی اور فصاحت و بلاغت کی شان عیاں کرتا ہے اور سے کہ حب موقع جماعت کے تمام معاملات ومسائل میں مشورے کی اہمیت وضرورت مسلم ہے۔
- یہ معاملہ مسلمانوں کی نفسیات سے پردہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ، اس کے رسول سُلُقِیْم اور اسلام سے ان کے نا قابلِ شکست تعلق کو اُجا گر کرتا ہے۔
- یہ موقف واضح کرتا ہے کہ مسلمان نفسیاتی طور پر کس قدر مضبوط تھے اور انتہائی نازک صبر آزما حالات کا مقابلہ بھی کتنے اونے چوصلے اور ولولے سے کرتے تھے۔ وشمن چاہے کیسی ہی تیاری کے ساتھ کتنا ہی بڑا ٹڈی دل لشکر لے آیا ہو، وہ اس سے مرعوب ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ الشکر لے آیا ہو، وہ اس سے مرعوب ہونا جانتے ہی نہیں تھے۔

#### حكمت نبوى اور حكمت رباني كافيصله

غزوہ خندق میں رسول اللہ تاہی کی جنگی عمت عملی کا یہ پہلو قابل غور ہے کہ آپ نے صلح کے لیے عطفانی سرداروں کو اپنے ہاں بُلایا تا کہ عطفانی کفار قریش سے الگ ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ عطفانی سرداروں سے صلح کی شرائط طے کرنے اور معاہدہ رقم ہونے کے بعد اوس وخزرج کے دونوں سرداروں کو بلا کر مشاورت کی۔ ان دونوں نے یہ جان کر کہ معاہدہ کسی شرعی حکم کے تحت نہیں بلکہ محض ایک حکمت عملی کے طور پر طے پا رہا ہے تو انھوں نے مشورہ دیا کہ غطفانیوں سے ان کی شرائط کے تحت صلح کرنا مناسب نہیں، مسلمان قوی اور ثابت قدم ہیں، چنانچہ نبی شاہر ہے ان کا موقف تسلیم کرتے ہوئے معاہدہ جاک کروا دیا کیونکہ ابھی اس پر دشخط نہیں ہوئے شے اور اس کا با قاعدہ اعلان ہونا باتی تھا۔ اوس وخزرج کا لڑنے کا عزم دیکھ کر غطفانی سردار نامرادلوٹ گئے اور ان پر مسلمانوں کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ اپنے پڑاؤ ہیں جا کر عملاً جنگ سے الگ ہوگئے۔ یہ سب ایک حکمت ربانی کے تحت ہوا کیونکہ اللہ تعالی اپنے دین کو سر بلند رکھنا چاہتا تھا۔ گویا آخری فیصلہ حکمت نبوی اور حکمت ربانی کے عین مطابق تھا۔

# وشمن کی رسد پر قبضہ

بنوقر بطہ کی عہد شکنی کے بعد رسول اللہ عَلَیْمَ نے سیدنا سلمہ بن اسلم جلیفۂ کی قیادت میں دوسواور زید بن حارثہ جلیفۂ کو تین سومجاہدین کی نفری کے ساتھ مدینہ پر پہرا دینے پر مامور کیا اور انھیں تھم دیا کہ باواز بلند تکبیر کے نعرے

السيرة النبوية للصلابي: 272,271/2.

لگائیں تا کہ بنوقریظہ مرعوب ہوجائیں۔ بنوقریظہ رشمن کا ساتھ دینے کو تیار ہوگئے اور انھیں بیس اونٹ کھجور، جو اور انجیر لطور امداد روانہ کیے۔ لیکن بید اونٹ سارے سازو سامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے اور وہ انھیں ہانک کر رسول اللہ شائیلِ کی خدمت میں لے آئے۔ 1

## نجدان يهودي كاقتل

اسلامی نشکر کے لیے آئے دن نت نئی مشکلات پیدا ہورہی تھیں لیکن یہ ایک عظیم الشان فتح کی بشارت بن گئی تھے۔ خیس ان میں ایک واقعہ نجدان یہودی کے قبل کا بھی ہے۔ جب رسول اللہ علی ایک عورتوں اور بچوں کو حفاظتی نقطہ نظر سے قلعہ بنی حارثہ میں بھیجا تو آپ علی آئی انھیں تھم دیا کہ اگرتم اپنے آس پاس کسی دشمن کی آمد کی اُوسونکھوتو تلور کی چمک کے ذریعے سے ہماری طرف اشارہ کر دینا، چنانچہ ایک دن بنو تغلبہ کی شاخ بنو جھاش سے تعلق رکھنے والا نجدان نامی شخص عورتوں کے قلعے کے پاس پہنچا اور یہ آواز لگانے لگا: تمھارے لیے اسی میں خیر ہے کہ تم نیچ اتر آؤ اور میرے پاس آجاؤ۔ یہ صداس کر مسلمان عورتوں نے اپنی تلواریں اہرائیں جن کی چمک اصحاب رسول نے دکھے کی اور پھی کی اور پھی تھا۔ اس نے کہا: اے خبران! مقابلے کے لیے سامنے آجا۔ جو نہی وہ نکل کر سامنے آیا۔ ظہیر بھی تھا۔ اس پر جھیٹ پڑے۔ انھوں نے اس کے نجران! مقابلے کے لیے سامنے آجا۔ جو نہی وہ نکل کر سامنے آیا۔ ظہیر بھی تھا۔ اس پر جھیٹ پڑے۔ انھوں نے اس کے گھوڑے پر دھاوا بول دیا اور نجدان کو قبل کر دیا، پھراس کا سرکاٹ کر رسول اللہ طبیع کی خدمت میں لے آئے۔ م

### رسول الله طالقيا كى چوچى سيده صفيه اللها كى بےمثال بهادرى

عہد شکنی کے بعد یہود بنو قریظ عملاً جنگی کارروائیوں میں مصروف ہوگئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب وہ سیدنا حسان بن ثابت وہ شیخ کے فارع نامی قلعے میں موجود تھیں۔ سیدنا حسان وہ شیخ بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ و ہیں موجود تھے۔ سیدہ صفیہ وہ شیخ کہتی ہیں: ایک یہودی آکر قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظ رسول اللہ می ہی ہوا عہد و پیان تو ٹرکر آپ می ہی ہی ہر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے ماہین کوئی نہ تھا جو ان سے نگر لیتا۔ رسول اللہ می ہی مسلمانوں سمیت و ثمن کے بالمقابل مصروف تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوجا تا تو آپ می گئی آئیس چھوٹر کر نہیں آسکتے تھے، اس لیے میں نے کہا: اے حسان! یہ یہودی ہے۔ آپ د کھور ہے ہیں کہ یہ قلعے کا چکر لگار ہا ہے، اللہ کی قتم! جھے اندیشہ ہے کہ یہا ہے یہودی ساتھیوں کو یہودی ہے۔ آپ د کھور ہے ہیں کہ یہ قلعے کا چکر لگار ہا ہے، اللہ کی قتم! جھے اندیشہ ہے کہ یہا ہے یہودی ساتھیوں کو

<sup>1</sup> السيرة النبوية للصلابي: 265/2. 2 مجمع الزوائد: 133/6 المعجم الكبير للطبراني: 18/4.

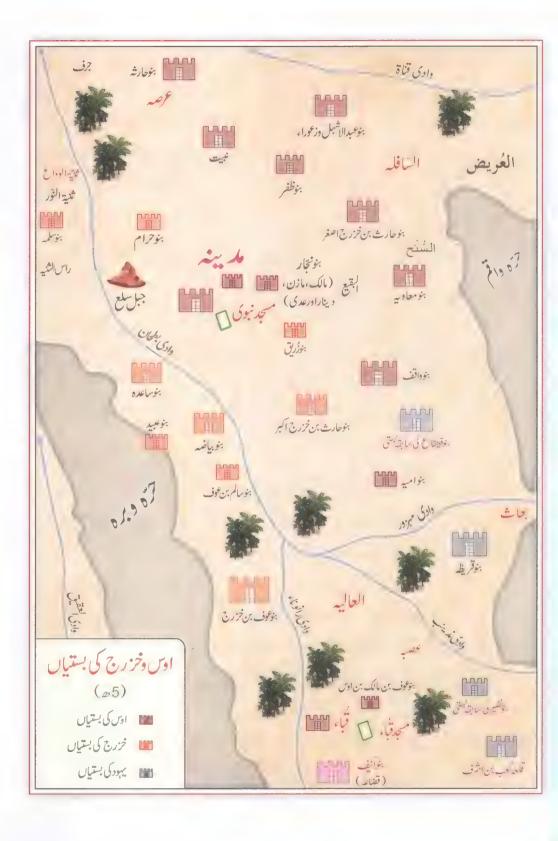

ہماری کمزوری سے آگاہ کردے گا۔ اُدھر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام بن ﷺ اس طرح مصروف ِ جنگ ہیں کہ ہماری مدد کونہیں آسکتے، الہٰذا آپ جائے اور اسے قبل کر دیجیے۔

سیدنا حسان ڈوٹٹٹوٹ نے جواب دیا: عبدالمطلب کی بیٹی! اللہ کی قشم، آپ جانتی ہیں کہ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہول۔سیدہ صفیہ ڈوٹٹٹ کہتی ہیں: پھر میں نے خود ہی کار روائی کے لیے کمر باندھی، خیمے کے ستون کی کٹڑی اُٹھائی۔ پھر قلعے سے نیچے انز کر اس یہودی کے باس جائیٹجی۔ میں نے اس لکڑی سے مار مار کر اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آ گئی۔ میں نے حسان ڈوٹٹوٹٹ کہا: جائے اور اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لائے۔ چونکہ وہ مرد ہے، اس لیے میں نے اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں۔ 1

حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے سلسلے میں رسول اللہ طاقیا کی چھوپھی کے اس دلیرانہ کارنامے کا بڑا گہرا اثر بڑا۔ اس کارروائی سے غالبًا یہود نے سمجھا کہ مسلمانوں کے قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی نشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں سرے سے کوئی نشکر ہی نہیں تھا، چنانچہ یہود کو دوبارہ ایسی حرکت کی جرائے نہیں ہوئی، البتہ وہ بت پرست جملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد کاعملی ثبوت دینے کے لیے انھیں رسد پہنچاتے رہے۔ م

#### كيا حسان والنفهُ برز ول تنهي؟

حسان بن ثابت و النفوز بردل نہیں تھے۔ مذکورہ بالا روایت میں ان کی بردلی بیان کی گئی ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ سیدنا حسان و النفوز کی طرف منسوب کی جانے والی اس مذموم خصلت کا دفاع کرتے ہوئے علامہ مہیلی لکھتے ہیں کہ اس روایت سے بعض لوگوں کو بیا غلط خبی ہوئی ہے کہ حسان و النفوز بردل تھے۔ لیکن اہل علم نے اس بات کا ازکار کیا ہے۔ اس کے وجوہ بیہ ہیں:

- 1 پیروایت سند کے اعتبار سے منقطع ہے، یعنی غیر متصل، نا قابل اعتبار اور غیر سیجے ہے۔
- 2 اگریہ بات صحیح ہوتی کہ سیدنا حسان والٹیڈیز بردل تھے تو ان کی جبوضرور کی جاتی کیونکہ وہ ضرار اور ابن زبعر کی جیسے عرب کے بڑے شعراء کی جبو کرتے تھے اور وہ لوگ ان کا جواب دیتے تھے لیکن کسی ایک شاعر نے بھی حسان والٹیڈ کو بزدلی کا طعنہ نہیں دیا، لہذا یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ ابن اسحاق کی روایت ضعیف ہے۔
- 3 بالفرض بيرروايت صحيح بهي موتوممكن ہے حسان طالتين بيار مول ياكسي تكليف ميں مبتلا موں جس كي وجہ سے وہ الزائي

<sup>🖚</sup> السيرة لابن هشام: 239/3. 🔹 الرحيق المختوم، ص: 322.

میں شرکت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یہی سب سے بہترین توجیہ ہے۔ علامہ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "الددد" میں اس واقعے کی صحت کا انکار کیا ہے۔ "

### کفار کے شہسوار خندق میں

مشرکین کا ایک شہسوار دستہ خندق کے پاس پہنچ کر غیظ وغضب سے چکر کاٹے لگا۔ آئیس ایسی کمزور جگہ کی تلاش مشرکین کا ایک شہسوار دستہ خندق کے پاس پہنچ کر غیظ وغضب سے چکر کاٹے لگا۔ آئیس ایس کے متحق جہاں سے وہ خندق میں اتر سکیس۔ ادھر مسلمان ان کی کڑی نگرانی کر رہے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ آئیس خندق کے قریب آنے کی جرائت نہ ہو، وہ اس میں کود سکیس نہ مٹی ڈال کرعبور کرنے کے لیے راستہ بناسکیس۔ ادھر قریش کے شہموار اس بات پر بچ و تاب کھا رہے تھے کہ وہ خواہ مخواہ خواہ خندق کے محاصر سے کے بتائج کے بو وہ انظار میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عادت اور ان کی شان کے خلاف بات تھی، چنا نچہان میں سے عمرو بن عبدود بن ابی قبس نکلا جو بنوعا مر بن لؤی سے تعالم بنو کھڑوم سے عکر مہ بن ابی جہل اور جہیر ہ بنوکنا نہ فہر سے ضرار بن خطاب بن مرداس نکلا۔ یہ ان کا بہت بڑا شاعر تھا۔ یہ لوگ اپنے تیار ہوجاؤ۔ آج پتا چل جائے گا کہ بہادر کون ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک تنگ جگہ میں گئے۔ اور خندق میں داخل ہوگئے۔ ان میں پیش پیش عیش عمر مہ بن ابی جہل ،عمرو بن عبدود اور ضرار بن خطاب تھے۔ ابی جہل ور خندق میں داخل ہوگئے۔ ان میں پیش پیش عیش عمر مہ بن ابی جہاں ،عمرو بن عبدود اور ضرار بن خطاب تھے۔ ا

## خندق کی نگرانی کے لیے رسول الله مَالَيْنَا کا گشت

خندق کی راتیں بہت خوفناک تھیں۔ صورتحال دن بدن شدت اختیار کررہی تھی۔ صحابہ کرام شائیم ہرآن، ہرگھڑی خندق کی راتیں بہت خوفناک تھیں۔ صورتحال دن بدن شدت اختیار کررہی تھے۔ خندق پر پہرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ شائیم بنفس نفیس گشت کرتے تھے اور خندق کی نگرانی فرماتے تھے۔ نبی شائیم کی اہلیہ محتر مہام المومنین سیدہ ام سلمہ بھی بیان کرتی ہیں: اللہ کی قتم! میں رات کے درمیانی جھے میں نبی کریم شائیم کے خیمے میں تھی۔ آپ شائیم سورہ تھے۔ اچا تک میں نے ایک دہشت زدہ آواز سن۔ کہ والا کہ رہا تھا: یَا خَیْلَ اللّٰہِ!'اے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا شعار (Code Word) یَا حَیْلَ اللّٰہِ مقرر فرمایا تھا۔ آپ شائیم نے آواز سن کر گھرا گئے اور خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کی ایک جماعت وہاں پہرہ دے رہی تھی، ان میں عباد بن بشر ڈائٹی بھی شامل تھے۔ آپ شائیم نے دریافت فرمایا:

<sup>1</sup> الروض الأنف: 433,432/3. 2 السيرة لابن هشام: 235,234/3 مرويات غزوة الخندق ص: 287,286.

«مَا بَالُ النَّاسِ؟»

''لوگوں کو کیا مسکلہ در پیش ہے؟''

رسول الله مَثَالِيَّةِ مِنْ عَبِاد صِلْلَيْهُ وَكَلَم ديا:

«إِذْهَبْ فَانْظُرْ \* ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ إِنْ شَاء اللَّهُ فَأَخْبِرْنِي ١

''جاؤ اور دیکھو (کہ کیا بات ہے) پھراگر اللہ نے جاپا تو واپس آکر مجھے اطلاع دو''

سیدہ ام سلمہ چھنا فرماتی ہیں: میں خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ طاقی مسلسل وہیں کھڑے رہول! وہاں عمرو آپ طاقی مسلسل وہیں کھڑے رہول! وہاں عمرو بن عبد ود آگیا ہے۔ وہ مشرکین کا دستہ لے آیا ہے۔ اس کے ساتھ مسعود بن زحیلہ انتجعی بھی ہے۔مسلمان ان پر پھراؤ کررہے ہیں اور تیر بھی برسارہے ہیں۔

سیدہ ام سلمہ بڑا فیا فرماتی ہیں: رسول اللہ سٹائیا فوراً خیمے میں داخل ہوئے، زرہ پہنی، سر پرخود رکھی اور گھوڑے پر سوار ہوکرنکل پڑے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی نکلے حتی کہ اس شگاف پر جا پہنچے جہاں سے دشمن کا دستہ گھس آیا تھا۔ جب آپ سٹائیل شریف لائے تو خوثی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے:

"صَرَفَهُمُ اللَّهُ وَقَدْ كَثُرَتْ فِيهِمُ الْجِرَاحَةُ»

''الله تعالیٰ نے انھیں اس حال میں پھیر دیا ہے کہ ان میں بہت سے لوگ زخمی ہوگئے ہیں۔'' سیدہ ام سلمہ چھٹا فرماتی ہیں: پھر رسول الله عُکھِیْم واپس تشریف لائے اور سو گئے حتی کہ آپ کے خراٹے سائی دینے لگے۔ میں نے پھرایک خوفناک آواز سنی۔ آپ عُکھیَم بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور زور سے آواز دی:

«يَا عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ!»

"اعبادين بشر!"

انھوں نے فوراً لیک کہا۔ آپ مَالَّا اِنْ نَا عُرْمایا:

«أَنْظُرْ مَ هٰذَا»

" دیکھویہ کیا بات ہے۔"

عباد بڑائیڈ گئے اور واپس آکر بتایا کہ ضرار بن خطاب غطفانی گھڑ سواروں کے دیتے کو لے کر جبل بنی عبید کے پاس آپہنچا ہے، اس کے ساتھ عیدنہ بن حصن بھی ہے۔ مسلمان ان پر تیر اور پھر برسا رہے ہیں۔ رسول اللہ علیا آپ فوراً زرہ پہنی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھائی بھی گئے۔ آپ شائیل خندق کی اس تنکنائے پر پہنچ جہال وشمن کے حملے کا خدشہ تھا۔ آپ شائیل صبح تک وہیں رہے۔ جب آپ شائیل لوٹے تو فرما رہے تھے:

﴿رَجَعُوا مَفْلُولِينَ قَدْ كَثْرَتْ فِيهِمُ الْجِرَاحَةُ»

''وہ شکست کھا کرلوٹے ہیں۔ان کے بہت سے سپاہی زخمی ہوگئے ہیں۔'' پھر آپ سکھیا نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ <sup>1</sup>

عمرو بن عبدود کی مبارزت اورسید ناعلی خلافید کی اون طلبی

عمرو بن عبد ؤة قریش کامشہور شہوارتھا۔ وہ جنگ بدر میں شدید زخمی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جنگ ِ احد میں شرکت نہ کرسکا۔ اب بیراپی اس غیر حاضری کے ازالے کے لیے اس جنگ میں پیش پیش تھا تا کہ لوگوں پر اس کی بہادری کی دھاک بیٹے سکے۔ اس شخص نے خندق کی تنکنائے سے فائدہ اٹھایا اور اسلامی لشکر کے سامنے جانگلا۔ اس کے شہوار ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ بیصورتحال دیکھ کرمسلمانوں کو خطرے کا شدت سے احساس ہوا۔ سیدنا علی بن ابی طالب خلائی تیزی سے لیکے۔ اُنھوں نے چند جانبازوں کو ساتھ لے کر خندق کی اُس تنگ جگہ کو بند کرنا چاہا۔ اچا تک گھڑ سوار کافر مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آگئے۔ عمرو بن عبدؤ دی کے بارے میں مشہور تھا کہ بیر تنہا ایک ہزار آ دمیوں کے مقابلے میں کافی جہ سیدنا علی المرتضی جائے گئے۔ کے مقابلے میں کافی ہے۔ بیٹخش دندنا کر آگے بڑھا اور للکار کر بولا: کون میرا مقابلہ کرے گا؟ سیدنا علی المرتضی جائے گھڑے ہوں کا مقابلہ کروں گا۔

رسول الله طَالِيَّةِ نَ فرمایا: یه عمرو بن عبد وُ ت ہے، بیٹھ جاؤ۔ عمرو نے دوبارہ پکارلگائی: کیا تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہاں ہے تمھاری وہ جنت جس کے بارے میں تمھارا گمان ہے کہ تم میں سے جوشخص قتل کیا جائے گا، وہ سیدھا اس میں داخل ہوجائے گا؟ کیا تم لوگ کسی آ دمی کو بھی میرے مقابلے کے لیے نہیں جھیجو گے؟ سیدنا علی المرتضٰی دلیجۂ پھر کھڑے ہوگئے اور عرض کرنے لگے: اللہ کے رسول! مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ آپ شائیۃ نے المرتضٰی دلیجۂ پھر کھڑے ہوگئے۔ آپ شائیۃ نے اللہ کے رسول! مجھے اس کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ آپ شائیۃ نے

المغازي للواقدي:1/399، إمتاع الأسماع:1/235.

## انھیں دوبارہ بٹھا دیا۔عمرو نے تیسری مرتبہ للکارا اور پیاشعار پڑھنے لگا:

وَلَقَدْ بَحَحتُ مِنَ النِّدَاءِ لِبَحَمْعِهِمْ هَلْ مِنْ مُّبَارِذِ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزِ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزِ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ أَزُلْ مُتَسَرِّعًا قَبُلَ الْهَزَاهِزِ وَلِلْمَاكَ إِنِّي لَمْ أَزُلْ مُتَسَرِّعًا قَبُلَ الْهَزَاهِزِ الْغَرَائِذِ إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْغَرَائِذِ الْعَرَائِذِ الْعَرَائِذِ الْعَرَائِذِ الْعَرَائِذِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### على خالفيد اور عمر و بن عبد ود رُوبرو

سیدنا علی المرتضٰی و النی اللہ کے سے بات س کر پھر کھڑے ہوگئے اور کہا: اللہ کے رسول مُناتِیَنِم! مجھے اس کا مقابلہ کرنے



ميقات ذوالحليفه مين مسجد على كاايك منظر

دیجے۔آپ مالی اللہ نے فرمایا: "بیمرو بن عبدود ہے!" علی اللہ نے جواب دیا: ہر چند بیمرو بن عبدود بن عبد ود ہی ہے (لیکن میں اس کا مقابلہ کروںگا)۔ تب آپ مالیہ کے انھیں اجازت دے دی۔ علی واللہ اس کی طرف بڑھے اور اس کے طرف بڑھے اور اس کے قریب پہنچ کر کہنے لگے:

لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزٍ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزٍ فِي فَي فَي وَبَصِيرَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَالصِّدُقُ مَنْجَى كُلِّ فَائِزٍ وَالصِّدُقُ مَنْجَى كُلِّ فَائِزٍ

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَانِحَةً الْجَنَائِز مِنْ ضَرْبَةٍ نَّجْلَاءً يَبْقٰى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ

'' جلدی نہ کر، تیری آواز پر لبیک کہنے والا آگیا ہے جو بے بس نہیں۔''

'' آنے والا یکے ارادے اور دیدۂ بینا کے ساتھ آیا ہے اور قول وعمل کو پیچ کر دکھانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔'' ''یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تجھ پر جنازوں پر نوحہ خوانی کرنے والی عورتیں لا کھڑی کروں گا۔''

''الیی ضرب ہے جس کا گھاؤ واضح ہوگا اور جس کا ذکر جنگوں میں دہرایا جائے گا۔''

عمرو نے یو چھا: تم کون ہو؟ انھوں نے جواب دیا: میں علی ہوں۔ اس نے یو چھا: کیا تم علی بن عبد مناف ہو؟ انھوں نے فرمایا: نہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ پھر سیدنا علی ڈاٹٹؤ نے اس سے کہا: اے عبد ؤ د کے بیٹے! میں نے سنا ہے کہ تو نے بیع مہد کر رکھا ہے کہ اگر کوئی قریش تجھ سے دو چیزوں کا مطالبہ کرے گا تو ان دو میں سے تو ایک چیز ضرور دے گا۔اس نے بڑے تکبر سے کہا: بےشک، میں نے ایبا ہی عبد کیا ہوا ہے۔سیدناعلی واللہ نے فرمایا:

أَدْعُوكَ إِلَى اللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى الْإِسْلَام.

'' میں شخصیں اللہ، اس کے رسول عَلَيْظُ اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔''

اس نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔سیدنا علی ڈائٹؤ نے فرمایا: اب تو میرے مقابلے میں آجا۔ اس نے کہا: جیتیج! تمھارے چیوں میں تم سے زیادہ عمر والے بھی ہیں، میں تمھارا خون بہانا اچھانہیں سمجھتا۔سیدناعلی طائنڈ نے کہا: ليكن الله كى قشم! مين تيرا خون بهانا بهت احپيها سمجهنا هول ـ

## مغرورغمر وبن عبدود كافتل

اس پرعمرو پھڑک اُٹھا۔گھوڑے ہے اترا اور اس طرح تلوارسونت کی جیسے وہ آگ کا شعلہ ہو، پھر وہ سیدناعلی ٹائٹنڈ کی طرف ایکا۔ سیدنا علی بھاتنڈ اپنی ڈھال پر اس کا وار رو کنے کے لیے تیار ہو گئے۔عمرو نے ان کی ڈھال پر ایسی ضرب لگائی کہ اسے کاٹ ڈالا اور اس کی تلوار ڈھال ہی میں پیوست ہوکر رہ گئی۔اس طرح سیدنا علی جائٹنڈ کا سربھی زجی ہوگیا۔ جواباً سیدناعلی ٹی النفیز نے اس کے سر اور مونٹر سے کے درمیان ایس کاری ضرب لگائی کہ وہ دھڑام سے رگر یڑا اوراس کا کام تمام ہوگیا۔ رسول الله طَافِیْنَا نے تکبیر کی آواز سنی تو ہمیں پیۃ چل گیا کہ سیدناعلی والتَّانَا نے اسے کیفرِ كردارتك بهنجاديا ہے۔ پھرسيدناعلى رائنيْ نے في البديهه بياشعار برهے:

أَعَلَيَّ تَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَخُّرُوا أَصْحَابِي

اَلْيُوْمَ يَمْنَعُنِي الْفُرَارَ حَفِيظَتِي وَمُصَمَّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي الْمُورَ رَحْ وَفُرْتِ مِيل كَهُ البِصرف مِيل مول اور يدلوك بين اور ميرے ساتھى يجھے رہ گئے بيں۔''

'' آج مجھے میری غیرت اور سر کا بوجھ مجھے بھا گئے نہیں دے گا۔ اور یہ کوئی شروالی بات نہیں ہے۔'' پھر انھوں نے بیراشعار پڑھے:

عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوابٍ فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا كَالْجِذْعِ بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَابِي فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُتَجَدِّلًا كَالْجِذْعِ بَيْنَ دَكَادِكِ وَرَوَابِي فَصَدَرْتُ حِينَ أَثُوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِي أَثُوَابِي وَعَفَفْتُ عَنْ أَثُوابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ الْمُقَطِّرَ بَزَّنِي أَثُوابِي لَا تَحْسَبَنَّ الله نَاذِلَ دِينِهِ وَنَبِيّهِ يَا مَعْشَرَ الأَحْزَابِ ثَعْدِهِ وَنَبِيّهِ يَا مَعْشَرَ الأَحْزَابِ ثَعْدِهِ وَنَبِيّهِ يَا مَعْشَر الأَحْزَابِ ثَعْدِهِ وَنَبِيّهِ يَا مَعْشَر الأَحْزَابِ ثَعْدِهِ وَنَبِيّهِ يَا مَعْشَر الأَحْزَابِ ثَعْدِهِ وَنَعِير عَامِ لِيت لَا تَحْسَبَنَّ اللهُ نَاذِلَ دِينِهِ وَبِي عَبْرُول كَا عَبْدَت كَى اور مِن عَبْرُودَ نَا بِي حَالَتَ كَى وجه سَ يَقْرُول كَ عَبْدَت كَى اور مِن عَبْدُودَ نَا بِي حَالَتَ كَى وجه سَ يَقْرُول كَى عَبْدَت كَى اور مِن عَبْدُودَ نَا بِي حَالَتَ كَى وجه سَ يَقْرُول كَى عَبْدَت كَى اور مِن عَبْدُودَ نَا بِي حَالَتَ كَى وجه سَ يَقْرُول كَى عَبْدَت كَى اور مِن عَبْدُودَ فَي اللهُ عَلَى وَبِي عَبْدُت كَى اور مِن عَبْدُودَ فَي اللهُ عَلَى وَجه سَ يَقْرُول كَى عَبْدَت كَى اور مِن عَبْدُودَ فَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى وَلِي عَالِهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ا

''میں وہاں سے اس حالت میں نکلا کہ میں نے اسے نرم ریت کے ڈھیر اور ٹیلوں میں درخت کے ہینے کی طرح مٹی میں اُٹا ہوا چھوڑا۔''

'' میں اس کے بدن کے کیڑے اتارنے سے باز رہا (جب اس نے مجھے اپنی شرمگاہ وکھا کر عارولائی) اور اگر میں پچھاڑ دیا جاتا تو وہ میرے کپڑے اتار کر مجھے برہنہ کر دیتا۔''

''اے مشرکوں کی جماعتو! اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز میر گمان نہ کرنا کہ وہ اپنے دین اور اپنے نبی کو بے یار و مدد گار چھوڑ دے گا۔''

پھر سیدنا علی دافشہ رسول اللہ طالیہ آئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ طالیہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب دلائیہ نے بوچھا: تم نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ پورے عرب میں اس سے بہتر کسی کی زرہ نہیں۔ انھوں نے جواب دیا: میں نے جب اس پر وار کیا تو اس نے اپنی شرمگاہ کے ذریعے اپناؤ بچاؤ کیا، پھر مجھے بھی شرم آئی کہ میں اسٹے چھازاد کی زرہ اتاروں۔'' 1

<sup>1</sup> البداية والنهاية: 4108,107/4 السيرة لابن هشام: 236,235/3 دلائل النبوة للبيهقي: 436/3-439.



#### شهسوار جمله آور بھاگ نکلے

عمرو بن عبدود کے قتل ہونے کے بعد باقی حملہ آورشہسواروں پرایسی سراسیمگی چھا گئی کہ وہ وُم دبا کر بھاگ نگلے۔



بعض مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب زلانڈ نے ضرار کا پیچھا کیا۔ زبیر رڈائٹڈ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ کے پیچھے لیکے۔ ان کے مشہور شہسواروں میں عکرمہ بن ابی جہل، ہیرہ بن ابی وہب اور ضراراس طرح سریٹ بھاگ کے ڈکے نکلے کہ سیدھا ابوسفیان کے پاس جا کر دم لیا۔ ابوسفیان اپنے ساتھوں کے ساتھ جبل ابوسفیان اپنے ساتھوں کے ساتھ جبل بن عبید کے پاس پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔

# نوفل بن عبدالله كاقتل

نوفل بن عبدالله کوسیدنا زبیر بن عوام دلانیکو سیدنا زبیر بن عوام دلانیک نے جالیا۔ وہ اس پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ زبیر دلانیک کا حملہ اس قدر اچپا تک اور اتنا شدید تھا کہ نوفل کا گھوڑ ا گھبرا گیا

اور نوفل زمین پرگر بڑا مگر وہ پھر اٹھا، سنجعلا اور سیدنا زبیر ڈلٹنؤ کو دعوت مبارزت دی۔ سیدنا زبیر ڈلٹنؤ نے تلوار کا ایک ہی وار مارکراس کے دوٹکڑے کردیے۔ ان کی تلوار نوفل کو دولخت کرتی ہوئی گھوڑے کی زین کاٹ کراس کے کندھے تک جا پینچی۔ اس طرح سے ان کی تلوار میں دندانے پڑگئے۔اس وقت سیدنا زبیر ڈلٹنؤ نے بیشعر پڑھا:

إِنِّي امْرُوُّ أَحْمِي وَأَحْتَمِي عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْأُمِّيِّ الْمُصْطَفَى الْأُمِّيّ

''میں وہ مرد ہوں جو اُمی (ان پڑھ) نبی مصطفیٰ طاقیم کا دفاع کرتے ہوئے بچتا اور بچاتا ہوں۔''

سیدنا زبیر و النون سے پوچھا گیا: اے ابوعبداللہ! ہم نے آپ کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں دیکھی۔انھوں نے جواب دیا: اللہ کی قشم! بیت تلوار کا کمال نہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔سیدنا زبیر والنون نے مہیر ہبن ابی وہب کا تعاقب بھی

کیا، انھوں نے اس کے گھوڑے کے سینے پرتلوار مارکراسے زخمی کر دیالیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ کوفل کرنے والے سیدناعلی ڈلٹؤ تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نوفل خندق میں پھنس گیا تو لوگ اُس پر پیچر برسانے لگے۔اس نے التجا کی: اے عربوں کی جماعت! مجھے مہذب طریقے سے قبل کرو، چنانچے سیدناعلی ڈلٹؤ اس کی طرف گئے اور اسے اپنی تینج بے دریغ سے قبل کردیا۔

لیکن راج بات بی ہے کہ نوفل کو سیدنا زبیر طالقیا ہی نے قبل کیا تھا کیونکہ اس کے متعلق واضح آ خار منقول بین اور اکثریت نے اسی بات کوتر جیح دی ہے۔\*

#### عكرمه كانيزه حجيوڙ كرفرار ہونا

عکرمہ بن ابی جہل بھی قریش کے مشہور شہواروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنے سب سے بہادر سُور ما کوتل ہوتے دیکھا تو اس پر ایسی دہشت چھا گئی کہ اس نے اپنا نیزہ کھینگ دیا اور جان بچا کر بھاگ گیا۔سیدنا حسان بن ٹابت رٹائٹیائے اس کی جو کرتے ہوئے میراشعار کے:

 فَرَّ وَ أَلْقٰی لَنَا رُمْحَهُ
 لَعَلَّكَ عِحْرِمُ لَمْ تَفْعَلِ

 وَ وَلَيْتَ تَعْدُو كَعَدْوِ الظَّلِيمِ
 مَا أَنْ تَجُورَ عَنِ الْمَعْدِلِ

 وَلَمْ تَلْوِ ظَهْرَكَ مُسْتَأْنِسًا
 كَأَنَّ قَفَاكَ قَفَ فُرْعُلِ

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 402/1 البداية والنهاية : 109/4. 2 شرح الزرقاني على المواهب: 43/2 مرويات غزوة الخندق٠ ا ص:305.

'' عکرمہ بھاگ نکلا اور ہمارے لیے اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ عکرمہ! شایدتو کچھ کر کے ہی نہیں گیا۔'' '' تو پیٹے چھیر کر اس طرح بھا گا جیسے شتر مرغ بھا گتا ہے جبکہ تو میدان سے پیٹے دکھا کر بھا گئے والانہیں تھا۔'' '' تو نے چیچھے مڑکر بھی نہ دیکھا کہ چیچھے کا خیال آتا تو تیری گدی بجو کے بچوں جیسی نظر آتی جو مُر دے گھسیٹ کر سرپٹ بھا گتا ہے۔'' 1

# مشرکین کی اپنے مقتول کی لاش کے بدلے بھاری رقم کی پیشکش

سیدنا عبداللہ بن عباس وہ شناسے روایت ہے، جنگ احزاب میں مشرکین کا ایک آ دمی مارا گیا تو انھوں نے رسول اللہ علیقیظ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے مقتول کی لاش واپس کردیں، ہم آپ کو بارہ ہزار (ورہم) ادا کردیں گے۔آپ علیقظ نے فرمایا:

«لَا خَيْرَ فِي جَسَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ»

"اس کی لاش اور اس کی قیمت میں کوئی بھلائی نہیں۔" آپ تَالَیْمَ نِ ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی اور فر مایا:

«هُولَكُمْ لا نَأْكُلْ ثَمَنِ الْمَوْتَى»

''اُس کی لاشتمھاری ہوئی، ہم مُر دوں کی قیمت نہیں کھاتے۔''

ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے دس ہزار درہم کی پیش کش کی جبکہ دوسری روایت میں سو اونٹوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:

"إِدْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ»

''اس کا فرکی لاش انھیں دے دو کیونکہ وہ خبیث لاشہ ہے، اس کی دِیّت گندگی ہے۔''

## سردار اوس کی والدہ کی ایقان وتا کید

سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ میں بنوحارثہ کے قلعے میں تھی۔ یہ مدینہ کامحفوظ ترین قلعہ تھا۔ سیدنا سعد بن معاذبی کی والدہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور یہ پردے کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک روز سعد رہا تھی قلعے کے بازو گھلے ہوئے اور باہر سے گزرے۔ انھوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ وہ زرہ چھوٹی سی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے بازو گھلے ہوئے اور

<sup>1</sup> البداية والنهاية : 107/4 السيرة لابن هشام : 236/3. 2 البداية والنهاية : 109/4 مرويات غزوة الخندق :100/1.

نظے ہیں۔ انھوں نے چھوٹا نیزہ تھام رکھا تھا۔ وہ اسے لہراتے ہوئے بھاگے جارہے تھے اور بیشعر پڑھ رہے تھے: لَبِّتْ قَلِيلًا يَشْهَدِ الْهَيْجَا جَمَلْ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا حَالَ الْأَجَلْ

'' کچھ دیر کھبرو، بہادر جنگ میں حاضر ہوگا۔ جب موت کا وقت آ چکا تو موت سے کیا ڈرنا۔'' ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہا: بیٹا! جلدی کرو، اللّٰہ کی قتم! تم نے بہت دیر کر دی۔ عاکشہ چھٹا فرماتی ہیں: میں نے ان سے کہا: اے سعد کی ماں! تم نے سعد کو بہت چھوٹی سی زرہ پہنائی ہے۔ زرہ اتن کھلی ہونی جا ہے تھی کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لے۔ بیٹن کراس مومنہ صادقہ نے جواب دیا:

يَقْضِي اللَّهُ مَا هُوَ قَاضٍ.

"الله تعالی کو جو فیصله کرناہے وہ کر دے گا۔"

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے باز و پر تیرلگا جو ان کی شہادت کا سبب بنا۔ 1

## مشركين كاعهدو بيان اور مجابدين كي ثابت قدمي

جب قریثی شہسوار ناکام ہونے کے بعد اپنے سالار ابوسفیان کے پاس آئے تو اس نے کہا: آج ہمیں کوئی کامیا بی نصیب نہیں ہوئی۔ تم سب لوگ اپنے اپنے اپنے کا وکر علیہ چلے جاؤ۔ قریش اپنے بڑاؤ وادی عقیق میں چلے گئے اور غطفانی جنگجوا پنے بڑاؤ میں چلے گئے۔ انھوں نے آپس میں عہد و پیان کیا کہ کل سب مل کر حملہ آور ہوں گے۔ قریش نے طفانی جنگجوا پنے بڑاؤ میں چلے گئے۔ انھوں نے آپس میں عہد و پیان کیا کہ کل سب مل کر حملہ آور ہوں گے۔ قریش نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور رات ڈھلتے ہی طلوع آفاب

1 البداية والنهاية: 4/110,109/ السيرة لابن هشام: 238,237/3 المغازي للواقدي: 400/1.



### سے پہلے خندق کے کنارے جا پہنچ۔

ر سول الله طالقة نے اپنے جال نثاروں کو تیار کیا، انھیں جہاد کی ترغیب دی اور نفیحت فرمائی کہ اگرتم ثابت قدم رہو گے تو تم پراللہ کی نفرت اترے گی۔مشرکین نے ہر طرف سے خندق کا گھیراؤ کر لیا اور مسلمان ایسی پوزیش میں تھے جیسے کوئی قلعہ ہواور دشمن نے اسے چاروں طرف سے محاصرے میں لے رکھا ہو۔

# وشمن کے شہسواروں کی جارحانہ سرگر میاں

#### مدینه پر قضه کرنے کا نیامنصوبہ

احزاب کے جنگجو دستوں کوکوئی کامیابی نہیں ہورہی تھی، پھر بھی انھوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے آخری فیصلہ کن کارروائی کی کوشش کریں۔اس نئی منصوبہ بندی میں احزاب کے اُن تمام قائدین نے شرکت کی جواپنے گھر بارسے دور کھلے آسان تلے پڑاؤ ڈالے بیکار بیٹھے تھے۔احزاب کے تمام دستوں کے قائدین اپنے تمام گھڑ سواروں کو بدوی لڑا کا نوجوانوں سمیت خندق کے کنارے لے آئے، ان کے پیچھے دور دور تک پیادہ شکر کے جنگجو تھے۔

## فيصله كن منصوب كي تفصيل

مشرکین کے سوار دستوں کے قائدین اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت خندق کے گرد چکر لگانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سواروں کو خندق کی تنکنائیوں سے گزار کر دوسرے کنارے پہنچایا جائے جہاں اسلامی لشکر ان کے دانت کھٹے

المغازي للواقدي: 1/403. 2 مرويات غزوة الخندق ص: 324,323.

کررہا تھا۔ احزاب کا خیال تھا کہ اس طرح ہم خندق کے دونوں کناروں پر قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طرف جانے والا دستہ خندق کو ملبے سے پُر کر دے گا، اس طرح ان کے پیاد ہے بھی مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کی اینٹ سے اینٹ ہجا دیں گے۔

احزاب کے قائدین کو یقین تھا کہ جب ہمہ گیراور فیصلہ کن معرکہ میں ان کا خوفناک ٹڈی دل شکر مدینہ پر حملہ آور ہوگا اور پیچھے سے بنو قریظ ان پر دھاوا بول دیں گے تو وہ بڑی آسانی سے مدینے پر بقضہ کرلیں گے۔ اس جدید منصوبے کی تعفیذ سے مسلمانوں پر مشرکین کا دباؤ دگنا ہوگیا اور ابوسفیان جو پہلے محض سوار دستے بھیجنے پر اکتفا کرتا تھا، اب اس کارروائی کی خود گرانی کر رہا تھا۔ احزاب کی اس آخری کوشش کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف دباؤ نقط عروج تک پہنچ گیا اور گزشتہ اوقات کی نسبت ان کی آزمائش بے حد سخت ہوگئی۔ آھیں شدید خوف و ہراس نے بری طرح جکڑ لیا تھا۔

#### مسلمان ادائے نمازے قاصررہے

سیدنا جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں: کفار نے اپنے نشکر برطرف بھیر دیے۔ انھوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی۔ دیمن کا ایک مضبوط دستہ رسول اللہ طاقیۃ کے خیمے کے بالمقابل حملہ آور ہوا، اس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ انھوں نے رات گئے تک متواتر لڑائی کی۔ آپ طاقیۃ اور صحابہ کرام جو انگر ایک لیمے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ بل سکے۔ رسول اللہ طاقیۃ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں نہ پڑھ سکے۔ صحابہ کرام جو انگر شکایت کرنے لگے: اللہ کے رسول! ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ آپ طاقیۃ نے فرمایا:

"وَلا أَنَا وَاللَّهِ! مَا صَلَّيْتُ»

''اللّٰد کی قتم! میں بھی نماز نہیں پڑھ سکا۔''

مسلمان اس شدت کی جنگ میں انتہائی کر بناک صورتحال سے دوچار رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ تقریبتر ہو گئے۔ \*

سیدنا جابر بن عبداللہ چھٹن ہی سے روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب چھٹن خندق کے دن آئے۔سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ قریش کو برا بھلا کہنے لگے، پھر اللہ کے رسول شکھٹا کی خدمت میں شکایت کی: اللہ کے رسول! سورج غروب ہوگیا ہے، میں نماز (عصر) نہیں پڑھ سکا۔ آپ شکھٹا نے فرمایا:

<sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبري : 498,497/1 2 المغازي للواقدي :403/1.

### "وَالله! مَا صِلْتُها»

''الله کی قتم! میں نے بھی (عصر) کی نماز نہیں بڑھی۔''

سیدنا جاہر بڑنٹھ کہتے میں کہ پُھر ہم نبی عبیثا کے ساتھ وادی بطحان میں تڑے، وضو کیا اور آپ عربیہا نے خروب آ فتاب کے بعدعصر کی نماز پڑھائی، پھرمغرب کی نماز پڑھائی۔ آ

#### ایک اذان ہے 4 نمازیں

مِشْرَیین نے خندق کے دن رسول اللہ علیہ کو اس قدر شدت ہے سیدنا عیداللہ ہن مسعود بن سے روایت ۔



منور بال بن ربال بشم خدیجه ، قام و (مصر)

اتی طویل مُدت تک گھیرے رکھا کہ آپ طاقیانی کی حار نمازوں کے اوقات بھی وشمن کے مقابلے کی نذر ہو گئے حتی کہ جس قدر اللہ نے حام رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا۔ پھر آپ سل ایک نے بلال والنفی کو حکم دیا، انھوں نے اذان دی، پھر ا قامت کہی تو آپ سائٹیا نے ظہر کی آپ مُنْ فَيْدُ نِهِ عَصر كَي نَمَازِيزُ هَا فَي - يَهِمُ ا قَامِت کھی تو آپ مانتیا نے مغرب کی نماز پڑھائی۔

پھرا قامت کہی تو آپ طائیا ہے عشاء کی نماز بڑھائی۔ <sup>2</sup>

سیدنا ابوسعید خدری ڈپٹھ بیان کرتے ہیں: خندق کے دن ہم بیھے کئے حتی کہ مخرب کے بعد رات اتر نے تکی، پھر اندهيرا حيها گيا۔اس وقت الله تعالى نے جميں وشمنوں تے نجات دي جيبا كه فرمان البي ہے:

﴿ وَكَفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۞ ا

''اوراس لڑائی میں ایندمومنوں کے لئے کافی ہوئیا اور اللہ بہت طاقتور اور غالب ہے۔''

رسول الله سيميرٌ نے سيدنا بلال ني تنه کو بلايا۔ انھيس اذ ان دينے کا حکم ديا، انھوں نے اذ ان کے بعد ظہر کے ليے ا قامت کہی۔ آپ علیمان نے ای حسن و نوبی ہے ظہر کی نماز اوا کی جیسے آپ علیان کیجا پر 😅 تھے۔ پُھر انھوں نے

1 صحيح البخاري: 4112 صحيح مسلم: 631. 2 جامع الترمذي: 179 سنن النساني: 663.

عصر کی اقامت بی ہ آپ عرقیہ نے اس مسن و خوبی سے نماز پر معائی جس طرح آپ عرقیہ میلیے عصر کی نماز پر معائی جس طرح آپ عرقیہ میں ہوت کی جس حسن و پر معائی جس من و خوبی سے ادا کی جس حسن و خوبی و آپ عرقیہ نے مغرب کی نماز اس مسن و خوبی سے ادا کی جس حسن و خوبی و آپ عرقیہ نے اس حسن و خوبی و آپ عرقیہ مغرب سے وقت بروئ کا رایا ہے تھے۔ کیر عشا، کی اقامت کبی اور آپ عرقیہ نے اس حسن و خوبی سے میں من نرال ہونے سے پہلے کی بر معات تھے۔ بینماز خوف کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ا

تصحیحین میں سیدنا مم خور کی روایت نے مطابق صرف مصری نماز فوت ہوئی تھی جبید دیکر کتب احادیث میں چار نمازوں کے قضا ہونے کا ذکر ہے۔ یعم کی کتب میں کہ بعض لوکوں نے صحیحین کی روایت کورج جن و ک ہے۔ ابن العربی نمازوں کے قضا ہونے کا ذکر ہے۔ یعم کی کتب میں کہ جو نماز آپ سیدہ وائس کے مقاب کی وجہ سے اوا نہ کر سکے، نے صراحت کرت وہوں کے مقاب کی وجہ سے اوا نہ کر سکے، ووصرف ایک عصر ہی کی نماز ہے۔ اس بات میں تائید سے مسلم میں مروی سیدنا علی خور کی روایت سے بھی ہوتی ہے، انھوں نے بیان کیا کہ جم صلاق و تطی ، یعنی عصر کی نماز کے وقت و شمنوں سے مقابلے میں مصروف تھے۔

العض اہل علم نے ان دونوں باتوں میں طبیق دی ہے کہ جنّب خندق کی دنوں پر محیط تھی، ان ایام کے مختلف اوقات میں بیددونوں واقعے کے بعد دیگر ہے رونم دوئے۔ یہی رائے اور دل کو بھاتی بات ہے۔ °

#### رسول الله سلطية كى بددعا

خندق كرون جب رسول المدعيّة كي نماز قضاء وكي قرّب عيّة في أغار كفايف بدوعا كي: العالا أناة عليهم بَيُوتِهُم و فَلُورِهُمْ أَدَرَ أَنْ اللغَلُونَ عَلَّ الصّلاة الْوَسْطَى حتّى غَابَتِ الشّنسان

' الله تعالى الن مشر كيين عَرَّهم ول اور قبرول وآك عن نبر بي جبيها كه انسول من بمين مصروف جنگ ركھ كرصلاق وسطى (نمازعصر) سے محروم كر دياحتى كه سورج غروب بهوگيا۔'' 3

اہل علم کی ایک جماعت نے اس روایت ہے دلیل کی ہے کہ صلاق وطل ہے مراد عصر کی نماز ہے جبیبا کہ یہاں انسا واضح ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے ند کورہ واقعے ہے استدلال کیا ہے کہ اگر قبال جبیبا عذر مانع ہوتو نماز کا مؤخر کرنا جائز ہے۔ امام کھول اور اوز اعلی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ 4

1 المغازي للواقدي:404,403/1. 2 مرويات غزوة الخندق ص:342 فتح الباري:96/2. 3 صحيح البخاري: 4111 مسلم:627. 4 صحيح البخاري:

### فوت شدہ نماز ول کی ادائیگی کی صورت

دَاكُمْ بُوطِى كَتِمْ مِينَ انْبَاكُ مُصْرُوفِيت كَى بَنْ بِنْمَازُ مُصْرُره كَىٰ جُوآ پ عَيَهِ فَ سُورِقَ فَر وَب بَوفَ فَ بِعد ادا كَل بِخارى ومسلم كَ علاوه ديكرروايات عين ائيت عن ياده نمازين ره جانے كاذكر ہے جنھيں آپ عربيہ في وقت نكل جانے كے بعد على الترتيب ادائيل (جيب كداو پر ندور ہے)۔ اس تفوت شده نمازواں كى ادائيكى كى وليس ماتى ہو كَل جانے كے بعد على الترتيب ادائيل وقت مصره فيت كى بن برنماز مؤخر كرنا تھے تھا ئيونكدا بھى صلاة النوف شروئ نہيں ہوئى اور بيدجو علاء نے كہا ہے كداس وقت مصره فيت كى بن پر نماز مؤخر كرنا تھے تھا ئيونكدا بھى صلاة النوف شروئ نبيس ہوئى مقلى، علاه ، كا بيا ظريہ فوت شده نمازواں كى ادائيكى كے خلاف نبيس ئيونكد بغض محال آئر مان تھى بياج كے كہائي كا جُوت ملا اللہ ہوئى كا خلوت شده نمازواں كى قضا كا منت ہوئى بنا پر نماز مؤخر نہ كرنے كا شنځ ہوگا اور تاخير كا شخ فوت شده نمازواں كى قضا كا شخ ہر كرنے ہوت شده نمازوں كى قضا كا مسكدا پن جَد بحال ہے۔ ا

#### المالية في المالية الم

مشرکین جب اپنے تاہر تور حملوں کے ہوجود ناکام ، نام ا، ہوئے تو قریش اپنے پراؤ میں اور غطفانی اپنے ورکین جب اپنے تاہر تور حملوں کے ہوجود ناکام ، نام ا، ہوئے تو قریش اپنے پراؤ میں اور غطفانی اپنے ورسو گھڑ ورسے کی طرف چل ویسے مسلمان بھی رسول اللہ سینیڈ کے خیصے کی طرف چل کے دستہ بیٹ کر آیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان دن کھر کے تنظیم ماندے بیں ، اب آرام مرر جے ہوں کے اور ان کی جہنے کی کی حالت میں ہم ان پر

اچا تک ٹوٹ پڑیں گے، اور یوں میدان مار لیں گے، لیکن اللہ کے شیر چوکس ہوکر وشمن کی گھات میں تھے۔

مشرکین کے دستے کا کمانڈ رخالد بن ولیدتھا اور اسلام کے جانبازوں کی قیادت سیدنا اسید بن حفیہ وٹون کشکروں میں نوک جھونگ جاری رہی۔ تیراندازی کا تبادلہ بھی ہوا۔ مشرکین کے دستے میں سیدنا حمزہ ڈالنیڈ کا قاتل وحثی بن حرب بھی تھا (جو فتح مکہ کے بعد



مسجد حمزه بن عبدالمطلب ، بن غازي (ليبيا)

1 فقه السيرة للبوطي وص: 223.

مسلمان ہوئیا اوال نے میں طفیل بن نعمان نوتا و تاک کرنیز دیارا جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ 1 جنگ خندق میں مسلمانوں کا شعار ( Code Word )

جب مشریت ن آخری وشش بھی ناکام رہی تو اس کے بعد وہ واپنی تک کوئی قابل ذکر کارروائی نہ کرسکے۔اس کے بعد وہ واپنی تک کوئی قابل ذکر کارروائی نہ کرسکے۔اس کے بعد وہ سے بھیج جس کا مقصد چین جبیلی کی کارروائی ہوتا تھا۔ایک رات اسلائی اشکر کے وہ سے تکرونی کر رہ ہے تھے۔ ان دونوں دستوں کا آپنی میں تکراؤ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دونوں میں سے ہفرایق دوسر کے ورثمن ہی کا دستہ سمجھ را تھا۔ دونوں کی ند بھیلا کے بیا کے بیانی تھی ہوگئے اور کیجیشہید ہوگئے۔

يدلوك في طالية ك ياس آئے-سارا واقعہ بتايا تو آپ طالية فرمايا:

الجراحكم في سببل الله ومن فيل ملكم فأنا شهبذ

""مهارے زنمی اللہ کی راہ میں میں اور جونم کی رویا ئیا، بلی شبیدہ وشہید ہے۔"

اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی پہیان کے لیے شعار (Code Word) استعمال کرتے جس کی وجہ ہے اُن کا

آپس میں تھم گھا ہونے کا امکان خدر ہا۔ ان کا شعار حد لا ینصروں تھا۔
بعدازاں جب بھی مسلمان ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے تو اپنے
رمزید الفاظ (Code Word) بولتے تا کہ باجمی لزائی کی نوبت نہ آئے۔
علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ مہاجرین کا شعاریہ خیل اللّٰہ تھا۔ 3

## سيدنا سعد بن معاذ بالله شديد زخمي بو كئے

سیدہ عائشہ جانبی روایت کرتی ہیں کہ میں خندق کے دن لوگوں کے نقوشِ قدم کا چیجی کرتی ہوئی چل پڑی۔ اجا نک میں خندق کے دن لوگوں کے نقوشِ قدم کا چیجی کرتی ہوئی چل پڑی۔ اجا نک میں نے اپنے چیجی ک کی آ جٹ محسوس کی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سعد بن معاذ براتنی تھے، ان کے ساتھ ان کے جیسے حارث بن اوس براتنی بھی تھے۔ وہ ایک ڈھال اٹھائے ہوئے تھے۔ میں فورا زمین پر بیٹھ کی اور سعد بڑی ٹر گئے ٹر گئے۔ وہ او ب کی زرہ پنے ہوئ

الطبقات لابن سعد: 68/2. 2 المغازى للواقدى: 404/1 السبرة لابن هساه.
 236/3. 3 إمتاع الأسماع: 235/1.

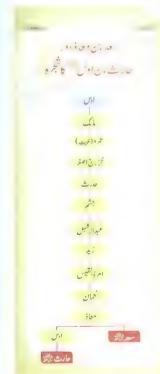

تھے جس سے ان کے جسم کے جعن جھے نظر آرہ ہے۔ میں معد کے ان نظر آنے والے اعضاء کے بارے میں ڈرنے گلی۔ معد نوٹوایک بھاری نھرکم اور لمبے آوئی تھے۔ وہ چیتے چیتے بیشعم پر ھارہ بتھے:

لَبِّتُ قَلِيلًا يُدُرِكُ الْهِيجا جملٌ ما أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجْلِ " يَجْهُ وَرِيَهُمْ وَ جَمَل ( عرب مَا بَهِ وَرَجْمَل بَن عَمَانَهُ مِنَ عَنْهِ ) جَنُول وَ يَاكُ وَ يَمُوتَ مَن قَدَر

حسین ہے جب کہ موت کا وقت آئی گیا ہے۔'

سیدہ عائشہ مجھ آئی ہیں: ان کے مزر جانے کے بعد میں کھ کی بوئی اور ایک باغ میں جا کینی و بال مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں ممر بن خصاب نوز، جسی تھے اور ایک آ دمی نے نود پہن رکھا تھا۔ عمر طائق نے مجھے دیکھا تو پوچھ گئے: آپ ادھ کیوں شریف لے انہیں؛ اللہ کی قتم! آپ بھینا بہت بہادر ہیں۔ لیکن اگر پہائی اختیار کرنی پڑے یا کوئی آزمائش آن پڑے تو پھر کیا ہے گا؟

سیدہ عائشہ نوٹ فرماتی ہیں: قریش کے حبان بن قیس بن اور نامی نیامشرک نے ، عد بن معاف نوٹھ پر تیم چلایا۔ وہ ان کے بازو میں آلکا۔ اس سے ان کن سے ان کی اس نے تیم مارتے ہوئے یہ الفاظ کے: یہ لو میری طرف سے جان لو کہ میں مرقد کا بینا ہوں۔ اس پر ، عد نوٹو نے کہا:

عَرَّقَ اللّٰهُ وَجُهَكَ فِي النَّارِ ﴿ اللَّهُمَ ۚ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبِ قُرِيْشِ شَيْنَا فَأَبْقني لَهَا ﴿ فَإِنَّهُ عَرَّقَ اللّٰهُ وَجُهَكَ فِي النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَ ۚ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتِ مِنْ حَرْبِ قُرِيْشِ شَيْنَا فَأَبْقني لَهَا ﴿ فَإِنَّهُ عَرَّفَ اللّٰهُ وَجُهَكَ فِي النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللّلَهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّلَهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلْمُلَّا مُلْمُلِّ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُلِّ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْمُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُلْمُلِّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْمُلِّ الللَّهُ مُلْمُلَّ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّلَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُ

قَدْ وَضَعْتَ الْحرْبَ بِيْنَا وِبِيْنَهُمْ فَاجْعَلْهُ شَهَادة لَى ۚ و

فريف

''القد تیرے چبرے وآگ میں بکھ دے۔ اے اللہ! اگر ہونے قریش کی جنگ میں سے بچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھا یونکہ اس قوم کے ساتھ جنگ کرنا مجھے بہت پہند ہے جس نے تیا ہے رسول کو افریت دی، انھیں جبنا دیا اور انھیں وطن سے بوطن کردیا۔ اے اللہ! اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہوگئ ہوگئ ہو تو اس دخم کومی سے لیے شہادت کا سب بنا دے اور مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تا قوم میری آئکھیں بنوقر یظ کی طرف سے کھنڈی نہ کردے۔''

اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فر مائی۔ آپ کا خون فور رک گیا، ٹیم اللہ تعالی نے مشر مین پر ایک زیروست آندهی چلائی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالی مومنوں کے بیے میدان کارزار میں کافی ہوا اور اللہ تعالی تو بہر حال بری قوت اللہ مریری منظمت اللہ ہے، دِن ٹیجا ہو غیان اور اس کے ساتھی تبامہ جا پہنچے اور میمینہ ہی حصن اور اس کے ساتھی نحد جا لگے۔

#### معدين معاذبي لا قاتل كون تها؟

مُدُورہ بااتفصیل نے معلوم ہوتا ہے کہ سعد نہتر کی ثبورت حیان بن قیس بن عرقبہ کے تیر سے ہوئی تھی۔لیکن ا بین اسحاقی سے میراللہ بین کعب بین مالی کے حوالے ہے روایت کرتے میں کہ انھوں نے بتایا: خندق کے روز معد بن معانی نزند و تیم مارینه والشخص بنونخه وم کا حلیف ابواسامه جشمی تقار اواسامه ین ای باری میل مکرمه بن ابوجہل کومخاطب کر کے شعر بھی کیے ہیں:

لهًا اثناء الم افق عاند عليه مع الشمط العذاري النواهد غييدة جمعا مَّنْهُم اذْ يْكَابِد واخر مزعوب عن القصد قاصد

A 100 PM ست الدي الزمت سعدا ماشة فضى نحبه منها سعيد فاعولت ر انت الذي دافعتْ عَنَّهُ وقد دعا على حين ما هم جانو عن ضريقه ''اے عکر مد! تو نے مجھے کیوں نہ ملامت کی جب تو مجھ ہے کبہ رہا تھا: تجھ پر مدینہ کے شیلوں میں خالد

قريان ہو۔"

108/4 --- - 238/3 --- 141/6 --- 1



'' کیا وہ میں بی نہ تھا جس نے سعداو تا کئر تیر مارا تھا اور اس کی کادنی کی ورمیانی رگ آھل ہے خوان ہر لکلا تھا۔''

''سعد نے اس سے اپنی مراد بوری کی (اور شہید ہوئے) کیر اس پر وراثنی مورتوں کے ساتھ ساتھ کو کیواری دوشیز انہیں بھی اشکیار ہو گئیں کے'

' التو ہی وہ شخص ہے جس کا میں نے دفاع کیا جبدان نے مبیدہ وان کے اشکر سے اس وقت بالیا جب وہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔''

''اس وقت جب وہ (مسلمان) اپنے نبی کے رہتے ہے بننے والے نبیس تھے اور دوسرا اُسروہ اپنے مقصد کے حصول (میں ان) سے مرعوب ہو چکا تھا۔''

ائن بشام نے تکھا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد عن تر پرتیر چاہے والا شخص خفاجہ بن عاصم بن حبان تھا۔ ا وکتورابراہیم کہتے میں: اکثریت نے کہا ہے کہ حبال بن عرف نے تیر چاہا یہ تھا اور یہی ہات رائے معلوم ہوتی ہے، ممکن ہے ابواسامہ جشمی بھی اس کے ساتھ شریک ہوئیکن میر بھی ممکن نہیں کیونکہ سیدنا سعد عن یہ کوصہ ف ایک ہی تیر رکے جان میں لگا تھا۔ 2 واللہ اعلم بالصواب.

## رسول الله علقاف ك فيم ك يهريدار

نبی مکرم تابید نے وفاعی استاکام اور مندق کو پار کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے بیاسی باکرام نویش کو مختلف

مدرمه عباد بن دشر (مدید مثوره)

گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مسلمان خندق کی مگرانی کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب سالار اعلی رسول اللہ سالقیا کی حفاظت پر بھی مامور تھے۔ سیدنا عباد بن بشر چھٹنے کی قیادت میں انصار کی ایک جماعت روزانہ رات کو رسول اللہ سالقیا کم کے ذمیعے کی مگرانی کرتی تھی۔ خندق کے دن سیدنا زبیر جھالنے کرتی تھی۔ خندق کے دن سیدنا زبیر جھالنے

السيرة لابن هشام: 239,238/3 • البداية والنهاية: 4/110 • إمتاع الاسماع: 236,235/1. 2 مرويات غروة الخندق.
 ص: 358.

نے بھی رسول اللہ ٹائٹیز کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ 1

سیده به شده من شده من سنده به فرانی بین که مین در مال الله سیمیه کے ساتھ تھی۔ آپ سیمیه بیاری کے کا ساتھ تھی۔ آپ سیمیه بیاری کے کا ساتھ تھی۔ آپ سیمیه بیاری کے کا بیاری کی آمد کا خدشہ تھا۔ جب سردی کی شدت نے آپ سیمیه بیاری کی اور سے فیک لگا کر میں میں شدت نے آپ سیمیه بیاری کی اور سے فیک لگا کر ایس کے بیاری کی اور سے فیک لگا کر ایس کے بیاری کی اور سے فیک لگا کر ایس کے بیاری کی اور میں میں جھپ کے ایس کے بیاری کی اور میں میں جھپ کی گئے۔ آپ سیمیه نے وجھا: "وال نے بیاری کی اور سیمی کا ایس کی اور سیمی کی کا ایس کی کا ایس کی کا کہ آپ سیمی کی کا ایس کی کا کہ آپ سیمی کی کا کہ آپ سیمی کی کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

میں سعد خزات تھے۔ انھوں نے کہا: اے اللہ نے رسول! میں آپ کی خدمت میں حاضہ جوا جول۔ میرے لیے کوئی تحکم جوتو ارشاد فر مائیے۔ آپ سیقیات نے انھیں تعمر دیا کہ اس فائل کو اس کے بعد آپ سیون سے سو کئے حتی کہ میں نے آپ کے خرا کے سیدہ ما انشہ خزان فر ماتی میں اسعد بیاتی کی اس قربانی کو کبھی نہیں جو کئے حتی کہ میں نے آپ کے خرا کے سیدہ ما انشہ خزان فر ماتی میں اسعد بیاتی کی اس قربانی کو کبھی نہیں کھول سیتی۔ 2

سیدہ عائشہ بڑی ہی ہے روایت ہے، فر ماتی میں: الکیا رات رسول اللہ عربیہ ہے فوالی کا شکار ہوگئے۔ آپ عربیہ نے فرمایا:

### اليت رجالا صالحا من ضحابي يحرسني البلته

" كاش امير عاص بديل سے وفي نيب آوي تن رات مير ايم ووسان

ائی دوران اچا نک جم نے اسلح کی آواز سنی۔ آپ علیہ نے دریافت فر مایا:

ن کون ہے؟ "سعد دلاتھ کے رسول! میں آپ کا پہر و دینے کے لئے جانبہ جوا ہول۔ تب نبی عزید سو گئے حتی کہ ہم نے آپ کے خرالوں کی آواز سنی۔ "

سحابہ کرام خوتہ میں سعد نامی کئی سحابہ تھے، مثلا سعد بن معاذ ، سعد بن عبود قرادر سعد بن رقیع ڈوائٹے۔ لیکن صحیح بخاری کی روایت میں بیصراحت موجود ہے کہ بیسعد بن ابی وقاص ڈائٹیز تھے۔ 4

سیدہ امسلمہ نات بیان کرتی ہیں میں فروؤ خندق میں رسول الله سیقی کے ساتھ تھی۔ میں کسی جگہ بھی آپ سے جدا نہیں ہوئی۔ آپ سی جدا نہیں ہوئی۔ آپ سی تھے۔ شدید سردی تھی۔ میں آپ سیقیا کو و کیھنے آئی۔ آپ

<sup>1</sup> عيون الأثر · ص: 270 · مرويات غزوة الخندق · ص: 227. 2 مجمع الزواند : 6/135. 3 صحيح البخاري :7231. .

<sup>4</sup> صحيح أسحا بي. 2885

ا پنے خیمے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جتنا وقت اللہ و منظور تھا، آپ عقیدہ نے نماز پڑھی، کھر باہ تشریف لائے۔ پچھ دریر دیکھتے رہے، پھر آپ طافیا نے فرمایا:

الهذِم خَيْلَ الْمُشْرِكِينَ تَطِيفُ بِالْحَنْدَقِ مِنْ لَهُمْ؟

'' يه مشركين كا گھڙ سوار دست ہے۔ خندق ئے رو چَهر كات رہا ہے، ان أَى خَبُ أُون كِكا؟'' پھر آپ طَائِيْنَا نِي قَاوَرُ دى: اِيَا عَبْد إِنْ بِشْرِ لَا ''اے عباد بن بشر!'' انھوں نے آپ طَائِیْنا کی آواز پر فوراً لبیک کہا۔ آپ طَائِیْنا نے بوچھا:

'' کیاتمھارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟''

انھوں نے کہا: بی بال، اللہ کے رسول! میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں اور ہم آپ کے خیصے کی تگرانی کر رہے ہیں۔ آپ ساتھیم نے فرمایا:



ومنطق ها قد ( واون قديد ) جهاب فزوه م يستق پيش آيا

### الله تعالى عبد بن شرير رئتيس نازل فرمائ سيد تمام سحاب رهال مين سب سے زياد و آپ عقيد ك نيم سال رہ آن پيره السے سے اور جرآن پيره السے

#### خندق کی خوفناک را تیں

سیدہ ام سلمہ بڑھنا بیان کرتی ہیں: میں تمام جنگوں
میں رسول اللہ سڑھنے کے ساتھ شریک رہی جن میں دغمن
سے جھڑپ بھی ہوئی اور خطرات بھی پیش آئے جیسا کہ پیش
مریسیع، خیبر اور حدیبیہ کے واقعات ہیں۔ اسی طرح بوقت مکما اور حدیبیہ کے واقعات ہیں۔ اسی طرح بوقت محلان کا غزوہ بھی ہوالیکن خندق سے بڑھ کر بولاناک اور تھکا دینے والا معرکہ کوئی نہیں تھا۔ اس بولناک اور تھکا دینے والا معرکہ کوئی نہیں تھا۔ اس بان کے نگلنے کے لیے کوئی راہ نہیں تھی۔ ایک طرف
ان کے نگلنے کے لیے کوئی راہ نہیں تھی۔ ایک طرف
وثمن کا بہت بڑا لشکر، دوسری طرف عورتوں اور بچوں اور بچوں کے حقاظت کا مسلماور بنوقریظہ کی طرف سے ہر وقت کی حفاظت کا مسلماور بنوقریظہ کی طرف سے ہر وقت حسے کا خط ہے۔ ان جات میں مدینہ منورہ کا رات تب بہ بہ وقت حین کا جات میں مدینہ منورہ کا رات تب بہ ب



المغازي للواقدي :1/397,396 ومتاع الأسماع للمقريزي:234/1.

رات بسر کردیتے تھے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فر مایا۔ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اللہ تعالیٰ اس لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہوگیا۔

### اسلامی لشکر کی ہے چینی

سیدنا ابوسعید خدری واتین بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے رسول اللہ طاقیا کی خدمت میں عرض کی: اللہ کے رسول! کرب و بے چینی کا میالم ہے کہ دل حلق تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا کوئی وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں؟ آپ طاقیا کے رسول! کرب و بے چینی کا میالم ہے کہ دل حلق تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا کوئی وظیفہ ہے جو ہم پڑھیں؟ آپ طاقیا

«نَعَمْ · اَللّٰهُمَّ السُّنْرْعَوْرَاتِنَا وَ آمِنْ رَّوْعَاتِنَا»

" ہاں، (تم یہ کہو:) اے اللہ! ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن میں بدل دے۔" "

# محاصرے کی شدت اور رسول الله مَثَاثِيْمَ کی دعائيں

جب محاصره شدت اختیار کرگیا۔ ہر طرف سے مصائب کی گھٹائیں جھاگئیں اور صحابہ کرام شائش اس کر بناک صورت حال کی وجہ سے بے قرار ہوگئے تو رسول اللہ شائی آغ نے دعا کی اور صحابہ کرام شائش کو فیسے تھی کی۔عبداللہ بن ابی اوئی شائن سے روایت ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ شائن کھڑے ہو گئے۔ آپ شائن نے خطبہ دیا اور فر مایا:

«أَیّهَا النّاسُ! لَا تَتَمَنّوْ الِقَاءَ الْعَدْقِ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ وَاذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُ وا وَاعْلَمُوا أَنّ الْجَنّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ»

''اے لوگو! رشمن سے مڈبھیٹر کی خواہش مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ جب تمھاری وشمن سے مڈبھیر ہوجائے تو صبر واستقلال سے کام لواور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔'' پھر آپ مُنَا ﷺ نے دعا کی:

«اَللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ! وَمُجْرِيَ السَّحَابِ! وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ! اهْزِمْهِمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ "
"ا الله! ا ح كتاب نازل فرمان والح! بإدلول كو چلان والح! گروہول كو شكست دين والے! انھيں شكست دے اوران كے خلاف ہمارى مدفرما ""

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 399/1 ، إمتاع الأسماع: 235/1. 2 مسند أحمد: 373 ، ال كي سندضعيف ٢- ويكيي: الجامع الصغير: 8548 ، فتح الباري: 502/7. 4 صحيح البخاري: 2966 ، صحيح مسلم: (20)-1742.

دوسرى روايت ميس ہے كه آپ مُلَافِيْم نے بيدعاكى:

"اَللّٰهُمَّ! مُنْزِلَ الْكَتَابِ مَسْرِيعَ الْحِسَابِ! إِهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللّٰهُمَّ! اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ" "اے الله! كتاب نازل فرمانے والے! جلدحهاب لينے والے! لشكروں كو شكست وے۔اے الله! انھيں شكست وے۔اے الله! انھيں شكست وے اوران كے پاؤل لاكھڑا وے۔"

اسى ليے رسول الله مَاليَّةُ فرمايا كرتے تھے:

«لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ افَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ »

''اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس نے اپنے لشکر کو فتح نصیب فرمائی۔ اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے تنِ تنہا ہی لشکروں کو مغلوب کردیا، چنانچہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔'' 2 رسول اللہ طَافِیْنَ نے خندق کے روزید دعا بھی کی:

"يَا صَرِيخَ الْمَكُرُوبِينَ! يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ! إِكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَكَرْبِي فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِي وَ بِأَصْحَابِي»

''اے مصیبت زدوں کے فریاد رس! اے مجبوروں کی سننے والے! میراغم، پریشانی اور بے چینی دور فرما، بلاشبہ تو اس مصیبت کو دیکھ رہاہے جو مجھ پر اور میرے صحابہ پر اتر آئی ہے۔'' 3

## غطفانی نوجوان پرچم اسلام کی چھاؤں میں

حالات دن بددن بگر رہے تھے۔ احزاب کا دباؤ بڑھتا جارہا تھا۔ ان حالات میں نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ اس اثنا میں اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا کہ دشمن کے ایک انتہائی زیرک نو جوان سیدنائعیم بن مسعود کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال دی جس سے ان کا سینہ منور ہوگیا۔ ان کا نسب یہ ہے: نعیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن تغلبہ بن قُنفذ بن ہلال بن خلاوہ بن اشجع بن ریث بن غطفان بڑائیڈ۔ یہ بنوغطفان کی شاخ بنوا شجع کے فروفرید تھے۔ تغلبہ بن قُنفذ بن ہلال بن خلاوہ بن اشجع بن ریث بین غطفان بڑائیڈ۔ یہ بنوغطفان کی شاخ برا والے تھے۔ بہت مالدار سیدنا نعیم ڈائیڈ اپنی سرگزشت خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں: بنوقریظ بڑے جاہ وجلال والے تھے۔ بہت مالدار شھے۔ ہم غریب دیبی لوگ تھے۔ ہمارے پاس تھجوروں کے باغات تھے نہ انگوروں کے۔ ہم لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پال کرگزر بسر کرتے تھے۔ بنوقریظ کا سردار کعب بن اسد میرا دوست تھا۔ میں اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ کئی گئی دن اس

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4115 · صحيح مسلم: (21) - 1742. 2 صحيح البخاري: 4114 · صحيح مسلم: 2724. 3 السيرة الحلبية: 648/2 · المواهب اللدنية: 457/1.

کے ہاں قیام کرتا تھا۔ اس کے پاس رہ کرخوب گل چھرے اڑا تا تھا۔ مجھے طرح طرح کے مشروبات اور کھانے پیش کے جاتے۔ جب میں واپس آنے لگتا تو وہ مجھے بہت ی کھجوریں بھی دے دیتا تھا جنھیں میں اپنے گھر لے آتا۔ دن گزرتے گئے حتی کہ ایک دن یہ موقع آیا کہ احزاب کی جھہ بندی ہوئی۔ وہ رسول اللہ شکھیا کے خلاف معرکہ آرائی کے لیے نکلے، میں بھی اپنی قوم کے ساتھ نکل پڑا۔ اس وقت میں اپنے بت پرتی کے دین ہی پر قائم تھا۔ رسول اللہ شکھیا کے لیے نکلے، میں بھی اپنی قوم کے ساتھ نکل پڑا۔ اس وقت میں اپنے بت پرتی کے دین ہی پر قائم تھا۔ رسول اللہ شکھیا نے بھے جانتے تھے۔ احزاب کی افواج نے اتنا طویل محاصرہ کیے رکھا کہ اونٹ اور گھوڑے مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ اب میں مسلمان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی قوم کے سی فرد پر اپنے اسلام کا مرمیانی وقت تھا۔ نمین اپنی پڑاؤ سے نکلا اور سیدھا آپ شکھیا کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوگیا۔ مغرب اور عشاء کا دریافی وقت تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ شکھیا مناجات ربانی میں مصروف تھے۔ جونہی آپ شکھیا نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا:

«مَا جَاءَبِكَ يَا نُعَيْمُ؟»

(ونعُيم! تم يبال كيول آئے ہو؟"

میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کردوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو بھے جو ذمہ داری سونییں گے، ہوں کہ آپ جو بھے لائے ہیں، وہ برحق ہے۔ اب مجھے تھم دیجیے، اللہ کی قتم! آپ مجھے جو ذمہ داری سونییں گے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے اسلام قبول کرنے کا میری قوم کو علم ہے نہ کسی دوسرے شخص کو۔ نبی کریم سُلُ اللّٰیٰ اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے اسلام قبول کرنے کا میری قوم کو علم ہے نہ کسی دوسرے شخص کو۔ نبی کریم سُلُ اللّٰیٰ الله کے انھیں یہودِ بنوقر بظہ اورمشرکین مکہ و غطفان کے درمیان اختلاف ڈالنے کی ذمے داری سونی اور فرمایا:

«أَنْتَ فِينَا رَجْلٌ وَّاحِدٌ فَخَذِّلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَالِذَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ»

''ہمارے مامین تم وہ واحد آ دی ہو (جو ترکیب لڑا سکتے ہو)۔ اگرتم کر سکو تو حسن تدبیر سے کام لے کر ہماری طرف سے دشمن کا رُخ پھیر دو (ان میں تفرقہ ڈال دو) کیونکہ جنگ چالبازی کا نام ہے۔'
اس وقت فضا ایسی تھی کہ مشرکین احزاب مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر تکلے بیٹھے تھے۔ اس لیے رسول اللہ شکھ آئے نے نعیم جھاٹھ کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کی حریف فوجیس اترتی ہیں تو ان کا مقصد ایک دوسرے کو قبل کرنے کے سوا پھھ نہیں ہوتا۔ اس لیے دشمن کو شکست دینے کی ہرتد ہیر جائز ہوتی ہے، لہذا دشمن کی تنظیم تو ٹرنا اور ان کی صفوں میں انتشار پھیلا دینا پھوٹ ڈالنے کی ترغیب نہیں تھی بلکہ دفع شر اور فتح یابی کی ایک مؤثر تدبیر تھی۔

نُعْیم خلافۂ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کے رسول! میں بیاکام ضرور کروں گالیکن مجھے اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرنے کی اجازت عطافرہ ایئے۔آپ مُلِیْلِاً نے فرمایا:

«قُلْ مَا بَدَا لَكَ فَأَنْتَ فِي حِلِّ»

''جوتمھارے جی میں آئے کہہ دیٹا،تمھارے لیے جائز ہے۔''

نعيم بن مسعود رهانينه ديار قريظه ميس

سیدنا نغیم بن مسعود ہلتۂ قرلیل کے معروف و محبوب لوگوں میں سے ایک تھے۔ دورِ جاہلیت میں ان کے بہت گہرے دوست و یار تھے۔ وہ بنوقریظہ کے پاس جا پہنچے۔نعیم بناٹنڈ بیان کرتے ہیں: جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی انھوں نے خوش آمدید کہا۔ میری خوب آؤ بھگت کی عدہ اور لذیذ کھانا اور مشروب پیش کیا۔ میں نے کہا: میں ایسے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا، میں ایک اہم معاملے کی غرض ہے تمھارے پاس آیا ہوں۔ مجھے تمھارے سریر خطرات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمھاری خیرخواہی کرتے ہوئے ایک تجویز پیش کروں۔تم لوگ میری محبت سے بے خبر نہیں۔ میرے اور تھارے درمیان جوخوشگوار تعلقات ہیں، تم انھیں خوب جانتے ہو۔ انھوں نے کہا: بلاشبہ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ہمیں معلوم ہے کہتم نے ہمارے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی اور بھلائی کی ہے۔ سیدنا تغیم ڈلٹٹیڈ نے ان سے کہا: میری بات دھیان سے سنو۔اسے راز میں رکھنا،کسی پرید بھید نہ کھولنا۔انھوں نے یقین دلایا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، پھر نعیم ڈائٹڈ نے کہا: اس آ دمی کا معاملہ تو ہمارے لیے بہت بڑی آ زمائش ہے۔ اس نے بنوقینقاع اور بنونفیر سے جوسلوک کیا، وہ تم خوب جانتے ہو۔ اس نے ان کے اموال و جائیداد قبضے میں کرکے انھیں جلا وطن کر دیا۔اس کے بعد ابوالحقیق کا بیٹا ہمارے پاس آیا اور ہم سب نے مل کرتمھاری مدد کرنے پر اتفاق کیا اور ہم یہاں چلے آئے۔ ابتم دیکھ رہے ہو، معاملہ بہت طول پکڑ گیا ہے۔ اللہ کی قتم! تم اور قریش اور غطفان محمد مَثَالِيْلِ کے مقابلے میں ایک جیسے نہیں۔ بیشہرتمھارا شہر ہے۔ یہاں تمھارے اموال ہیں۔ یہاں تمھارے ہوی بچے رہتے ہیں۔تم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جاسکتے۔

قریش اور غطفان کے لوگ محمد (منافظہ) اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کرنے آئے ہیں اور تم نے محمد (منافظہ)
کے خلاف ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ قریش اور غطفان کے شہر، ان کے اموال اور ان کی عورتیں اور بچ یہال نہیں ہیں، اس لیے ان کے حالات تم سے بالکل مختلف اور تمھاری نسبت بہتر ہیں۔ اگر انھیں کوئی فائدہ نظر آیا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو نہی انھیں کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا، وہ اپنے اپنے شہراور بستیوں آیا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو نہی انھیں کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا، وہ اپنے اپنے شہراور بستیوں

کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے اور تم لوگوں کو تنہا اس آدمی کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ تم لوگ تنہا کھر ( ﷺ) سے نمٹنے کی طافت نہیں رکھتے ، اس لیے تم ان لوگوں سے مل کر اس وقت تک مسلمانوں سے نہ لڑو جب تک کہ تم ان کے چند سرداروں کو بطور رہن اپنے پاس نہ رکھ لوتا کہ تصیب بیضانت مل جائے کہ وہ لوگ تمھارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے اور تم لوگ ایک نتیج پر پہنچ جاؤ۔ انھوں نے کہا: تم نے بڑی عمدہ تجویز دی ہے اور ہمارے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ بنو قریظ نے سیدنا نعیم وٹائٹنٹ کی بلائیں لیں اور ان کا شکر بیادا کرتے ہوئے کہا: ہم ٹھیک اسی طرح کریں گے۔ نعیم وٹائٹنٹ نے کہا: ٹھیک ہے لیکن بیراز ہر گرفاش نہ ہونے پائے۔ انھوں نے کہا: آپ بالکل پر بیثان نہ ہوں ، اس راز کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔

# اشجعی نومسلم قریثی سردار کے روبرو

بنوقریظہ کی ذہن سازی کر کے سیدنا تعجم بن مسعود وٹائٹو قریش کے پاس جا پنچے۔ ابوسفیان قریش کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا تعجم ٹائٹو اس کے پاس جا بیٹھے اور کہا: تم لوگوں سے میری محبت، دوتی اور خیر خواہی کا شخص خوب علم ہے۔ قریش نے کہا: آبوسفیان! غور سے علم ہے۔ قریش نے کہا: آبوسفیان! غور سے سنو، میں تمھارے پاس تمھاری ہی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک زبردست خبر لایا ہوں، اسے صیغه راز میں رکھنا۔ اس نو، میں تمھارے پاس تمھاری ہی خیر خواہی کرتے ہوئے ایک زبردست خبر لایا ہوں، اسے صیغه راز میں رکھنا۔ اس نے یعین دہانی کرائی کہ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ بیراز کبھی فاش نہیں ہوگا۔ تعیم نے بتایا کہ بنوقر نظہ عہدشکنی پر بہت نادم ہیں، چنانچہ وہ اب نئے سرے سے اپنے اور محمد ( ہائٹیل ) کے مامین پر انے معاہدے کی اصلاح وتجد بدکرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نادم ہیں، چناخچہ وہ اب نئے سرے سے اپنی ندامت کی اطلاع بھیج دی ہے۔ میں اس وقت انھی کے پاس بیٹھا تھا جب انھوں نے محمد ر انٹیل کر دیں اور آپ ہمارے ہازووں، لیٹنی بولفیر کوان کے وطن میں دوبارہ رہنے کی اجازت مرحمت فرما آپ آھیں قبل کر دیں اور آپ ہمارے ہازووں، لیٹنی بولفیر کوان کے وطن میں دوبارہ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ ہم قریش کے خلاف آپ کے ساتھ متحد ہیں حتی کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اس لیے اگروہ می نہ دینا۔ اپنے سرداروں کے بارے میں تم ان سے بہت محتاط رہو۔ لیکن یاور کیٹیں تو آٹھیں تو آئیں ہم اس معاطے کا کسی سے ذکر رکھنا، میری اس گفتگو کا ایک حرف بھی کہ دینا۔ اپنے سرداروں نے بارے میں تم ان سے بہت محتاط رہو۔ لیکن کریں گے۔

## غطفانی نوجوان اپنی قوم کے یاس

سیدنا نعیم بن مسعود ولائٹ بنوقر بظہ اور قریش کے دلوں میں شک کا بیج بونے کے بعد اپنی قوم بنوغطفان کے پاس

آ گئے اور انھوں نے کہا: اے بنوغطفان! تم میری اصل اور میرا قبیلہ ہو۔تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو اور میں شخصیں اپنے آپ پر کبھی کوئی تہت لگاتے بھی نہیں دیکھتا۔ انھوں نے کہا: تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔تم ہمارے ہاں متہم نہیں ہو۔

نعیم خلائیڈ نے انھیں بتایا کہ میرے پاس ایک اہم خبر ہے، یہ تم لوگوں کی سلامتی سے متعلق ہے۔لیکن یاد رکھنا کہ میری میہ بات پوشیدہ رہیں گے۔ نعیم جلائیڈ نے انھیں بتایا کہ بنوقر بظہ اور میری میہ بات پوشیدہ رہیں گے۔ نعیم جلائیڈ نے انھیں بتایا کہ بنوقر بظہ اور محمد (خلائیڈ) کے درمیان مراسلت ہوئی ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، پھر انھوں نے بنوغطفان سے بھی وہی بات کہی جو قریش سے کی تھی کہ یہودان سے برغالیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر انھیں خبردار کیا کہتم اپنا ایک آ دمی بھی انھیں مت دینا۔ چونکہ سیدنا نعیم جلائیڈ انھی میں سے تھے، لہذا انھوں نے ان کی بات مان لی۔

## قُرْظی پیغام رسال قریش کے پڑاؤ میں

یہود بنی قریظہ نے غزال بن سموال کو اپنا پیغام رسال بنا کر ابوسفیان اور دوسرے سردارانِ قریش کے پاس بھیجا۔ اس نے بنوقریظہ کا پیغام پہنچایا کہ تمھارا پڑاؤ خاصا طول پکڑ گیا ہے، تم نے ابھی تک کوئی کارنامہ بھی انجام نہیں دیا۔ لگتا ہے کہ تم کسی منصوبہ بندی سے بچھ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایک دن مقرر کرو۔ اس دن ہم سب مل کر محمد (منافیظ) پر جملہ کریں۔ ایک طرف سے تم حملہ کرو، دوسری طرف سے غطفان دھاوا بول دیں اور تیسرا محاذ ہم سنجال لیس کے اور کوئی حتی فیصلہ ہونے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اس وقت تک تمھارے ساتھ نہیں نگلیل کے جب تک تم اپنے معززین کو ہمارے ہاں بطور ریغال نہ جھبجو، وہ ہمارے پاس رہیں گے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر شمصیں کسی قتم کا فقصان پہنچا یا شمصیں خلاف تو قع صورت حال کا ہمارے پاس رہیں گے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر شمصیں کسی قتم کا فقصان پہنچا یا شمصیں خلاف تو قع صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تو تم لوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں ہمارے گھروں میں تنہا چھوڑ جاؤ گے جبکہ ہم نے دشمنی کرتے سامنا کرنا پڑا تو تم لوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں ہمارے گھروں میں تنہا چھوڑ جاؤ گے جبکہ ہم نے دشمنی کرتے سامنا کرنا پڑا تو تم لوگ بھاگ جاؤ گے اور ہمیں ہمارے گھروں میں تنہا چھوڑ جاؤ گے جبکہ ہم نے دشمنی کرتے ہوئے محمد (منافیظ) سے عہدشکنی کر دی ہے۔

#### قاصد كيا خبر لايا؟

بنوقر یظ کے قاصد نے جب اتزاب کفار کی کمان کو یہود کا پیغام دیا تو انھوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا بلکہ ان کے دل میں نعیم بن مسعود ڈائٹن کی گفتگو سے جوشک پیدا ہوگیا تھا، وہ مزید پختہ ہوگیا، چنانچہ بنوقر یظہ کا قاصد اپنے مقصد میں ناکام لوٹا۔ اس کے جانے کے بعد سپر سالار ابوسفیان نے کہا: دیکھا! نعیم نے جو کہا تھا، ٹھیک وہی بات نکلی۔

## سيدنا نعيم وللفيُّؤ كي بنوقريظه ميں ايك اور حيال

جب بنوتر بطہ کا قاصد احزاب کی طرف سے ناکام لوٹا تو سیدنا نعیم دھنٹی کو ایک اور موقع مل گیا۔ وہ فوراً بنوتر بظہ کے پاس پہنچ اور ان سے کہا: اے بنوقر بظہ کی جماعت! میں ابوسفیان کے پاس بیٹیا تھا کہ تمھارا قاصد آیا۔ اس نے ریٹمالیوں کا مطالبہ کیا تو اس نے قاصد کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تمھارا قاصد ناکام واپس آگیا تو ابوسفیان نے اپنی قوم سے کہا: اگر وہ مجھ سے بکری کا بچہ بھی مائلیں گے تو میں بچہ بھی نہیں دوں گا۔ بھلا میں اپنے چیدہ چیدہ ساتھیوں کوان کے حوالے کردوں تا کہ وہ انھیں مجمد (مالیہ) کے سپر دکردیں اور وہ انھیں قتل کردے؟

سیدنا تعیم طان نے انھیں مزید تاکید کرتے ہوئے کہا: تم خوب غور وفکر کرلو۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ تم جنگ میں اس وقت تک شرکت نہ کرنا جب تک وہ شخص بریغمالی نہ دے دیں۔ اگرتم محمد (سٹائٹیٹر) سے لڑائی نہ کرواور ابوسفیان اپنی افواج واپس لے جائے تو تم محمد (سٹائٹیٹر) سے اپنے پہلے معاہدے ہی پر رہو گے۔ تمھارا پچھ نہ بگڑے گا۔ انھوں نے کہا: نعیم! کیا شخصیں اس بات کی امید ہے؟ انھوں نے جواباً کہا: ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بنوقر یظہ کا سردار کعب بن اسد کہنے لگا: ہم اس (محمد سٹائٹیٹر) سے جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم! میں تو پہلے ہی ایسی بات باپند کرتا تھا لیکن یہ بد بخت منحوں آ دمی حی میرے پیچھے پڑ گیا اور مسلسل جنگوئی کے لیے اُکسا تا رہا۔

#### زبیر بن باطا کے خدشات

بنوقر بظ میں سے ایک سرکردہ یہودی زبیر بن باطا نے کہا: اگر قریش اور غطفان محمد (سالیقیا) سے مقابلہ کرنے سے باز آگئے اور واپس چلے گئے تو ہمارے بارے میں تلوار (قتل) ہی کا فیصلہ ہوگا۔ سیدنا نعیم ڈلائٹو نے اضیں تسلی دیتے ہوئے کہا: ابوعبدالرصٰ! اس بات کا ہرگز خوف نہ کھاؤ۔ زبیر بن باطا نے کہا: کیوں نہیں؟ تورات کی قشم! اگر یہود اپنی رائے کی اصلاح کرلیں تو قریش سے ریخمالی طلب کیے بغیر محمد (سالیقیام) کی طرف نکل پڑیں کیونکہ وہ لوگ ہمیں ہرگز کوئی ریخمالی نہیں دیں گے۔ وہ ریغمالی دیں گے بھی کیوں؟ ان کی تعداد ہماری نسبت کہیں زیادہ ہے۔ ان ہمیں ہرگز کوئی ریخمالی نہیں دیں گے۔ وہ ریغمالی دیں گے بھی کیوں؟ ان کی تعداد ہماری نسبت کہیں زیادہ ہے۔ ان کے پاس گھوڑے اور جنگی ہتھیار ہیں جبکہ ہمارے پاس الیی کوئی تیاری نہیں۔ وہ بھاگ سکتے ہیں، ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ادھر بنو غطفان نے محمد (شالیقیام) سے مدینہ کی مجبوروں کا مطالبہ کیا تو محمد (شالیقیام) نے ان سے کہا: 'شہیں سکتے۔ ادھر بنو غطفان نے محمد (شالیقیام) سے مدینہ کی مجبوروں کا مطالبہ کیا تو محمد (شالیقیام) نے ان سے کہا: 'شہیں سکتے۔ ادھر بنو غطفان نے محمد (شالیقیام) سے مدینہ کی مجبوروں کا مطالبہ کیا تو محمد (شالیقیام) نے ان سے کہا: 'شہیں سکتے۔ ادھر بنو غطفان نے محمد (شالیقیام) سے مدینہ کی مجبوروں کا مطالبہ کیا تو محمد (شالیقیام) نے ان سے کہا: 'شہیں سکتے۔ ادھر بنو غطفان نے محمد (شالیقیام) سے دینہ کی مجبوروں کا مطالبہ کیا تو محمد (شالیقیام) نے ان سے کہا: 'شالی کوئی دور ہوگیام کیا تو مورد کی کھیلی کے بنی کے بغیر خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔

## قریش کے پاؤں اکھڑ گئے

ذوالقعدہ 5 ص تفتے کی رات اللہ تعالیٰ نے اپ نبی طافیا کے لیے راستے ہموار کرنے شروع کر دیے۔ ابوسفیان

نے اپنے نشکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: اونٹ اور گھوڑے مررہے ہیں۔ قبط اپنے پنج مضبوط کر رہا ہے۔ یہود نے جھوٹ بولا ہے اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اب گھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذاتم اپنے وطن لوٹ چلو۔ قریش نے کہا: پہلے یہود سے تحقیق تو کرلواوران کے بارے میں یقینی بات معلوم کرو۔

#### یہود اول سے معاملے کی تحقیق

احزاب نے اپنے اشکر کی ترجمانی اور معاملے کی تحقیق کے واسطے عکرمہ بن ابوجہل کو بھیجا۔ وہ بنوقر بظہ کے قلعوں میں آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہفتے کی شام تھی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلتا جار ہا تھا۔ اس نے بنوقریظ کے سر کردہ افراد کو مخاطب کر کے کہا: اے یہود کی جماعت! محاصرہ طوالت اختیار کر گیا ہے۔ اونٹ، گھوڑے، اور دیگر مولیقی ہلاک ہورہے ہیں اور ہمارے ڈیرے محفوظ نہیں، لہذاتم اپنے گھروں سے نکلو اور اس آ دمی پر حملہ کرنے میں ہمارا ساتھ دو۔ انھوں نے کہا: کل تو ہفتہ ہے۔ ہم جفتے کے دن کسی سے نہیں لڑتے نہ کوئی اور کام کرتے ہیں، تاہم ہفتے کا دن گزر جانے کے بعد بھی ہم اس وقت تک تھارے ساتھ مل کرمسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے جب تک تم اپنے چند آ دمی بطورِ ریغمال ہمارے پاس نہ رکھواؤ۔ ریغمالی ہمارے ساتھ رہیں تا کہ ہمیں یقین رہے کہ تم پیٹھ پھیر کرنہیں بھا گو کے کیونکہ ہمیں تھاری طرف سے خدشہ ہے کہ اگر شمصیں جنگ میں نقصان پہنچا تو تم اپنے علاقے کی طرف بھاگ کھڑے ہو گے اور ہمیں تنہا جھوڑ جاؤ گے، جبکہ ہم تنہا اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ جمارے بیوی بیچ بھی ہیں اور اموال بھی ہیں۔عکرمہ بنوقریظہ کی بات س کر واپس چلا آیا۔ لوگوں نے فوراً سوال كرنے شروع كر ديے۔ بتاؤ، كيا خبر لائے ہو؟ اس نے كہا: ميں الله كى قتم كھا كر كہتا ہوں كہ نعيم نے جو بتايا تھا، وہ بالکل سے ہے۔ان اللہ کے دشمنول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ بنوغطفان نے بھی مسعود بن زُحیلہ کی قیادت میں ایک وفد بنوقر يظ كے پاس بھيجا۔ اس نے بھى ان سے وہى كچھ كہا جوقريش قاصد كہد كيا تھاليكن بنوقر يظ نے ان سے بھى ریغالیوں کی حوالگی کا وہی مطالبہ کیا جوقریش سے کیا تھا۔

#### ابوسفیان اور چی بن اخطب میں تکرار

جب قریثی قاصد عکرمہ بن ابوجہل بنوقر یظہ کا جواب لے کر واپس آیا تو ابوسفیان نے جی سے کہا: کہاں گیا تیرا وعدہ کہ تیری قوم مدد کرے گی؟ انھوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور وہ ہم سے غداری کرنا چاہتے ہیں۔ جی نے کہا: نہیں، تورات کی قتم! انھوں نے تعصیں چھوڑ انہیں بلکہ اتفا قا بھتے کا دن آگیا ہے اور ہم ہفتے کی حرمت کو پامال نہیں

کرتے۔ اگر ہم نے ہفتے کے دن کی حرمت کا لحاظ نہ کیا تو محمد ( اللَّیْمَ ) کے خلاف ہماری طرف سے س طرح مدد کی جاسکتی ہے؟ جب اتوار کا دن ہوگاتو سب مل کرمحمد ( اللَّهَ ) اور اس کے ساتھیوں پر جملہ کر دیں گے۔

#### خیبر کا شیطان بنوقریظہ کے پاس

ابوسفیان سے کرار کے بعد جی بن اخطب احزاب کے بڑاؤ سے نکلا اور سیدھا دیار بنی قریظہ میں جا پہنچا اور ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا: تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں! بلاشبہ قریش نے تم پر دھوکہ دہی کی تہمت لگا کر شمصیں داغدار کر دیا ہے اور تمھارے ساتھ ساتھ انھوں نے جمجے بھی متہم کھہرایا ہے۔اس وقت تم جس مشکل میں مبتلا ہو، اس صورتِ حال میں اگر تم بفتے کی حرمت تو ڑبھی دو کے تو کیا حرج ہے؟ اس کی بیہ بات س کر بنوقر بظہ کا سردار کعب بن اسد غضب ناک ہوگیا اور اس نے کہا: اگر محمد (سُولَیْمَ اِن کُر دیں اور ہمارا ایک آدمی بھی سلامت نہ بچے، تب بھی ہم بفتے کی ہے حرمتی نہیں کریں گے۔

# ابوسفیان اور حیی کی تلخ کلامی

جب جی بن اخطب کو بنوقر بظه کی طرف سے حوصلہ افزا جواب نہ ملا تو وہ دوبارہ ابوسفیان کے پاس آیا۔ وہال ان میں کچھ تالخ کلامی ہوئی:

ابوسفیان: او یہودی! میں نے مجھے کہانہیں تھا کہ تیری قوم دھوکہ دینا جا ہتی ہے؟

جی: نہیں،اللہ کی قتم! وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتے بلکہ ان کا ارادہ ہے کہ ہفتے کا دن گزار کر اتوار کولڑائی کے لیے کلیں۔ ابوسفیان: کیوں، ہفتے کو کیا ہے؟

حی: یہ یہود کا مذہبی دن ہے۔ وہ اس دن لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہود کی ایک جماعت نے ہفتے کے دن محچلیاں پکڑ لی تھیں (جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے منٹح کرکے ان کو بندر اور خزریر بنا دیا تھا۔

ابوسفیان: میں نہیں سمجھتا کہ بندروں اور خزیروں کے بھائیوں سے ہمیں کوئی مدد ملے گی۔ میں نے عکر مہ کی قیادت میں ایک وفد ان کی طرف بھیجا تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اس وقت تک لڑائی نہیں کریں گے جب تک تم اپنے معززین میں سے چندافراد ہمارے ہاں گروی نہ بھیج دو۔ اس سے پہلے غزال بن سموال ان کا یہ پیغام لایا تھا۔ لیکن میں لات کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مخض تمھارا دھوکا ہے اور میرا خیال ہے کہ

جي ائم بھي ان كے ساتھ ملے ہوئے ہو۔

حی: تورات کی قتم جوموی علیقا پر طور سینا کے دن نازل کی گئی! میں نے غداری نہیں کی بلکہ میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو سب سے بڑھ کرمحمد (علیقیم) کے دشمن ہیں اور اس کے ساتھ لڑائی پر سب سے زیادہ جری ہیں، آپ ایک دن انظار کرلیں۔ایک دن اور تھہرنے میں کیا حرج ہے؟ اگلے دن وہ بھی لڑائی کے لیے نکل پڑیں گے۔

ابوسفیان: نہیں، اللہ کی قتم! میں لوگوں کوتمھارے دھوکے کا انتظار کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھہراؤں گا۔ حیی بن اخطب کا فرار

جب جی بن اخطب نے احزاب کے سالار ابوسفیان کے تیور بدلتے دیکھے تو اسے خطرہ محسوں ہونے لگا۔ وہ ڈر گیا کہ ابوسفیان اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلاحتی کہ الروحاء کے علاقے میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ چونکہ اس نے کعب بن اسد سے عہد کیا تھا کہ وہ ہرصورت میں واپس آئے گا، چنانچہ وہ بنوقر یظہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں قلعہ بند ہوگیا۔

# سیدنانعیم دالفیهٔ کی دانشمندی کام کرگئی

جب قریشی اور غطفانی قاصد ناکام لوٹے تو قریش اور غطفان کہنے گے: نعیم نے جوخبر دی تھی، یقیناً وہ سے نکل ۔ ادھر بنوقریظہ کو جب احزاب نے برغمالی دینے سے انکار کیا۔ یہود نے بھی کہا: اللہ کی قتم! نعیم جوخبر لایا تھا، وہ بالکل صحیح تھی۔ انھیں یقین ہوگیا کہ اب قریش تھہریں گے نہیں۔ دونوں فریق (احزاب اور یہود بنوقریظہ) ایک دوسرے کی مدد سے مالوئل ہوگئے تو ان میں اختلاف کا زہر پھیل گیا۔ یوں ان کی قوت دم توڑگئے۔

سیدنا نعیم خلفنے کہا کرتے تھے: میں نے احزاب میں ایسا تفرقہ ڈالاتھا کہ وہ ہر طرف بگھر گئے اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میں رسول اللہ شکھی کے راز کا امین ہوں۔اس کے بعدوہ بہت ہی اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ <sup>1</sup>

# سيدنا نعيم والنفؤ كى كاميابي كاراز

سیرنا نغیم بن مسعود ولینی کا بیمنصوبہ بہت کامیاب رہا۔ قائدین احزاب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے

السيرة لابن هشام: 240-242، البداية والنهاية: 113/4، المغازي للواقدي: 1/409-415، فتح الباري:
 502/7 جوامع السيرة لابن حزم، ص: 191,190، عيون الأثر، ص: 275,274.

- ( انھوں نے ہر شخص سے اپنا اسلام مخفی رکھا۔ یوں انھوں نے جس گروہ کو بھی بظاہر خیر خواہانہ مشورہ دیا، اس نے قبول کرلیا۔
- ب انھوں نے بنوقر یظہ کو بنوقینقاع اور بنونضیر (یہودی قبائل) کا انجام یاد دلایا اور رسول الله طَلَقَا ہے جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مستقبل کے بھیا تک انجام سے ڈرایا۔ان کی بیکوشش یہود کی سوچ بدلنے اور دشمن کی تدبیریں اللغے کا سب بنی۔
- ج وہ یوں بھی کامیاب رہے کہ ہر گروہ نے ان کے مشورے کو دوسرے سے خفی رکھا کیونکہ اسے پوشیدہ رکھنے ہی میں ان کی کامیابی تھی۔فریقین میں سے کسی بھی گروہ پران کا معاملہ کھل جاتا تو ساری کوشش رائیگال جاتی۔اس لحاظ سے نعیم بن مسعود ڈوائیڈنے نے جنگ احزاب کی کامیابی میں نمایاں کردارادا کیا۔

#### الله كي مدد آگئي

رسول الله علی الله علی الله علی کرفت سے دعا کیا کرتے تھے۔ بالحضوص حالتِ جنگ میں بڑی کثرت سے دعا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی مشکلات اس قدر بڑھ گئ تھیں کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شدید محاصرے کی حالت میں کرب و بے چینی کا بیا عالم تھا کہ کلیجے منہ کوآنے گئے تو اللہ کے رسول علی الله نے بارگاہ الله علی میں گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پنجبر علی الله کی دعا قبول فرمائی۔ مصائب کے بادل حجیث جانے کی خوشخبریاں میں گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت وطاقت سے دشمن کا رُخ پھیر دیا۔ ان کی جماعتیں تتر بتر کر دیں۔ اللہ تعالی نے سخت شعندی ہوا ان پر مسلط کر دی، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور اپنی بارگاہِ عالی سے خاص لشکر نازل فرمائے۔ پہلے اللہ تعالی نے احزاب ہی میں سے ایک نوجوان کو اسلام کی دولت سے نواز اجس نے اپنا اسلام مخفی رکھ کر کھار کی صفوں میں اختلاف کا زہر پھیلا دیا۔ اس طرح دشمن اپنی آگ میں خود ہی بھسم ہوگئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی زبردست طوفانی آندھی چلائی کہ سرد اور تاریک رات میں اس کے تھیٹر ول سے مشرکین کی دیگیں الٹ گئیں۔ نیمے اکھڑ گئے۔ آگ بچھ گئی اور ان کے خیمے مٹی تلے دب گئے۔ مشرکین اس طویل مشرکین کی دیگیں الٹ گئیں۔ نیمے اکھڑ گئے۔ آگ بجھ گئی اور ان کے خیمے مٹی تلے دب گئے۔ مشرکین اس طویل جنگ سے پہلے ہی بدول ہو چکے تھے، ادھر آندھی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ابوسفیان حواس باختہ ہوگیا، اس نے

السيرة النبوية للصلابي :273,272/2.

کوچ کا اعلان کر دیا۔ گویا یہ آندهی الله تعالیٰ کا ایک لشکرتھی جسے الله تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف بھیجا تھا۔ اس آندهی کی وجہ سے آخیں شدید نقصانات اُٹھانے پڑے۔ان میں شدید مایوی اور بددلی پھیل گئی۔

# فرشتوں کے ان دیکھے شکر کا نزول

اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی اہلِ اسلام کی مدد کو بھیج دی جس نے کفار کے ارادوں کو متزلزل کر دیا اور ان کے دلوں میں خوف و رعب ڈال دیا۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کا دن تھا، جبر یل علیلہ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہوا بھی تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کوخوشخری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کر دی ہے جس سے ان کے خیموں کی طنابیں ٹوٹ گئیں، ہنڈیاں الٹ گئیں اور ان کے کجاوے زمین بوس ہوگئے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود ایک دوسرے کونہیں دیکھ سکتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیفر مان نازل کیا:



مدرسه سعید بن جبیر، دمام (سعودی عرب)

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَهُ مَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞ (الاحزات 9:33)

''اے ایمان والو! تم اپنے آپ پر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمھارے خلاف کشکر اللہ آئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے کشکر جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور اللہ تمھارے اعمال کو بخو بی دیکھنے والا ہے۔'' <sup>1</sup> نبی کریم مٹائیڈیم نے فرمایا:

«نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَ أُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ»

<sup>🐠</sup> السيرة لابن هشام: 242/3 والطبقات لابن سعد: 71/2 مرويات غزوة الخندق ص: 407-411.



ظفار (عُمان) میں قوم عادیسے منسوب محلات جواحقاف (ریتلے ٹیلوں) ك ينج سے برآ مد ہوئے

"میری مدد بادِمشرق کے ذریعے سے کی گئی اور قوم عاد کو د بور (مغرب سے حلنے والی ہوا) کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا۔" سیدنا عبدالله بن عباس طالطی سے روایت ے کہ صیا (بادیسیم) نے مغرب سے چلنے والی موا (دبور) سے کہا: آؤ ہم اللہ کے رسول مَاللَّهُمُ کی مدد کریں تو اس نے کہا: آزاد ہوائیں رات کوئہیں چلتیں۔اللہ تعالیٰ کواس کے اس جواب پر بہت غصه آیا تواسے بانجھ، لعنی خیرو

برکت سے خالی کر دیا۔ 🕊

امام قرطبی برات کصتے ہیں کہ تند و تیز ہوا رسول الله شاقیام کا معجز ہ تھا۔خود رسول الله شاقیام اور اہل ایمان اس ہوا کے قریب تھے۔ ہوا اور مسلمانوں کے درمیان صرف خندق تھی۔اس کے باو جودمسلمان ہوا کی زد میں نہیں آئے اور انھیں اس کی خبرتک نہ ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے دشمنانِ اسلام کے خلاف فرشتے نازل فرمائے جنھوں نے خیموں کے کھونٹے ا کھاڑ دیبے اور رسیاں توڑ دیں، آگ بجھا دی، ہانڈیاں اوندھی کر دیں اور گھوڑے باہم تھھم کھا ہوگئے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ لشکر کے اردگر دفرشتوں نے بکثرت تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ ہر خیمے کا سردار اپنے افراد كوچلا چلاكرآوازيں دينے لگا: اے بنوفلال! ادهرآؤ۔ وہ انتھے ہوجاتے تو كہتا: اپنا بياؤكرو۔ دراصل الله تعالى نے ان برز بروست رعب طاری کر دیا تھا۔

رسول الله عَلَيْمُ في صحابه كرام في الله كو باوركرا دياكه وس بزار سے ذاكد كے اللكر نے مسلمانوں كے عسكرى جذب سے شکست نہیں کھائی بلکہ دشمنانِ اسلام کو صرف الله تعالیٰ نے شکست دی ہے جبیبا کہ سیدنا ابو ہر رہ وہانشؤ سے روایت ب كدرسول الله مَالِينَا فرمايا كرتے تھے:

"لَا اللهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ أَعَزُّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ''ا کیلے اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اُسی نے اپنے لشکر کوعزت دی۔ اپنے بندے کی مدوفر مائی اور

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4105 صحيح مسلم: 900. 2 فتح الباري: 502/7. 3 تفسير القرطبي الأحزاب9:33.

وہی ہے جوتنِ تنہالشکرِ احزاب پر غالب آگیا۔ اس جیسی کسی کی ہستی نہیں۔' <sup>1</sup> دعا اور تدبیر دونوں لازم ہیں

رسول الله علی کا الله تعالیٰ سے دعا کرنا، اُسی کی ذاتِ اقدس پراعتاد کرنا اور اُسی سے مدد کی التجا کرنا فتح مندی
کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ انسان صرف دُعا ما نگ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔
یہ سبق رسول الله علی الله علی اسان خود اپنے عمل مبارک سے دیا ہے کہ الله کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے انسان خود بھی فکر و
تدبر کرے اور باطل کو شکست دینے کے لیے اپنے تمام وسائل پوری طرح بروئے کار لائے۔ آپ علی الله نے شکروں
کے خلاف ہر جنگ میں اسباب اختیار کرکے امت کو عملی تربیت دی۔ اس غزوہ احزاب میں آپ علی الله نے شکروں
کو جدا جدا کرنے اور دشمن کا محاصرہ تو ڑنے کے لیے تمام ممکنہ تدابیر اختیار فرما ئیں اور حرب وضرب کے تمام مروجہ
طریقوں سے پوری طرح کام لیا۔

#### مدینے کا محاصرہ ٹوٹ گیا

جاڑے کا موسم تھا۔ بلاکی سردی پڑ رہی تھی۔ کفار کا سامانِ رسدختم ہوتا جارہا تھا۔ یہود کے ساتھ تعلقات بھی ٹوٹ بچکے تھے۔ حوصلے بیت ہوگئے تھے۔ احزاب کے جنگجوؤں کو زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر لمبا محاصرہ کرنا پڑا تھا۔ سنت آندھی کے ریلوں نے ان کا بُرا حال کر دیا تھا۔ سارے لشکر میں سراسیمگی پھیل گئی۔ آخییں یقین ہوگیا کہ یہ زبردست آندھی آخیوں بناہ کردے گی۔ ابوسفیان کہنے لگا: یارو! میں تو جا رہا ہوں۔ تم و کمیے نہیں رہے جھکڑ کیا آفت ڈھا رہے ہیں۔ قریش اور غطفان نے جب اپنے سالار ہی کو برد کی کا مظاہرہ کرتے و یکھا تو انھوں نے بھی بھاگ جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینے کا محاصرہ توڑ دیا۔

#### محاصرے کی مدت

احزاب نے مسلمانوں کا محاصرہ کتی مدت تک کیا؟ اس بارے میں سیرت نگاروں اور مؤرضین میں اختلاف ہے۔
ابن اسحاق، ابن جربر طبری، ابن الا خیر اور ابن سیدالناس بیٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ نے احزاب کے محاصرے کے
دوران بیس سے زیادہ را تیں میدانِ کارزار میں بسر فر مائیں۔ آپ طاقیۃ فریب قریب ایک مہینے تک پڑاؤ کیے رہے۔
ابن سعد نے سعید بن مسیّب کی روایت نقل کی ہے کہ نبی طاقیۃ اور صحابہ کرام خالیۃ ہو ہیں دن محاصرے میں رہے۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4114 · صحيح مسلم: 2724. 2 السيرة النبوية للصلابي: 275/2. 3 السيرة لابن هشام: 233/3 · تاريخ الطبري: 238/2 · الكامل لابن الأثير: 171/2 · عيون الأثر · ص: 271.

لیکن ابن سعد نے ایک قول میر بھی نقل کیا ہے کہ نبی شائیر اور صحابہ کرام دی انتیام کا محاصرہ دس دن سے زیادہ دیر تک کیا گیا۔

ابن سعد نے جو چوہیں دنوں والی روایت نقل کی ہے، وہ قریب قریب انھی سیرت نگاروں کا قول ہے جنھوں نے کہا ہے کہ محاصر ہے کی مدت ایک ماہ تھی۔

عافظ ابن جحر برات نے موسی بن عقبہ کا قول نقل کیا ہے کہ محاصرے کی مدت بیس دن تھی۔ ابن قیم برات نے کہ عاصرہ ایک ماہ تک رہا۔ اس دوران دونوں جماعتوں میں کھٹم کھلا لڑائی نہ ہوسکی کیونکہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان خندق حائل تھی۔ مسلمانوں نے کہا ہے کہ امام نووی کی''الروضہ'' میں پندرہ دن کا قول بیان ہوا ہے اور یہ ابن سعد کے اس قول کی تائید کرتا ہے جس میں انھوں نے محاصرے کی مدت دس دن سے پچھ زائد بنائی ہے۔ <sup>5</sup>

لیکن سیح اور رائح بات وہی ہے جو ابن قیم نے یقین کے ساتھ آثار کی روشنی میں کہی ہے کہ محاصرے کی مدت ایک ماہ تھی۔ عرب کے اشعار میں بھی ایک مہینے ہی کا ذکر ملتا ہے۔ غزوہ احزاب میں مشرکین کا مشہور شہسوار ضرار بن خطاب بن مرداس جو شاعر بھی تھا، اس نے خندق کے دن بیشعرکہا:

فَأَحْجَرْنَاهُمْ شَهْرًا كَرِيتًا وَكُنَّا فَوْقَهُم كَالْقَاهِرِينَا

''ہم نے بورا ایک مہینہ ان کا محاصرہ کیا اور ہم ان پر مسلط ہونے والوں کی طرح تھے۔''

# حذیفه بن ممان دانشوکی خفیه ر بورث

جب رسول الله طالقا کو احزاب کی باہمی ٹوٹ چھوٹ کی خبر ملی تو آپ طالقائم نے سیدنا حدیقہ بن ممان طالقا کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ شدید سردی پڑ رہی تھی۔ یہ ولولہ انگیز واقعہ خود



مىجد حذيفه بن اليمان ، ابوالكزم ، جازان (سعودي عرب)

سیدنا حدیفہ والفیٰ ہی ہی کی زبانی سنیے۔ اُن سے اہل کوفہ میں سے ایک آدمی نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! کیا آپ نے رسول الله علی اللیم علی الله ع

1 الطبقات لابن سعد : 73/2. ﴿ مرويات غزوة

الخندق، ص: 288. ® فتح الباري: 491/7.

\* زادالمعاد : 272/3 . المواهب اللدنية :

452,451/1 ﴿ مرويات غزوة الخندق، ص:

.291-289

اور ان کی صحبت اختیار فرمائی؟ انھوں نے کہا: ہاں، میرے بھینج۔ اس نے پوچھا: آپ کا رسول طاقی سے برتاؤ کیسا تھا؟ انھوں نے جواب دیا: ہم خوب تگ و دو کے ساتھ آپ کی آؤ بھگت کرتے تھے۔ اس نے کہا: اللہ کی قتم! اگر ہم آپ شاقیا کو پالیتے تو آپ شاقیا کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتے بلکہ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے، پھر سیدنا حذیفہ ڈاٹٹو نے بیان کیا:

اے میرے بھتے اللہ کی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ طاقیا کاری طرف متوجہ ہوئے۔
آپ طاقیا رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ طاقیا ہماری طرف متوجہ ہوئے۔
معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فرداً فرداً برخض کے پاس جاتے تھے، اس کی خیر و عافیت معلوم کرتے تھے حتی کہ آپ طاقیا میرے پاس تشریف لائے۔ میرے پاس دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال نہیں تھی، نہردی سے بچاؤ کا کوئی سامان تھا۔ میرے پاس اپنی بیوی کی چاور کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بھی میرے گھٹوں سے نیچ نہیں جاتی تھی۔ جب آپ طاقیا میرے پاس آئے، میں گھٹوں کے بل بیٹا ہوا تھا۔ آپ طاقیا نے دریافت کیا: المَنْ هٰذَا؟ "دُر کُون ہیں؟"
میرے پاس آئے، میں گھٹوں کے بل بیٹا ہوا تھا۔ آپ طاقیا نے دریافت کیا: المَنْ هٰذَا؟ "دُر کُون ہیں؟"
میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں حذیفہ ہوں۔ اب آپ طاقیا نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فر مایا:
الْمَنْ رَّجُلٌ یُکُونَ رَفِیقِی فِی الْجَنَّةِ الْمَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمْ یَرْجِعُ ۔ فَشَرَطَ لَهُ رَسُولُ اللّٰہِ ﷺ الرَّجُعَة ۔
الْمَنْ رَّجُلٌ یَکُونَ رَفِیقِی فِی الْجَنَّةِ الْمَا فَعَلَ الْقَوْمُ ثُمْ یَرْجِعُ ۔ فَشَرَطَ لَهُ رَسُولُ اللّٰہ قَلْ اللّٰہ اللّ

''کون ہے جو جائے اور ہمارے لیے لوگوں کے احوال معلوم کرے اور پھر واپس آئے۔ آپ شائیم نے واپسی کی شرط التزام سے عائد کی اور فرمایا: میں اللہ تعالی سے سوال کروں گا کہ وہ آ دمی جنت میں میرا ساتھی ہو۔' زبردست خوف و ہراس کی فضاتھی۔ بھوک نے ستا رکھا تھا، بڑے کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ ان اسباب کی وجہ سے کوئی آ دمی کھڑا نہ ہوا۔ ادھر سب سے زیادہ خوفز دہ میں تھا اور سب سے زیادہ سردی بھی مجھے ٹھٹھر ارہی تھی لیکن جب رسول اللہ شائیم نے میرا نام لے کر مجھے طلب فرمایا تو میرے پاس تعمیلِ ارشاد کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ آپ شائیم نے فرمایا:

"يَا حُذَيْفَةُ! إِذْهِبْ فَادْخُلْ فِي الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُونَ وَلَا تُحْدِثَنَ شَيْنًا حَتَّى تَأْتِينَا"
"ا حذيفه! جاوَ، كافرول كى صفول ميں كلس جاوَ اور يدديموكه وه كيا كررہ بيں اور جب تكتم مارے 
پاس واپس نه آجاوَ، از خودكوئى كام نه كرنا۔"
ايك روايت ميں ہے كه آپ عَلَيْظُ نے فرمايا:

"قُمْ يَا حُذَيْفَةُ! فَأْتِنَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَى "

''حذیفہ! اٹھواور اُن لوگوں کی خبر لے کر آؤ۔ دیکھو، انھیں میرے خلاف بھڑ کا نہ دینا، لیعنی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جس سے وہ مشتعل ہو جائیں۔''

«اَللّٰهُمّ! احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَ مَنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ» "اے اللہ! اس کی حفاظت فرمانا آگے ہے، چچھے ہے، اس کے دائیں ہے، اس کے بائیں ہے، اس کے اس کے اس کے اس کے اور اور نیچے ہے۔"

الله کی قتم! جونہی آپ سُلُ قِیْم نے دعا فرمائی تو میرا سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ اب مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھے۔
رہی تھی۔ میں گیا اور کا فرول کے لشکر میں گھس گیا۔ ہوا کے تھیٹر نے اور اللہ کے دوسر نے لشکر اپنا کام کر رہے تھے۔
کا فربہت پریٹان تھے۔ انھیں کسی طرح قرار حاصل نہ تھا۔ نہ ان کی آگ روثن ہوئی، نہ ان کا کوئی خیمہ اپنی جگہ سلامت رہا۔ ہانڈیاں چواہوں پر شکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔

## ابوسفیان کا اپنے لشکر سے خطاب

اللہ کے نشکروں کی تباہ کاری دیکھ کر ابوسفیان شیٹا اٹھا اور اس نے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی۔
سب سے پہلے اس نے خطرے کی بُو سو تکھتے ہوئے اعلان کیا: اے قریش کی جماعت! ہر آ دمی اپنے ساتھ والے آدمی کو اچھی طرح دیکھ لے (اس کا مقصود بین کا کہ یہاں کوئی جاسوس نہ آ بیٹھا ہو)۔ حذیفہ بڑا تی کہتے ہیں: میں نے فوراً اپنے دائیں جانب بیٹھے ہوئے آ دمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بوچھا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں۔ پھر میں نے ہائیں جانب بیٹھے آ دمی سے دریافت کیا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں عمرو بن عاص سفیان ہوں۔ اس تدبیر سے میری بلا ٹلی۔ پھر ابوسفیان نے تقریر شروع کی:

اے اہل قریش! تم لوگ اپنے شہر میں نہیں ہو، دوراُ فقادہ ہو۔ ہمارے اونٹ، گھوڑے اور دوسرے جانور مررہے ہیں۔ بنوقر یظرین میں ان کے بارے میں بُری خبریں مل رہی ہیں۔ اس آندھی نے ہمیں نٹر صال کر دیا ہے۔ ہماری ہانڈی چو لہے پر تھہرتی ہے، نہ آگ جلتی ہے، نہ کوئی خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس لیے تم لوگ جلد از جلد یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ میں بھی پابہرکاب ہوں اور یہاں سے جانے لگا ہوں۔

# ابوسفیان کی حواس باختگی

تقریر ختم ہوئی، اب وہ کوچ کرنے کے لیے اپنی سواری کی طرف لیکا۔ اس کے اونٹ کا گھٹنا ری سے بندھا ہوا تھا۔ وہ اس پر بیٹھ کر اسے چابک مارنے لگا جس کی وجہ سے اونٹ نے بلبلا کر تین پاؤں پر ہی چھلانگ لگادی۔ ابوسفیان بوکھلا گیا۔ وہ اس قدر حواس باختہ تھا کہ اسے اونٹ کے گھٹنے کی رسی کھولنی بھی یا دنہیں رہی۔ جب اونٹ نے چھلانگ لگائی، تب اس نے کھڑے ہوئے اونٹ کی رسی کھولی۔ اس وقت اس کی کمرٹھیک میرے نشانے پرتھی۔ میں نے تیرکمان میں رکھا۔ اب میں تیر چلانے ہی والا تھا کہ جھے معاً رسول اللہ شائیلی کا فرمان یاد آگیا کہ جمے میا رسول اللہ شائیلی کا فرمان یاد آگیا کہ جمے معاً رسول اللہ شائیلی کا فرمان یاد آگیا کہ جمے میا رسول اللہ شائیلی کا فرمان یاد آگیا کہ جملے کی تیرکش میں رکھایا۔

# كفار كى صفول ميں تحلبلي مي گئي

جب کفار نے اپنے سردار کو واپس بھا گتے دیکھا تو وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھا گے۔سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹو کہتے ہیں: میں بنوعام کے گردہ کے پاس سے گزرا تو آخیس میں کہتے سُنا:

يَا آلَ عَامِرٍ! اَلرَّحِيلَ الرَّحِيلَ لَا مُقَامَ لَكُمْ.

"اے آلِ عام! جلدی سے بھاگ چلوتھارے لیے تھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔"

شدید سردی اور تند و تیز آندهی کا به عالم تھا کہ وہ ایک بالشت بھی ان کے نشکر سے تجاوز نہیں کررہی تھی۔اللہ کی قتم! میں نے پیھروں کی آواز ان کے بستر وں اور پالانوں میں سنی۔ بنوغطفان کو جب قریش کی واپسی کاعلم ہوا تو وہ بھی اپنے دیار کو چل دیے۔

#### سيدنا حذيفه طالفي كي والسي

سیدنا حذیفہ بھاتھ کہتے ہیں: پھر میں کفار کے لشکر سے نکل آیا۔ شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہورہا تھا جیسے میں گرم جمام میں چل رہا ہوں۔ جب میں آدھے راستے تک آپہنچا تو میرا گزرتقریباً ہیں گھڑ سواروں کے پاس سے ہوا۔ ان سب نے ڈھاتے باندھ رکھے تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا: اپنے ساتھی (نبی ساتھی) کو خبر دے دینا کہ اللہ تعالی انھیں کافی ہوگیا ہے۔ میں رسول اللہ ساتھ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ ساتھ کی ایک شال لیلئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔

الله کی قتم! جب میں اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس پہنچا تو مجھے پھر سے سردی لگنے لگی اور میں تھرتھر کا نینے لگا۔

آپ طائی نے مجھے اشارہ کیا۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے میرے اوپر اپی چاور مبارک کا کھے حصہ ڈال دیا۔ آپ طائی نے سلام پھر میں آپ نے آپ طائی کو ساری صورتِ حال ہے آگاہ کر دیا، پھر میں ای شال کو اوڑھ کر تک سویا رہا۔ جبح ہوئی تو آپ طائی کے فرمایا:

«قُمْ يَا نَوْمَانُ!»

''اٹھو، اے بہت سونے والے!''

#### سیدنا حذیفہ رہالتہ کے واقعے سے ماخوذ اسباق

سيدنا حذيفه رالتفر كابيرواقعه بحدايمان افروز بـاس ميهمين درج ذيل اسباق ملتے ہيں:

- 1 رجال کار کی پوری صلاحیتوں سے واقف ہونا۔ رسول الله منافیظ نے سیدنا حذیفہ بھاٹی کو جاسوی کی ذہے داری سونی کیونکہ وہ نہایت ذہین وفطین اور چھر رہے بدن کے انسان تھے۔ پیچیدہ صورتِ حال پرفوراً قابو پالیتے تھے۔

  2 سیدنا حذیفہ بھاٹی اصولِ جنگ سے بخوبی واقف تھے۔ انھیں قریش کے سپہ سالار کوقل کرنے کا بھر پور موقع ملا کلکہ انھوں نے اسے قبل کرنے کا ارادہ بھی کرلیا لیکن فوراً ہی ذہن میں آیا کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا تھا کہ
- ''اضیں بھڑ کانا مت، تمھارا کام صرف ان کی خبر لانا ہے۔'' چنا نچہ انھوں نے تیر کمان سے جُدا کردیا۔ ' 3 سیدنا حذیفہ ڈٹاٹیڈ جب دیمن کی خبر لانے گئے تو سخت سردی تھی، شدید سردی کے باوجود انھیں سردی کا احساس تک نہ ہوا اور وہ اپنے آپ کو گویا گرم جمام میں چلتا ہوا محسوں کر رہے تھے۔ وہ جب تک وہاں رہے، انھیں سردی نہیں گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پرخصوصی فضل و کرم اور رسول اللہ شاہیم کی دعا کی برکت ہی کا
- 4 والیسی پر رسول الله طالقیا کا سیدنا حذیفه دانشی سے شفقت جراسلوک اس صدافت کی دلیل ہے کہ رسول الله طالقیا اس سے اوڑھا اپنہ طالقیا کا سیدنا حذیفہ دوستانہ تعلق رکھتے تھے۔ آپ طالقیا جس چا در میں نماز بڑھ رہے تھے، وہی انھیں اوڑھا دی حتی کہ وہ صبح تک محوِنواب رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ طالقیا نے انھیں بڑے پیار سے بیدار کیا اور فرمایا:

  ('اے بہت سونے والے! بیدار ہو جا۔' یہ بڑا محبت بجرا انداز ہے، یہ نرمی و شفقت کا بے مثال نمونہ ہے جو رسول الله طالقیا نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے:

 <sup>1</sup> صحيح مسلم: 1788 البداية والنهاية: 4/115-117 السيرة لابن هشام 242/3-244. 2 فقه السيرة للغضبان ص:
 505 السيرة النبوية لأبي فارس ص: 423. € السيرة النبوية لأبي فارس ص: 427.

﴿ لَقَدْ جَاءَكُو رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُو رَسُولٌ مِّنَ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (التوبة 9:31)

''یقیناً تمھارے پاستمھی میں سے ایک رسول آگیا۔ اس پرتمھارا تکلیف میں مبتلا ہونا بہت گرال گزرتا ہے، وہ تمھارے لیے (بھلائی کا) حریص ہے، مومنوں پرنہایت شفق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔''

5 جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ رٹائٹی کا نہایت تیزی سے پیچیدہ صورتِ حال پر قابو پانا ان کی ہوش مندی اور معاملہ نہی کی دلیل ہے۔ جب ابوسفیان اپنے شکر میں تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے کہا: ہر شخص اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کا تعارف حاصل کرلے۔ اُس وقت انھوں نے فوراً دائیں بائیں بیٹھے افراد سے ان کا تعارف پوچھ لیا اور انھیں سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور وہ اس خطرناک صورتِ حال سے صاف نج نکلے جو بصورتِ دیگر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوسکتی تھی۔ \*\*

#### نامرادلشكروں كى واپسى

اس طرح کافروں کی صفوں میں تھلبلی چی گئی۔ مایوی اور نامرادی کی وبالچیل گئی اور تیز و تند ہوا کے سبب ان کی حالت اتنی نا گفتہ بہ ہوگئی کہ صحرا کی تاریکی میں جابجا سر ٹکراتے پھرتے تھے۔ بالآخر وہ خائب و خاسر ہوکر مدینہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی بیرحالت اس طرح بیان فرمائی ہے:

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَنْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا

''اور الله نے کافروں کو غیظ وغضب بھرے ان کے دلوں کے ساتھ واپس کر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کرسکے اور الله بنا ہے۔'' علی ہوگیا اور الله بڑی قوت والا، نہایت غالب ہے۔'' عجب جب بوئی اور سلمانوں نے خندق کی دوسری طرف نظر ڈالی تو چند جلی ہوئی لکڑیوں اور بکھرے خالی خیموں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یوں رسول الله عَلَیْ اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب و بامراد واپس آگئے۔ رسول الله عَلَیْ اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب و بامراد واپس آگئے۔ رسول الله عَلَیْ اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب و بامراد واپس آگئے۔ رسول الله عَلَیْ اور مسلمان اپنے گھروں کو کامیاب و بامراد واپس آگئے۔ رسول الله عَلَیْ الله کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ کسی غزوے، جج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو تین بار الله اکبر کہتے، پھر فرماتے:

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَوِیكَ لَهُ ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُو عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ﴿ آئِبُونَ تَابِدُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِنَا حَامِدُونَ ﴿ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْا حُذِابَ وَحْدَهُ ﴾ تَابْدُونَ عَابِدُونَ سَاجدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ﴿ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْا حُذِابَ وَحْدَهُ ﴾ تَابْدُونَ عَابِدُونَ سَاجدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ﴿ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْا حُذِابَ وَحْدَهُ اللهِ تَعْرِبُ عَابِدُونَ عَابِدُونَ سَاجدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ﴿ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْا حُدُونَ ﴾ تَابْدُونَ سَاجدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ ﴿ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُزَمَ الْا حُدُونَ اللّٰهِ وَحُدَهُ ﴾

<sup>€</sup> السيرة النبوية للصلابي: 277,276/2. ١ الأحزاب: 25:33.

"الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اور ساری تعریف اس کی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (اے ہمارے رب!) ہم واپس لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا۔ کرتے ہوئے، اللہ نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا۔ ایٹے بندے کی مدد کی اور کفار کی فوجوں کواس اکیلے نے شکست دے دی۔" 1

کعب بن مالک کہتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ کافروں کی فوج کا پیچھا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو اپنی نےرہ اتار دی عنسل فرمایا اور خوشبولگائی۔ \*\*

#### رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ ك نام الوسفيان كاخط

جب احزاب خائب وخاسر ہوکر واپس بھاگنے گئے تو چلتے وقت ابوسفیان نے نبی کریم طابقا کو خط لکھا جس میں اس نے نبی کریم طابقا کو خندق کی پناہ لینے پر ملامت کی اور کہا: خندق کی تدبیر نہ ہوتی تو مسلمانوں کا وجود باتی نہ رہتا۔ اس نے بیخط ابوسلمہ انحشنی کے ہاتھ بھیجا۔ جب وہ خط آپ طابقا کے پاس پہنچا تو آپ نے ابی بن کعب جائے کہ کو بلا بھیجا۔ وہ آپ طابقا کی خدمت میں آپ کے خیمے میں حاضر ہوئے اور آپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ اس میں سے عمارت ورج تھی:

بِاسْمِكَ اللّٰهُمُّ! فَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزْى ﴿ لَقَدْ سِرْتُ إِلَيْكَ فِي جَمْعِنَا ﴿ وَإِنَّا نُرِيدُ أَلَّا نَعُودَ إِلَيْكَ أَبَدًا حَتَّى نَسْتَأْصِلَكُم ﴿ فَرَأَيْتُكَ قَدْ كَرِهْتَ لِقَاءَنَا ﴿ وَجَعَلْتَ مَضَايِقَ وَخَنَادِقَ فَكُودَ إِلَيْكَ أَبَدًا حَتَّى نَسْتَأْصِلَكُم ﴿ فَرَأَيْتُكَ قَدْ كَرِهْتَ لِقَاءَنَا ﴿ وَجَعَلْتَ مَضَايِقَ وَخَنَادِقَ فَكُودَ إِلَيْكَ أَبِيدًا وَاللّٰهَاءُ لَا اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِّنَّا يَوْمٌ كَيَوْمٍ أُحُدٍ ﴿ تُبْقَرُ فِيهِ النِّسَاءُ.

1 صحيح البخاري: 4116. 🛎 مجمع الزوائد: 6/140.



'اللہ کے نام ہے، میں لات اور عزیٰ کی قشم کھا تا ہوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آیا۔ بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دوبارہ نہ آئیں حتی کہ آپ کی نیخ کنی کر ڈالیس۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ہم سے ٹہ بھیٹر پیند نہیں کی۔ آپ نے تنگنائیں اور خندقیں بنالی ہیں۔ کاش! مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو بید بات کس نے سکھائی ہے؟ اگر ہم اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو ہماری طرف سے احد کے دن کی طرح ایک دن کا سامنا کرنے پڑے گا۔ اُس دن عورتوں کی حرمت یا مال کی جائے گی۔'

### رسول الله مَا يُنظِمُ كاجوالي مكتوب كرامي

رسول الله مَنَا لَيْم في مناه الموسفيان كوجوابي خط لكها:

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

"مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَمَّا بَعْدُ! فَقَدِيمًا غَرَّكَ بِاللهِ الْغَرُورُ المَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ سِرْتَ إِلَيْنَا فِي جَمْعِكُمْ وَأَنَّكَ لَا تُرِيدُ أَنْ تَعُودَ حَتَّى تَسْتَأْصِلَنَا ، فَذَلِكَ مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ سِرْتَ إِلَيْنَا فِي جَمْعِكُمْ وَأَنَّكَ لَا تُرِيدُ أَنْ تَعُودَ حَتَّى تَسْتَأْصِلَنَا ، فَذَلِكَ أَمْرُ اللهِ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَيَجْعَلُ لَنَا الْعَاقِبَةَ حَتَّى لَا تَذْكُرَ اللَّاتَ وَالْعُزْى، وَأَمَّا قَوْلُكَ: مَنْ عَلَمكَ اللهِ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَيَجْعَلُ لَنَا الْعَاقِبَةَ حَتَّى لَا تَذْكُرَ اللَّاتَ وَالْعُزْى، وَأَمَّا قَوْلُكَ: مَنْ عَلَمكَ الَّذِي صَنَعْنَا مِنَ الْخَنْدَقِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَلْهُمَنِي ذٰلِكَ لِمَا أَرَادَ مِنْ غَيْظِكَ بِهِ مَنْ عَلَمكَ الَّذِي صَنَعْنَا مِنَ الْخَنْدَقِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَلْهُمَنِي ذٰلِكَ لِمَا أَرَادَ مِنْ غَيْظِكَ بِهِ وَعُيْظٍ أَصْحَابِكَ ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ تُدَافِعْنِي بِالرَّاحِ وَلْيَأْتِيَنَ عَلَيْكَ يَوْمٌ أَكْسِرُ فِيهِ اللَّاتَ وَفُيْلُ أَنْ مَا لَاللهَ وَعُلْكَ اللهُ وَلُكَ لَكُولُ وَلِكَ اللهُ وَلَيْلُولُ وَلُولُكَ لَتَ اللّهَ عَلَى اللهُ اللهُ فَي وَلِيكَ لَمَا أَلُولُ لَعُلُولُ وَلَا لَكُولُ وَلُكَ لَتُنَا مِنَ اللّهُ وَلَاكَ هُ وَهُبُلَ حَتَّى أَلَالَهُ وَلُكَ لَي وَلَيْكَ وَلُكَ لَكَ اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْبُلُ لَلهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### "الله ك نام ك ساته جوبهت مهربان نهايت رحم كرنے والا ہے۔

محمد رسول الله (سَالَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

1

تو اپنی خوشی سے میرا دفاع کرے گا اور تو وہ دن بھی لاز ما دیکھے گا جب میں لات وعزیٰ، اساف، ناکلہ اور مبل کوریزہ ریزہ کردوں گا، اس وقت میں تھے بیسب کچھ یاد دلاؤں گا۔'' 1

#### کفار قریش کی آخری جنگ

غزوۂ احزاب ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان طاقت کا توازن میسر بدل ڈالا کیونکہ جتنی بڑی تعداد دشمن نے جمع کر لی تھی، اس سے زیادہ طاقت وہ ہرگز اکٹھی نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنا مقصد نہ پاسکے۔ کفر وشرک کی طاقت اس معرکے کے بعد زوال پذیر ہوگئی اور اسلام کی طاقت آئے دن ترقی کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد ٹفارِقریش ریاست مدینہ کے خلاف کوئی بلغار نہ کر سکے۔

سیدنا سلیمان بن صُر د طالعًا کہتے ہیں: میں نے لشکروں کی واپسی کے وقت رسول الله منافظیا کو بیفر ماتے سنا:

«اَلْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ»

''اب ہم ان پر جملہ کریں گے، وہ ہم پر جملہ نہیں کریں گے، (جنگ کے لیے اب) ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے۔''\*

#### شہدائے غزوہ خندق کے اسائے گرامی

سیدنا سلیمان بن صُر د جالفَیْ نے بیان کیا ہے کہ اس جنگ میں بنوعبدالاشہل (اوس) کے تین افرادشہید ہوئے:

2 سيدنا انس بن اوس بن عتيك بن عمر و خلفند

1 سيدنا سعد بن معاذ شاعة

3 سيدنا عبدالله بن سهل راللي

بنوجشم بن خزرج سے بید دو صحافی شہادت سے سرفراز ہوئے:

النائري عنمه والنائري

4 سيدناطفيل بن نعمان والثينة

اور بنونجار (خزرج) میں سے ایک صحابی سیدنا کعب بن زید رٹھٹن نے جام شہادت نوش کیا۔

باشمیل نے برہان الدین حلبی کے حوالے سے دو نام اور بھی لکھے ہیں۔ یہ سیدنا سلیط ڈائٹؤ اور سیدنا سفیان بن عمرو دہ نئؤ ہیں۔ انھیں رسول اللہ شائٹؤ نے دشمن کی حرکات وسکنات معلوم کرنے کے لیے بھیجالیکن وہ دشمن کے قابو میں آگئے اور شہید کر دیے گئے ، ان کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا ہے۔

المغازي للواقدي: 420,419/1، إمتاع الأسماع: 243,242. محيح البخاري: 4110. والنهاية: البداية والنهاية: 11/4/4.
 المغازي للواقدي: 420,419/1، إمتاع الأسماع: 420,419/1.

ان دونوں صحابہ کا قبیلہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بید دونوں مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے ایکن قرین قیاس یہی ہے کہ بید دونوں انصار میں سے ایکن قرین قیاس یہی ہے کہ بید دونوں انصار میں سے تھے کیونکہ بیہ بات دور از کار ہے کہ نبی کریم شاہیا تھے اسوسی کے لیے اس شخص کو بھیجیں جو اس علاقے کا باشندہ نہیں ہے چونکہ انصار اس علاقے کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھے، اس لیے آپ شاہیا ہے ناتھی میں سے ان دونوں آ دمیوں کو بھیجا ہوگا۔ <sup>1</sup>

كفار كےمقتولين

معركة احزاب ميں مشركين كے تين افراد واصل جہنم ہوئے۔ان كے نام يہ ہيں:

2 نوفل بن عبدالله بن مغيره بن مخزوم

1 عمرو بن عبدود عامري

3 منبه بن عثمان بن عبيد بن سباق بن عبدالدار\_

#### احزاب کی ناکامی کے اسباب

وہ کون سے اسباب ومحرکات تھے جو احزاب کے ٹڈی دل جیسے شکر کی فتح کی پیکیل میں حائل ہوگئے جبہہ مادی وسائل بھی احزاب کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے لیکن پھر بھی وہ نہایت بری شکست سے دوحیار ہوئے اور سے شکست جزیرہ نمائے عرب کی حربی تاریخ میں اسلام کے دشمنوں کی بہت بڑی ناکامی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے اہم اسباب سے تھے:

#### خندق کی کھدائی

خندق کی کھدائی جو مدینہ کی پہلی دفاعی لائن تھی، ایک ایسی جنگی تدبیر تھی جس سے احزاب کی کمان سیٹا اٹھی۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی خندق کی تکمیل کی وجہ سے ان کا مدینہ کی تباہی کا تیار کر دہ منصوبہ ناکام ہو کے رہ گیا۔ احزاب کی کمان اپنے ہدف کی تکمیل کے لیے اس بڑی فوج پر اعتماد کرتی تھی جے انھوں نے جمع کیا تھا اور ان کے سامنے مسلمانوں کی نسبت ایک اور دس کی تھی۔ اس قدر فائق تعداد کا مقصد اس شجاعت پر غلبہ حاصل کرنا تھا جس سے مسلمان مسلح اور ممتاز تھے اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہوسکتا تھا جب ان سے ہمہ گیر جنگ بر پا ہوتی لیکن مسلمان سپاہ نے جلد از جلد خندق کی کھدائی کرکے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور یہ خندق احزاب کے بھاری لاؤلشکر اور مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کے درمیان حائل ہوگئ۔

خندق کے وجود نے لشکرِ احزاب کے ہزاروں جوانوں کی سرگرمیوں کو منجمد اور ان کی حرکتوں کوشل کر دیا اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہ پاسکے۔

#### محاصرے کی طوالت

خندق کے باعث کسی فیصلہ کن معرکہ کی قدرت نہ رکھنے اور محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے احزاب کے جنگجوؤں میں شدید جھلا ہٹ اور برافروختگی پیدا ہوگئی۔خصوصاً بدولڑا کے بری طرح بوکھلا گئے کیونکہ وہ ایک جگہ محاصرہ کرکے اور لمبایڑاؤڈال کرلڑائی کے طریقے سے بالکل نا آشنا تھے، وہ محض چھینا جھیٹی والی لڑائی کے عادی تھے جس کا دورانیہ

ایک آ دھ دن ہوتا۔لیکن ایک ماہ تک بے کار پڑے رہنے کی وجہ سے وہ بد دل ہو گئے اور واپسی کی سوچنے لگے جس سے ان کی قوت اور ارادے کمزور ہو گئے۔

#### مشركين كي متحده كمان نه مونا

جنگوں کی تاریخ سے واضح ہے کہ کوئی لشکر کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک اس کی ایک متحدہ کمان نہ ہو۔لشکرِ اسلام رسول اللہ عَلَیْ کمان میں متحد تھا جبکہ احزاب کسی متحدہ ہائی کمان سے محروم سے اور اس کی کمزوری نے ان کے تین گنا بڑے کشکر کی کامیابی مشکل بنا دی۔غطفانی قبائل قریش مکہ کے اتحادی تو بن گئے شح مگر ان میں حربی ہم آ جنگی مفقود تھی، چنا نچہ جب غطفانی مرداروں کومسلمانوں کی طرف سے سلح کی پیش کش ہوئی تو وہ سالار قریش ابوسفیان کواعتاد میں لیے بغیر مصالحت کے لیے بنی علی تین کس جوئی تو وہ سالار قریش ابوسفیان کواعتاد میں لیے بغیر مصالحت کے لیے بنی علی تین کس جوئی کی بیش مشاورت کے باعث سلح کی بیل منڈ سے نہ چڑھ سکی۔ پھر نومسلم نعیم بن مسعود ڈاٹیڈ کی حکمتِ عملی کے نتیج میں غطفانی احزاب بددل ہو کر عملاً جنگ سے الگ ہو رہے۔ اس کے برعکس تمام مجاہدینِ اسلام کی قیادت نبی علی ایک ہاتھ میں تھی جس نے مسلمانوں کا مورال بلند کے رکھا۔

#### سيدنا نغيم بن مسعود والثنيُّهُ كا ماهرانه كردار

کسی جنگہولشکر کی صفوں میں افتر اق وانتشار پیدا کر دینا ایک اہم ہتھیار ہے جس کا ثمرہ مخالف فریق کو ملتا ہے۔
افتراق وانتشار رشمن کی مسلح اور جرار فوج میں وہ کام کرتا ہے جو جدیدترین اسلح بھی نہیں کرسکتا۔ اسی لیے نبی کریم شکھا نے اپنی عسکری دانشمندی بروئے کار لاتے ہوئے سیدنا نعیم بن مسعود رہا ہے کے ذریعے دشمن کی صفوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اس کے لیے انھوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ وہ سب سے پہلے بنوقریظہ کے پاس گئے اور ان کے دل میں احزاب کے بارے میں شک کا نئے بویا، پھر قریش کو بنوقریظہ کے متعلق بھڑ کایا، بعد از ال غطفان کی قوت کو کمزور کرنے کے بارے میں شک کا نئے بویا، پھر قریش کو بنوقریظہ کے متعلق بھڑ کایا، بعد از ال غطفان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے بنوقریظہ کی بدعہدی کا جھانسا دیا، نیز بیہ خیال رکھا کہ ہرگروہ دوسرے گروہ کے منصوبے اور اصل حقیقت سے بے خبر رہے، اور انتہائی راز داری سے کام لیا۔ اس طرح انھوں نے یہود اور مشرکیین کے درمیان شکوک وشبہات کا نئے بودیا۔ تیجہ بید نکلا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر خیانت کا الزام لگانے لگے اور ان میں میں کی وہ پڑگئے۔ اور پھر بدول ہوکر انھوں نے واپسی کی راہ لی۔

#### عقیده اورالله کی مدد

یہود ومشرکین کی نا کامی اورمسلمانوں کی کامیابی میں سب سے مؤثر اور بڑا ہتھیارعقیدہ تھا۔مشرکین کسی پختہ وارفع

عقیدے کے حامل نہ تھے، انھوں نے اپنی قوت پر اعتماد کیا جبکہ مسلمانوں کو ایک اللہ پر اعتماد اور اس کی مدد پر پختہ یقین تھا، چنانچہ اللہ کی نصرت آئی اور کفار کی شکست کا سبب بن گئے۔ تندو تیز آندھی اور فرشتوں نے حملہ آوروں کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ بھاگ نکلے۔ بوں نبی اکرم طافیانی اور صحابہ کرام ڈٹائیٹی سُرخرو رہے۔

# غزوهٔ خندق پرقرآنی تبصره

قرآن کریم میں غزوہ احزاب کے متعلق بھر پورتبھرہ ہے۔قرآن کریم کا عام اسلوب سے ہے کہ اس کا تبھرہ پندو موعظت کی زبان اور اشخاص و اقوام کے کردار و واقعات پر محیط ہوتا ہے۔ مسلمان بعد کے ادوار میں بھی مبتلائے جنگ ہو سکتے تھے۔ ان کے علاقوں پر دوبارہ چڑھائی ممکن تھی۔ یہ احتمال بھی باقی تھا کہ دشمن ایک بار پھرمل کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔قرآن یاک نے اس تناظر میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا ہے۔

مسلمانوں کو خاص طور پر ان حالات وحوادث سے سبق حاصل کرنا چاہیے جوقر آن کریم میں مذکور ہیں۔ جنگِ احزاب کے متعلق قر آن کریم کی آیات پرغور وفکر کرنے والا ان میں درج ذیل اسباق پائے گا:

1 الله تعالى كا مومنول پرايخ انعامات كا تذكره ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا \* وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞ ﴾

''اے ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب شمیں (کفار کے) لشکروں نے آلیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور (فرشتوں کے) ایسے لشکر بھیج جنھیں تم نے دیکھانہیں اور تم جوعمل کرتے ہو، اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔'' 1

2 احزاب كى طرف سے مدينه منوره كے محاصر بے برمسلمانوں كولائق انديشوں كى بے مثال تصوير كثى: ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصُرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بالله الظُّنُونَا ۞

''جب دشمن تم پرتمھارے اوپر (کی طرف) ہے اور پنچ (کی طرف) ہے چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھرا گئیں اور کلیج حلق کو پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔'' 2

3 منافقین کی بری نیت، گھٹیا اخلاق، بز دلانہ رویے، جھوٹے عذر بہانے اور عہد شکنی کی نقاب کشائی کلامِ الہی میں

<sup>€</sup> الأحزاب9:33. ﴿ الأحزاب33:10.

#### اس طرح فرمائي گئي ہے:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُةَ اللَّا غُرُورًا ۞ "اور جب منافق اور جن لوگوں كے دلوں ميں مرض تھا، كہدرہے تھے: الله اور اس كے رسول نے ہم سے دھوكے اور فریب ہی كا وعدہ كيا تھا۔"

4 ہرزمان و مکان کے اہل ایمان کو تمام مسائل و معاملات میں رسول الله ﷺ سے رہنمائی لینے کی ترغیب فرمانِ الله علی میں یوں دی گئی ہے:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۞ \* " يقينًا تمهارے ليے رسول الله (سَلَقَيْمً ) ميں بہترين نمونہ ہے، ہراس شخص کے ليے جوالله (سے ملاقات) اور آخرت کے دن کی اميد رکھتا ہے اور کشرت سے اللّٰہ کا ذکر کرتا ہے۔ " \*

5 الله تعالى نے اہل ايمان كے اچھے كرداركوسراہا ہے جس كى بدولت وہ لشكروں كا سامنا كررہے تھے اور الله تعالىٰ نے ایفائے عہد پر بھی ان كی تعریف كى ہے، فرمایا:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ وَمَا بَنَّ لُوْا تَبْدِيْلِا ﴾

''مومنوں میں سے پچھ وہ لوگ بھی ہیں جنھوں نے اللہ سے جوعہد کیا تھا، وہ پچ کر دکھایا، چنانچہان میں سے بعض نے اپناعہد پورا کیا (شہادت پاگئے) اور ان میں سے بعض نے اپناعہد پورا کیا (شہادت پاگئے) اور ان میں سے بعض نے اپناعہد بیل کوئی تبدیلی نہیں گی۔'' 3 (اینے) عہد میں کوئی تبدیلی نہیں گی۔'' 3

6 الله تعالىٰ كى ابدى واز لى عظمت وقوت اوراس كى طرف سے اپنے مون بندوں كى نفرت كا ذكر كركے به حقیقت بھى اُجا گركردى گئى ہے كہ اچھا انجام مومنوں كا اور شكست ان كے دشمنوں كا مقدر ہے۔ارشادِ بارى تعالىٰ ہے: ﴿ وَرَدُّ اللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ اللهُ اللهُ وَمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ اللهُ اللهُ وَمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ اللهُ اللهُ وَمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُول

''اور الله نے کافروں کو ان کے غصے میں لوٹا دیا، وہ کوئی خیرو بھلائی نہ پاسکے اور لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہوگیا اور اللہ بڑی قوت والا، نہایت غالب ہے'' 4

<sup>1</sup> الأحزاب12:33. 2 الأحزاب21:33. 3 الأحزاب23:33. 4 السيرة النبوية للصلابي :277/2-279.

# غزوهٔ خندق کے نتائج، اثرات اور اسباق

جزیرہ نمائے عرب کی متعدد اسلام دشمن قوتیں اپنی تمام افرادی قوت اور مادی وسائل جمع کر کے بڑے جوش وخروش سے مرکزِ اسلام پر حملہ آور ہوئی تھیں۔اس حملے کے ساتھ انھوں نے بڑی توقعات وابسة کررکھی تھیں۔لیکن ان کی سے متحدہ مہم جس مایوس کن ناکا می سے دوچار ہوئی، اس نے ان کی کمر توڑ کررکھ دی۔ درحقیقت غزوہ احزاب اسلام اور کفر کی آخری اہم ترین جنگ تھی، اس سے مسلمانوں نے بڑے اچھے نتائج حاصل کیے اور اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے، مثلاً:

ا مسلمانوں کو فتح اور دشمن کوشکست فاش ہوئی۔ دشمنوں کی واپسی الیی حالت میں ہوئی کہ وہ ذلت و نامرادی سے جھلائے ہوئے تھے۔ اس شکست نے ان کی امیدوں کے قلع پیوند خاک کردیے اور اتنی بڑی قوت دوبارہ مجتمع کرکے مدینہ پر جمله آور ہونے کا امکان نہ رہا۔

حالات مسلمانوں کے حق میں خوشگوار ہوگئے۔ اب وہ اپنا دفاع کرتے رہنے کے بجائے حملہ آور قوت بن گئے۔ رسول الله مَالِيْنِيَمْ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

"اَلْآن نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا اللَّهِنْ نَصْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ"

''اب ہم ان سے قبال کریں گے، وہ ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، ہم ان کی طرف پیش قدی کریں گے۔'' یہود مدینہ منورہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بازاروں اور منڈیوں میں انھیں تجارتی بالادسی حاصل تھی۔ زرعی زمینیں، باغات اور نخلتان ان کی ملکیت میں تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے کوئی بھی ان کی طرف آئکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسلمانوں کی بدولت اس قدر اطمینان بخش حالات کے باوجود ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض وعناد کے جذبات جوش مارتے رہے۔ غزوہ خندتی میں یہود بنی قریظہ کا معاملہ بھی کھل کر سامنے آگیا۔ جو کینہ وہ دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں پر جس طرح بنی قریظہ کا معاملہ بھی کھل کر سامنے آگیا۔ جو کینہ وہ دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں پر جس طرح بنی قریظہ کا معاملہ بھی کھل کر سامنے آگیا۔ جو کینہ وہ دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے اور مسلمانوں پر جس طرح کے ہوئے اور نے کوئے کے ہوئے دان کے ٹوٹ پڑنے کے آرز و مند تھے، وہ سب پچھ واضح ہوگیا۔ انھوں نے رسول اللہ سائٹی ہے کے ہوئے

المحيح البخاري: 4110.

- عبد و پیان کوغزوہ خندق کے بڑے نازک اورخطرناک حالات میں توڑا۔
- ﷺ غزوهٔ خندق نے مسلمانوں کے ایمان وعزم کی صدافت نمایاں کر دی اور منافقین اور یہود کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی۔ سامنے آگئی۔
- وہ تمام مجزات جو خندق کی کھدائی کے دوران یا بعد میں رسول اللہ طالقیا کے ذریعے صادر ہوئے، مثلاً: سیدنا جابر دلائٹو کے کھانے میں برکت یا مشرکین پر اللہ کا عذاب بن جانے والی طوفانی آندھی، بیان کثیر معجزات کی لڑی میں سے چند ہیں جن سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم طالقیا کی تصدیق و تائید فرمائی تا کہ ضدی اور متعصب لوگوں، منافقین ومشرکین اور دیگر دشمنانِ دین کے پاس کوئی جحت اور بہانہ باقی نہ رہے اور ان کے اسلام قبول کرنے میں جو رکاوٹیس حائل تھیں، وہ سب دور ہو جائیں۔
- ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات کے کانٹے اُگے ہوئے تھے۔ اس سے دنیا پر یہ حقیقت آشکارا ہوگئی کہ ان کا اپنے ندہب اور عقائد کے ساتھ کتناسطی تعلق ہے۔ ذاتی منفعت کے لائح میں آکرا ہوگئی کہ ان کا اپنے ندہب اور عقائد کے ساتھ کتناسطی تعلق ہے۔ ذاتی منفعت کے لائح میں آکرا ہوگئی کہ ان کا اپنے ندہب اور عقائد کے ساتھ کتناسطی تعلق ہے۔ ذاتی منفعت کے لائح میں آکرا ہما کی مفاد کو قربان کر دینا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ عینہ اور حارث بن عوف کو جب اس شرط پر مدینہ کی محبوروں کا ایک تہائی حصہ دینے کی پیشکش کی گئی کہ وہ اپنے قبائل کو لیے کر واپس چلے جائیں تو انھوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر کی۔ اس طرح مشرکین کے درمیان بڑی آسانی سے شدید تھم کی غلط فہمیاں پیدا ہوگئیں۔ ان کا اتحاد ﴿ تَحْسَبُهُ مُحْمِیْتُ وَ قُلُوبُهُ مُ شَتَّی ﴾ " آپ انھیں اکٹھا گمان کرتے ہیں جبہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔" کا منظر پیش کر رہا تھا۔
- ۔ رسول اللہ طاقی نے خندق کی کھدائی میں بنفسِ نفیس اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھدائی کرکے اور مٹی ڈھوکر کھرانوں اور رعایا کے لیے پیروی کا ابدی اور اعلیٰ نمونہ قائم فرما دیا کہ سب برابر ہیں۔سب کے حقوق بھی برابر ہیں۔سب کے حقوق بھی برابہ ہیں۔کسی کوکوئی ترجیح حاصل نہیں۔عبودیت اور بندگی کی یہی وہ تچی رُوح ہے جو آپ علاقی کے پیمبرانہ شخصیت میں جلوہ نما نظر آتی ہے۔

# غزوہ خندق کے بارے میں صحابہ کرام بنی کتا کے اشعار وافکار

وہ صحابۂ کرام بھائی جو شاعر تھے، اپنے جہادی کردار کو اشعار کے پیرائے میں بیان کرنے لگے۔انھوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے دلیرانہ اقدام کا بڑے فصیح و بلیغ اسلوب میں اعلان واظہار کیا۔کعب بن مالک ٹائٹڈ نے کہا:

وَلَوْ شُهِدَتْ أَرَتْنَا صَابِرِينَا عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوَكِّلِينَا به نَعْلُو الْبَرِيَّةَ أَجْمَعِينَا وَكَانُوا بِالْعَدَاوَةِ مُرْصِدِينَا بِضَرْبٍ يُعْجِلُ الْمُتَسَرِّعِينَا كَغُدْرَانِ الْمَلَا مُتَسَوْبِلِينَا بِهَا نَشْفِي مِرَاجَ الشَّاغِبِينَا شَوَابِكُهُنَّ يَحْمِينَ الْعَرِينَا عَلَى الْأَعْدَاءِ شُوسًا مُعْلِمِينًا نَكُونَ عِبَادَ صِدْق مُخْلِصِينَا وَأَحْزَابٌ أَتَوا مُتَحَزِّبينَا وَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْقَادِرِينَا تَكُونُ مُقَامَةً لِّلصَّالِحِينَا بِغَيْظِكُمْ خَزَايَا خَائِبِينَا وَكِدْتُمْ أَنْ تَكُونُوا دَامِرينَا

وَسَائِلَة تُسَائِلُ مَا لَقينَا صَبَرْنَا لا نَرْى لِلهِ عِدْلاً وَكَانَ لَنَا النَّبِيُّ وَزِيرَ صِدْقِ نُقَاتِلُ مَعْشَرًا ظَلَمُوا وَعَقُوا نُعَاجِلُهُمْ إِذَا نَهَضُوا إِلَيْنَا تَرَانَا فِي فَضَافِضَ سَابِغَاتٍ وَفِي أَيْمَانِنَا بِيضٌ خِفَافٌ بِبَابِ الْخَنْدَقَيْنِ كَأَنَّ أُسْدًا فَوَارسُنَا إِذَا بَكُرُوا وَرَاحُوا لِنَنْصُرَ أَحْمَدًا وَّاللَّهَ حَتَّى وَيَعْلَمُ أَهْلُ مَكَّةَ حِينَ سَارُوا بأنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فَإِمَّا تَقْتُلُوا سَعْدًا سَفَاهًا سَيُدْخِلُهُ جنَانًا طَيْبَاتٍ كَمَا قَدْ رَدَّكُمْ فَلَّا شَرِيدًا خَزَايَا لَمْ تَنَالُوا ثُمَّ خَيْرًا

بِرِيحٍ عَاصِفٍ هَبَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ تَحْتَهَا مُتَكَمِّهِينَا اللهِ عَاصِفِ هَبَّتْ عَلَيْكُمْ اللهِ فَكُنْتُمْ تَحْتَهَا مُتَكَمِّهِينَا اللهُ وَهُ اللهُ ال

ہم نے اللہ تعالیٰ پر مجروسا کرتے ہوئے اپنی مصیبت پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں۔ اور نبیِ اکرم طَالِیْاً ہمارے حق وصداقت کے موقف میں ہمارے مددگار تھے۔ ان کی معیت میں ہم ساری مخلوق پر برتری حاصل کرلیں گے۔

ہم ان لوگوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے جو ظالم اور نافر مان ہیں اور جنھوں نے ہم سے محض عداوت کی بنا پر جنگ کی۔

جب وہ ہاری طرف آئیں گے تو ہم ان کا ہندوبست الی تلواروں سے کریں گے جو جلد بازوں پر نہایت تیزی سے چلیں گی۔

تم ہمیں میدانوں کے تالا بوں جیسی کھلی اور کشادہ زرہوں میں ملبوس دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں چبکتی ہوئی تیز دھار تلواریت تھیں جن سے ہم ان بھڑ کئے والوں کا علاج کررہے تھے۔

خندقوں کے دروازے پر ہمارے مجاہدین شیر کے مانند تھے جن کی بڑی تعداد کچھاروں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے شہسوار صبح یا شام کو دشن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو الیسی جرائت وقوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مڑ کر دیکھنے کے بجائے ترجیمی اور تیز نگاہوں سے آخیں گھورتے ہیں۔

ہم جنگ اس لیے کررہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور احمر مجتبیٰ عَلَیْئِم کی نفرت و حمایت کریں، کیونکہ اسی کے نتیج میں ہم اللہ کے سیح اور مخلص بندے بن سکیس گے۔

اور اس کیے بھی کہ اہل مکہ اور وہ گروہ جو اکٹھے ہو کر چڑھ دوڑے تھے، بھاگتے وقت جان جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ بلاشبہ مومنوں کا دوست ہے۔

ہم چندتم نے اپنی حماقت سے سعد وہ گائی کوشہید کر دیا ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالی تو سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی بہت جلد سعد دھ تھی کو پاکیزہ باغات میں جگہ دےگا، وہ جگہ اللہ کے نیک بندوں کی اقامت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شخصیں شکست دے کر اُلٹے پاؤں بھگا دیا۔تم غصے کے مارے ہونٹ چباتے ذلیل وخوار اور نامراد ہوکر واپس گئے۔ تمھارے لیے یہی رسوائی بہت ہے کہ تمھیں یہاں سے پکھ ہاتھ نہ آیا بلکہ قریب تھا کہتم ایک طوفانی ہوا کے ذریعے سے نیست و نابود ہوجاتے جوتم پر چلی تھی۔ اس ہوانے تمھیں اوندھے منہ پچھاڑ کرر کھ دیا تھا۔'' اسی طرح مشرکین کے ایک نامور شاعر عبداللہ بن زِبعریٰ نے اپنے بھاری لشکر کی توصیف وستائش اور خندق کی مذمت میں اشعار کہتو سیدنا کعب بن مالک ڈھائئے نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے طویل قصیدے میں فرمایا:

وَمَوَاعِظُ مِنْ رَّبِّنَا نُهْدَى بِهَا بِلِسَانٍ أَزْهَرَ طَيِّبِ الْأَثْوَابِ غُرِضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنَا ذِكْرَهَا مِنْ بَعْدِ مَا غُرِضَتْ عَلَى الْأَخْزَابِ عَرِضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيْنَا ذِكْرَهَا مِنْ بَعْدِ مَا غُرِضَتْ عَلَى الْأَخْزَابِ حِكَمًا يَرَاهَا الْمُجْرِمُونَ بِزَعْمِهِمْ جَاءَتْ سَخِينَةُ كَيْ تُغَالِبَ رَبَّهَا فَلَيْغُلَبَنَ مُغَالِبُ الْغَلَّابِ

"اور جمیں اپنے رب کی جانب سے (رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ کی صورت میں) نہایت پاکیزہ زبان عطا ہوئی جو براے اجرو اوا ب کا وعدہ دیتی ہے۔

احزاب کو بھی پیفیحتیں کی گئی تھیں لیکن انھوں نے عمل نہیں کیا۔ ہمیں نفیحت کی گئی تو ہم نے اسے بڑے شوق سے یاد رکھا۔

میں ایسے احکام ملے جنھیں کم عقل لوگ مشکل اور نا قابلِ عمل سبجھتے تھے لیکن اہلِ دانش انھیں صبحے اور قابل عمل سبجھتے تھے۔

قریش کی غصے میں جھلاً کی ہوئی جماعت اس نیت سے آئی تھی کہ اپنے ہی رب پر غالب آئے گی لیکن انھیں اندازہ ہی نہیں کہ سب پر غالب آنے والے کا جو بھی مقابلہ کرتا ہے، وہ خود مغلوب ہو جاتا ہے۔''

# كعب إلى فقرر دانى

«لَقَدْ شَكَرَكَ اللَّهُ يَا كَعْبُ! عَلَى قَوْلِكَ هٰذَا»

''اے کعب! اللہ تعالیٰ نے تمھارے اس شعر کی بڑی قدر دانی فرمائی ہے۔''

1 السيرة لابن هشام: 268,267/3. 2 السيرة لابن هشام: 273,272/3.



وانزل الدين ظاهروهم ومن اهل الكتاب من مياهم ري الماسية والماسية الماسية ال

دوراس (الله) نے اہل کتاب کو، جھوں نے ان (احزاب) کی مدد کی تھی، ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایک گروہ کوئم تل کرتے تھے اور دوسرے گروہ کوقید کرتے تھے '' (الاحزاب26:33)

# اس با ب س

اسلام دشمنی، عبد شکنی، جھوٹ، فریب کاری، سود خوری اور پینے کی ہوں یہود کی گھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ آخی ناپاک خواہشات کی شکیل کے لیے بخور بنظہ کے یہود نے احزاب کا ساتھ دیا اور بڑی ڈھٹائی سے مسلمانوں کے ساتھ عبد شکنی کا اعلان کر دیا۔ معرکہ خندق کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ نبی کریم منظی ان نے اپنے جانبازوں کے سردار نے ساتھ ان کا محاصرہ کرلیا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو ان کے سردار نے اپنی قوم کو تین تجاویز دیں: ان میں پہلی تجویذ بی تھی کہ اسلام قبول کرلیں۔ لیکن ذلت و رسوائی ان کی تقدیر میں تھی۔ انھوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ رسول اللہ منگی آئے سے غداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے آخیں ان کی غداری کی عبر تناک سزا دی۔ طویل محاصرے کے بعد ان کے جنگہو قتل کر دیے کی عبر تناک سزا دی۔ طویل محاصرے کے بعد ان کے جنگہو قتل کر دیے گئے۔ عورتیں، نیچے اور بوڑھے قیدی بنا لیے گئے۔ اگلے اوراق میں اس غزوے کی تمام تفصیلات جزئیات سمیت سمٹ آئی ہیں۔



# بنوقريظه كاعبرت ناك انجام

بنو قریظہ کی غداری اور عہد شکنی کامفصل تذکرہ غزوہ احزاب میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے احزاب کے منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔ تقدیر الہی نے تدبیر کے شاطروں کو مات دے دی، قریش و غطفان اپنے جنگہ جو بہادروں کو لیے کر پسپا ہوگئے تو اب بنو قریظہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ندامت سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ لیکن 'اب بچھتائے کیا ہوت جب چڑیا گیگ گئیں کھیت' والا محاورہ ان پر مکمل منطبق ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت اپنے نبی سی گڑے کو ان دشمنانِ اسلام پر مسلط کر دیا اور ان کی ساری قوت صفیر ہستی سے مٹ گئی۔

#### غزوے کا سبب اور تاریخ

حی بن اخطب کا مسلسل اصرار بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے انکار پر غالب آگیا تھا۔ اس نے عہد شکنی کا اعلان کردیا۔ رسول اللہ ناٹیٹ کو اس کی خیر ہوئی تو آپ ناٹیٹ نے سیدنا زبیر خالیٹ کو اس کی تصدیق کے لیے بھیجا، پھر ان کے بعد بنو قریظہ کے حلیف اور اوس قبیلہ کے سردار سیدنا سعد بن معاذ ٹاٹیٹ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا تا کہ وہ اس خبر کی تحقیق کریں اور بنو قریظہ کو نصیحت کی ، وہ اس خبر کی تحقیق کریں اور بنو قریظہ کو نصیحت کریں۔ اس وفد نے بنو قریظہ کی غداری کا لیقین کرلیا تو آئیس نصیحت کی ، سمجھایا بجھایا لیکن انھوں نے بڑی ڈھٹائی سے غداری کا اعلان کیا اور کہا: کون مجد (شکیف) ؟ ہم نہیں جانے کسی کو اور نہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ چونکہ بیے غداری اور خیانت انتہائی نازک موقع پر کی گئی تھی ، اس لیے نہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ چونکہ بیے غداری اور خیانت انتہائی نازک موقع پر کی گئی تھی ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شائیل کو خودوہ خندق سے واپس آتے ہی بنو قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا جبہ مسلمان ابھی ہم تھیارا تار کر آرام کرنے کا سوچ ہی رہے تھے۔ چنانچہ بنو قریظہ کی غداری اور عیں پیش آیا جسیا کہ واقدی نے لکھا ہے کہ نبی کریم شائیل علی عبر اس کے دور بنو قریظہ کی طرف نگلے اور ان کا بندرہ روز تک محاصرہ کیا، پھر آپ بروز جمعرات کو ذوالحجہ 5 بجری کو واپس تشریف لائے۔ \*\*

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 3/2.

جب احزاب کے نشکر خائب و خاسر ہوکر واپس چلے گئے تو ہنو قریظہ کو شدید خوف نے گھیر لیا اور انھوں نے کہا:
اب محمد (مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے، حالانکہ رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰهِ کو ابھی ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
آپ مَنْ اللّٰہ کا کھی پہنچ کر اسلحہ اتارا اور غسل کیا، پھرعود کی دھونی کی اور نماز ظہر ادا کی۔اس اثنا میں جبریل علیا ہنو قریظہ کے ساتھ لڑائی کا حکم نامہ لے کر آپ علیا کیا سے ماضر ہوئے۔

بنوقر بظر کے نامی گرامی یہودی نباش بن قیس کی یہوی نے ایک رات خواب دیکھا، اس وقت مسلمان خندق کے محاصرے کی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ اس یہودی عورت نے اپنا خواب بیان کیا: میں نے خندق کو دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہماری طرف رخ کر لیا ہے جبکہ ہم اپنے قلعوں ہی میں ہیں اور ہمیں اس طرح ذرج کر دیا گیا جیسے بھیڑ بکر یوں کو ذرج کیا جاتا ہے، پھر میں نیند سے بیدار ہوئی اور اپنے خاوند کو یہ خواب سنایا۔ وہ فوراً زبیر بن باطا کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ زبیر نے کہا: اسے کیا ہوگیا ہے، اس کی آئکھ میں نیند نہ آئے۔ تو رات کی قتم! (اس کی تعبیر یہ ہے کہ) قریش پیٹے پھیر کر بھاگ تکلیں گے اور محمد (منابیق) ہمارا میا منا کرنا پڑے گا۔ ا

# جبريل عليلا كي آمد

جب رسول الله مَالِيَّا غزوه خندق سے فارغ ہوئے۔
آپ اسی دن ظہر کے وقت سیدہ عائشہ را الله کا الله علیہ عنسل فرما رہے تھے کہ سیدنا جبریل علیہ آپ الله الله کے عالیہ اللہ موئے فیجر پر پالان رکھ ہوئے پاس ریشم کا عمامہ لیلئے ہوئے فیجر پر پالان رکھ ہوئے آئے جس پردیباج کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور کہنے لگے:

اَوَ وَشَعْتَ السِّلَاحَ يَارَسُولَ الله اِ قَالَ: «نَعَمْ»



فَقَالَ جِبْرِيلُ: فَمَا وَضَعَتِ الْمَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدُ وَمَا رَجَعْتُ الْآنَ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ يَأْمُرُكَ يَا مُحَمَّدُ! بِالْمَسِيرِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَالِّنِي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ.

<sup>🖠</sup> المغازي للواقدي: 3/2.

''اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ہتھیارا تار دیے ہیں؟ آپ تالیا نے فرمایا:''ہاں۔'' جریل (مالیا) نے کہا: فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کرکے ہی واپس چلا آرہا ہوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنو قریظہ پر چڑھائی کرنے کا تھم دیا ہے۔ میں بھی آگے آگے جارہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ بریا کروں گا۔''

سیدہ عائشہ بھٹ بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ مٹائیا خندق سے واپس آئے تو آپ مٹائیا میرے پاس تھے۔ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے سلام کیا۔ آپ مٹائیا گھرا کر اٹھے۔ آپ کے پیچھے میں بھی کھڑی ہوگئ۔ دیکھا تو وہ دحیہ کلبی ڈائٹی تھے۔ آپ مٹائیا نے فرمایا:

"هَٰذَا جِبْرِيلُ أَمَرَنِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَقَالَ: قَدْ وَضَعْتُمُ السَّلَاحَ لَكِنَّا لَمْ نَضَعْ · طَلَبْنَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بَلَغْنَا حَمْرَاءُ الْأَسَدِ »

'' یہ جریل تھے۔ انھوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں بنوقریظہ کی طرف جاؤں اور یہ بھی کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں لیکن ہم (فرشتوں) نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے۔ ہم مشرکین کا تعاقب کرتے ہوئے انھیں حمراء الاسد تک چھوڑ آئے ہیں۔'' 2

حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے احزاب کو شکست دی تو بنو قریظہ قلعہ بند ہوگے۔ جبر بل علیه فرشتوں کے جلو میں آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اٹھیں اور بنو قریظہ کا حیاب چکائیں۔ آپ عَلَیْظِ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي أَصْحَابِي جُهْدًا فَلَوْ أَنْظُوْ تَهُمْ أَيَّامًا ﴿ قَالَ : يَقُولُ جِبْرِيلٌ عِيهِ : إِنْهَدْ إِلَيْهِمْ لَأَدْخُلَنَ

🕦 السيرة لابن هشام :244/3. 🌣 البداية والنهاية :120,119/4.

جبل حمراءالأسدكا ايك منظر



فَرْسِي هٰذَا عَلَيْهِمْ فِي حُصُونِهِمْ ثُمَّ لَأُضَعْضِعَنَّهَا وَالَ : فَأَدْبَرَ جِبْرِيلُ الله وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ حَتَّى سَطَعَ الْغُبَارُ فِي زِقَاقِ بَنِي غَنَم مِّنَ الْأَنْصَارِ »

''بلاشبہ میرے صحابہ خاصے تھکن کا شکار ہیں، آپ کچھ دن مہلت دے دیں۔ آپ عَلَیْقُا نے فر مایا: جبریل علیہ کہنے گئے: آپ ان کی طرف جائے، میں اپنا گھوڑا ان کے قلعوں میں داخل کر دوں گا، پھر میں انھیں تو ڑکر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد جبریل علیہ اپنے ہمراہ فرشتوں کو لے کر چلے گئے یہاں تک کہ انصار کے قبیلہ بوغنم کی گلیوں میں غبار اڑنے لگا۔''

# صحابة كرام فخالفتم مين لشكركشي كااعلان

رسول الله مَنْ الله عَن منادى كو بلايا، اس في لوگول ميس اعلان كرديا:

مَنْ كَانَ سَامِعًا مُّطِيعًا فَلَا يُصَلِّينَّ الْعَصْرَ إِلَّا بِبَنِي قُرَيْظَةً.

''جوکوئی شننے والا اور فر مانبردار ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔'' <sup>ع</sup>

صیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رفائض کی روایت ہے، انھوں نے فرمایا: جس روز رسول الله عنائی احزاب سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ہمارے اندر بیاعلان فرمایا:

«أَنْ لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُّ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي



مسجد عبدالله بن عمر بالنينا كر مانشاه

''ہرشخص ظہر کی نماز بنوقر یظہ میں پڑھے۔''

لوگوں نے جب نماز کا وقت نکل جانے کا خدشہ محسوں کیا تو کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی اور ایک گروہ نے کہا: ہم وہیں جا کر نماز پڑھیں گے جہاں اللہ کے رسول مُنَالَّيْمَ نے حکم دیا ہے آگر چہ نماز کا وقت نکل ہی کیوں نہ جائے۔سیدنا عبداللہ ﴿اللّٰهُ عَلَيْمَ کُمْتُ ہِیں: آپ مُنَالِّیْمَ نے دونوں گروہوں میں سے کسی کوسرزنش نہ کی۔ ق

<sup>1</sup> الطبقات لابن سعد : 77/2 فتح الباري : 510/7 صحيح البخاري : 4118. 2 السيرة لابن هشام :245,244/3.

<sup>· 3</sup> صحيح مسلم: 1770.

صحیح بخاری میں سیرنا عبداللہ بن عمر طالبہ ہی سے مروی ہے کہ احزاب (کی پیپائی) کے دن رسول اللہ طالبہ کا اللہ علی فی نے فرمایا: «لَا يُصَلِّينَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةً»

''ہرایک شخص بنو قریظہ میں جا کرنما زعصر پڑھے''

راستے میں نماز کا وقت ہوگیا تو بعض نے کہا: ہم وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے اور بعض نے کہا: ہم ابھی نماز پڑھیں گے کورکہ آپ طاقیا کے گوش گزار کی گئی تو آپ طاقیا نے کسی کو پچھ نہ کہا۔ 1

شیخ صفی الرحمٰن مبار کپوری بڑائینہ نے لکھا ہے کہ صحیح مسلم اور مسند ابویعلیٰ وغیرہ میں ظہر کی نماز کا حکم ہے جبکہ صحیح بخاری اور اہل مغازی میں بید متفقہ بات ہے کہ رسول الله مناقیظ نے عصر کی نماز کا حکم دیا تھا اور یہی راج ہے۔ 2

حافظ ابن جر بلا نے طبرانی اور بیمق کے حوالے سے سیدنا عبیداللہ بن کعب بڑاتی کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ علی غزوہ احزاب سے لوٹے ، اسلحہ اتارا اور غسل کرنے کے بعد بخور کی دھونی لے رہے تھے کہ جریل مالیا معودار ہوئے اور کہا: عَذِیْرَ کَ مِنْ مُحَارِبِ ؟'' کوئی ہے جو آپ کی طرف سے یہودیوں سے بیٹے بغیر آ رام کرنے کا عذر پیش کرے؟'' یعنی آپ کے لیے بخو ریظ پر چڑھائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چنانچہ آپ عالی گھرا کا عذر پیش کرے؟'' یعنی آپ کے لیے بخو ریظ پر چڑھائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چنانچہ آپ عالی کہ لوگوں کراٹھے اور لوگوں کو تختی کے ساتھ تھم دیا کہ وہ عصر کی نماز بنو قریظ ہی میں جاکر پڑھیں۔ عبیداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسلحہ پہنا اور وہ ابھی بنو قریظ نہیں پنچے تھے کہ سورج غروب ہوگیا۔غروب آ فتاب کے وقت صحابہ کرام می تھی میں ادائے نماز کے حوالے سے اختلاف ہوگیا، ایک جماعت نے عصر کی نماز پڑھ کی اور ایک جماعت نے نماز نہ پڑھی، انہیں ۔ آپ عالی کے ک کو کوئی گناہ نہیں ۔ آپ عالی کے ک کو کوئی گناہ نہیں ۔ آپ عالی کے ک کو کھی سرزنش نہیں۔ آپ عالی کے ک کا کھی سرزنش نہیں۔ آپ عالی کے کا کیدی تھم سرزنش نہیں۔ آپ عالی کے کا کیدی تھی سرزنش نہیں۔ آپ عالی کوئی گناہ نہیں۔ آپ عالی کے کسی کھی سرزنش نہیں۔

بیہ قی میں سیدہ عائشہ رہا گئی کی طویل روایت میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اس میں ہے کہ ایک گروہ نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے نماز (راستے میں) نہ پڑھی۔

یہ روایات بھی شجیح بخاری کی روایت کی تائید کرتی ہیں کہ رسول الله عنافیاً نے جس نماز کو بنوقریظہ میں پڑھنے کا تھم دیا تھا، وہ عصر کی نماز تھی۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4119. 2 منة المنعم في شرح صحيح مسلم: 196/3. 3 فتح الباري: 510/7.

بعدازاں حافظ ابن حجر اور امام نووی نے دونوں روایتوں میں تطبیق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی نے بنوقر لظ میں نماز ادا کرنے کا حکم ظہر کے بعد صادر فرمایا تھا۔ بعض لوگوں نے مدینہ میں ظہر کی نماز پڑھ کی تھی اور بعض نے ابھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، انھیں حکم دیا کہ وہ ظہر کی نماز بنوقر لیظہ میں بڑھی تھی، انھیں حکم دیا۔ اواللہ اعلم میں جاکر پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی تھی، انھیں عصر کی نماز بنوقر بیظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اواللہ اعلم میں جاکر پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی تھی، انھیں عصر کی نماز بنوقر بیظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اواللہ اعلم

# بنوقريظه كى طرف سفر



استرس سے واہیس کے بعد اس کی سے جھگرا ہیں اللہ منافیا اللہ منافیا نے سیدنا علی والفیا کے بعد اس کی سیدنا علی والفیا کو بلا یا اور جھنڈا ان کے سپر دکر دیا۔ آپ منافیا کے نزرہ اور خود پہنی ، نیزہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، دھال اٹھائی اور صحابہ کے درمیان اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوگئے۔ آپ کا حکم سن کر صحابہ کرام می اللہ پہن لیا۔ جن کے پاس گھوڑ ہے تھے، نے بھی اسلحہ پہن لیا۔ جن کے پاس گھوڑ ہے تھے، وہ گھوڑ وں پر سوار ہوئے۔ باقی پیدل چل پڑے۔

اس دن مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑے تھے۔ تین ہزار مسلمانوں نے بنوقریظہ کا رخ کیا۔

#### اسلامی کشکر کے شہسوار

رسول الله علی اور مرفد بن الی مرفد والنه کا پاس بھی گھوڑے تھے۔ ایک پر آپ سوار تھے جس کا نام کُنیف تھا اور دو ویسے ساتھ لیے۔ علاوہ ازیں سیدناعلی اور مرفد بن الی مرفد والنها کے پاس بھی گھوڑے تھے۔

بنوعبرمناف میں سے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه، سیدنا عکاشه بن محصن ، سیدنا سالم مولی ابی حذیفه اور سیدنا زبیر بن عوام شائش شهرسوار تھے۔

> بنوز ہرہ میں سے سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص بھائٹیا کے پاس گھوڑے تھے۔ بنوتیم سے سیدنا ابوبکرصدیق اور سیدنا طلحہ بن عبیداللہ ٹائٹیئیا شہسوار تھے۔

1 فتح الباري: 510/7 شرح النووي على صحيح مسلم: 140,139/12. 2 اسلام لشكر كي تعداد مين جواختلاف پايا جاتا ب، اس كي مفصل بحث غروه احزاب مين گزر يكل به قلام المناوي للواقدي: 4/2.

بنوعدی سے سیدنا عمر بن خطاب دلائفیا گھڑ سوار تھے۔ بنو عامر بن لوکی سے سیدنا عبداللہ بن مخرمہ دلائفیا تھے۔

بنوفهر سے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح والنفؤ تھے۔

اوس سے سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا اُسید بن تھیمر، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابونا کلہ اور سیدنا سعد بن زید ڈٹا ﷺ کے پاس گھوڑے تھے۔

بنوظفر میں سے سیدنا قادہ بن نعمان والني شهروار تھے۔

بنوعمرو بن عوف سے سیدنا عُوَیم بن ساعدہ، سیدنا معن بن عدی، سیدنا ثابت بن اقرم اور سیدنا عبداللہ بن سلمہ ﴿ وَاللّٰهُ شہروار تھے۔

بنوسلمه سے سیدنا حباب بن منذر، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا قطبه بن عامر بن حدیدہ جا اللہ تھے۔

بنو ما لك بن نجار سے سيدنا عبدالله بن عبدالله بن ابی طالفیان تھے۔

بنوزريق سے سيدنا رقاد بن لبيد، سيدنا فروہ بن عمرو، سيدنا ابوعياش اور سيدنا معاذ بن رفاعه ځائيم تھے۔

بنوساعده سے سیدنا سعد بن عباده دانشی تھے۔

#### مدینے کا نائب امیر

بنوقر بظه کی منازل مدینہ سے جنوب مشرق کی طرف کچھ فاصلے پرتھیں۔ بنوقر بظہ کے معاملے سے فراغت پانے تک رسول الله منافیظ نے مدینہ منورہ میں نیابت کی ذمہ داری سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم بھٹنڈ پر ڈالی۔ 2 وہ نامینا صحابی تھے۔

جبر مل علينا دحيه كلبي كي شكل مين

«هَلْ مَرَّ بِكُمْ أَحَدٌ؟»

"كياتمهارے پاس سے كوئى گزرا ہے؟"

انھوں نے کہا: ہاں، دحیہ کلبی گزرے ہیں، وہ اپنے سفید نچر پر تھے، جس پر پالان کسا ہوا تھا، انھوں نے ریشم کی

1 المغازي للواقدي: 4/2. 2 السيرة لابن هشام: 245/3 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل: 632/1.

عادر اوڑھی ہوئی تھی۔ انھوں نے ہمیں ہتھیار بند ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے اسلحہ تھام کر صفیں بنالی ہیں اور ہمیں مزید کہہ گئے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول شائیا تشریف لارہے ہیں۔ آپ شائیا نے فرمایا:

"ذَلِكَ جِبْرِيلُ بُعِثَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ يُزَلْزِلُ بِهِمْ حُصُونَهُمْ وَيَقْذِفُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ"
"دي جريل عليه تھ، اضي بنو قريظ كى طرف بھيجا گيا ہے تاكه وہ ان كے قلعوں ميں بلچل مچاديں اور ان كے دلوں ميں رعب ڈال ديں۔"

### اسلامی کشکر کا ہراول دستہ بنوقر یظہ میں

سیدناعلی بن ابی طالب و النیم مهاجرین اور انصار کے ہر اول دستے کی کمان کرتے ہوئے بنوقر بظے کے قلع تک پہنچ گئے۔ سیدنا ابوقادہ و لائیم ہی اسی ہراول دستے میں شامل تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچ تو ہمیں و کھے کر کھور کو یقین ہوگیا کہ اب جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سیدنا علی و نیم نے قلعے کی دیوار کے پاس جھنڈا گاڑ دیا۔ یہودی مرد اور عورتیں اپنے قلع میں بند ہو گئے اور چھتوں پر چڑھ کر رسول اللہ تالیقی اور آپ کی ازواج مطہرات ٹو اللہ تالیقی اور آپ کی ازواج مطہرات ٹو اللہ تالیقی کی دیوار کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مہا خاموش ہو گئے اور کہا: اب تلوار ہی ہمارے اور تمھارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ سیدنا اسید بن حفیر والیکٹی اس بھونڈی حرکت پر غضبناک ہو گئے اور انھوں نے کہا:

يَا أَعْدَاءَ اللهِ! لَا نَبْرَحُ حِصْنَكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا جُوعًا.

''اے اللہ کے دشمنو! ہم تمھارے قلعے کا محاصرہ کیے رکھیں گے یہاں تک کہتم بھو کے مرجاؤ گے۔''



### رسول الله عَلَيْظِم كا بنوقر يظه ميس براو

رسول الله من الله محابة كرام رى الله جماعت كي ممراه

السيرة لابن هشام: 245/3 المغازي للواقدي: 5/2. قتح الباري: 5/6 السيرة لابن هشام: 245/3 المغازي للواقدي: 5/2.

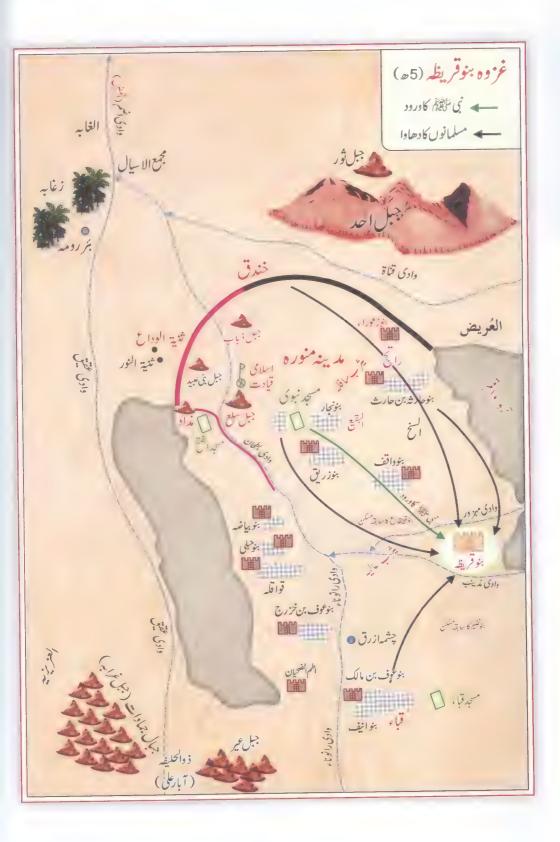

بنوقر بظہ میں پنچے اور ان کے ایک کنویں بڑا اُنا کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ ابن ہشام نے اس کنویں کا نام بڑا آئی ذکر کیا ہے۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آپ شکا ٹی میں آپ کے ساتھ آ ملے۔ کچھ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پنچے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ شکا ٹی کے فرمان کی تغییل میں ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ انھوں نے بنوقر بظہ میں پنچ کرعشاء کے بعد عصر کی نماز ادا کی۔ آپ شکا ٹی کے ان کے اس فعل پر کوئی قدغن نہیں لگائی اور نہان کی گوشالی کی۔

سیدنا ابوقادہ بھٹی کہتے ہیں: جب سیدنا علی بھٹی نے رسول اللہ سٹھٹی کو دیکھا تو فوراً آپ کی طرف آئے اور اسلامی کمان کا پرچم میرے سپرد کرگئے اور مجھے تاکید کی کہ میں پرچم کو تھامے رکھوں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ سٹھٹی میرد کی بدزبانی سٹیں۔ وہ آپ سٹھٹی کے پاس پہنچے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ان خبیث لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سٹھٹی نے فرمایا:

الِمَ؟ أَظُنُّكَ سَمِعْتَ مِنْهُمْ لِي أَذًى؟ قَالَ: نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "لَوْرَأُوْنِي لَم يَقُولُوا مِنْ ذَٰكَ شَنْنًا»

'' كيوں؟ ميرا خيال ہے كہتم نے ان سے ميرے متعلق كوئى تكليف ده باتيں سى ہيں۔ انھوں نے كہا: جى ہاں، اللہ كے رسول! آپ شائياً نے فرمايا: اگروہ مجھے دكھے ليس كے توابيا كچھنہيں كہة سكيں گے۔''

#### بنوقر يظه كامحاصره

جب رسول الله مَا الله م

"يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَعَبَدَةَ الطَّوَاغِيتِ! أَتَشْتُمُونِي؟ هَلْ أَخْزَاكُمُ اللَّهُ وَأَنْزَلَ بِكُمْ نِقْمَتَهُ؟"
"الله تعالى الله تعالى ويت مورول جيك لوكو! الله طاغوت كي پجاريو! كياتم مجھ كاليال ويت مور؟ كيا الله تعالى في محصين رسواكيا اورتم پراپناعذاب نازل كيا؟"

يبوديول نے آپ ماليا كى آوازس كركها:

يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَاكُنْتَ جَهُولًا.

"العالقاسم! آپ ناواقف نبين بين"

اور تورات کی قشمیں کھا کریفین دلانے لگے کہ انھوں نے آپ کے خلاف زبان درازی نہیں گی۔



تورات كا400 سال قديم عبراني نسخه

اوراك روايت من بكرافهول في جواب ويا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! لَمْ تَكُ فَحَاشًا.

''اے ابوالقاسم! آپ ترش زبان نہیں تھے۔'' پھر رسول اللہ طَالِیْمَ نے بنوقر بطہ کا محاصرہ کرلیا۔ اسی دوران میں آپ طَالِیْمَ تیر اندازوں کے پاس تشریف لائے۔سعد بن ابی وقاص رہالیّئَ کہتے ہیں: رسول اللہ طَالِیْمَمَ

«يَا سَعْدُ! تَقَدَّمْ فَارْمِهِمْ»

''سعد! آگے بڑھواوران پر تیر برساؤ۔''

فَتَقَدَّمْتُ حَيْثُ تَبْلُغُهُمْ نَبْلِي.

''میں وہاں تک آ گے بڑھا جہاں سے میرا تیران تک پہنچ سکتا تھا۔''

میرے ساتھ بچپاس سے زیادہ تیرانداز تھے۔ ہم نے پچھ دیران پر مسلسل تیروں کی بارش برسائی۔ ہمارے تیران پرٹڈی دل کے مانند چھاؤں کیے ہوئے تھے۔ وہ چھپ گئے۔اب ان میں سے کوئی بھی جھا نگ نہیں رہا تھا۔ ہمیں تیروں کا خطرہ پڑگیا، کہیں بیختم ہی نہ ہو جائیں، پھر ہم نے وقفے وقفے سے تیر مارنے شروع کر دیے۔

کعب بن عمرو مازنی بھی تیرانداز تھے، کہتے ہیں: اس دن میں نے اپنے ترکش کے سارے تیر چلا دیے حتی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، تب جا کر ہم نے ان پرتیر برسانے بند کیے، پھر انھوں نے بھی ہم پر تیر چلائے۔ آپ منگین اپنے گھوڑے پر اسلحہ بند کھڑے تھے۔ گھڑ سواروں کا دستہ آپ کے ارد گردتھا۔ پھر رسول اللہ علیا نے ہمرا ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے پڑاؤ میں چلے جائیں۔ ہم اپنے معسکر میں واپس آئے۔ رات گزاری اور کھانا کھایا۔ ہمارا کھور یں تھیں جو سیدنا سعد بن عبادہ ڈائٹن نے بھیجی تھیں۔ آپ علیا گھا، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر واپنی بھی ان کھجوروں میں سے تناول فر مارہے تھے اور آپ علیا فر مارہے تھے:

«نِعْمَ الطَّعَامُ التَّمْرُ»

" مجور بہترین کھانا ہے۔"

پھرا گلے دن تڑکے ہی ہم نے ان پرحملہ کردیا۔ رسول الله عَلَيْظُ نے سب سے آگے تیرا ندازوں کو کیا، ان کے

دوسرے صحابہ کو ترتیب سے کھڑا کیا۔ بعد ازال بنوقر نظر کے قلعوں کا ہر جانب سے محاصرہ کرلیا۔ مسلمان ان پرمسلسل تیروں اور پھروں کا مینہ برسا رہے تھے۔ ایک دستہ تھک جاتا تو اس کی جگہ تازہ دم فوج آجاتی۔ آپ سُلُیْظُ بھی ان پر تیر چلا رہے تھے حتی کہ یہود کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوگیا۔

## بنوقر یظه کی ہٹ دھرمی

بنو قریظ کے ایک عقلند یہودی عمرو بن سُعد کی نے احزاب کی واپسی کے بعد اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان میں کھڑے ہو کے ہو کر خطاب کیا کہ اے میری قوم! میں نے عبرت کی باتیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں بنو ضیر کو بے گھر ہوتے دیکھا ہے، اضوں نے اپنے اموال و جائیداد کو چھوڑ دیا جس پر غیروں نے قبضہ کر لیا اور وہ خود ذکیل ہو کر نکا۔ کی موگا۔ پھر اس نے علمائے تورات کی طرح تاکید کرتے ہوئے کہا: جو مجھ ( سُکھٹے) سے دشمنی کرے گا، اس کا انجام ناکامی ہوگا۔ اس نے کہا: تورات کی قسم! یہ بنی اس قوم پر مسلط ہوگا جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی۔ اس نبی نے بنوقیقاع پر جملہ کیا، حالانکہ وہ بڑی قوت والے، تیاری اور اسلحہ والے تھے۔ اس نے آٹھیں قید کر لیاحتی کہ ان میں سے ایک آدمی نے بھی سر خلاا۔ ان کے بارے میں بات چیت ہوئی تو اس نبی نے آٹھیں پڑ ہے سے جلا وطن کرکے چھوڑا۔ پھر عمرو بن سُعدیٰ نے انگلا۔ ان کے بارے میں بات چیت ہوئی تو اس نم قبول کرکے اپنا خون محفوظ کرلیں اور حق کی پیروی کریں۔ اس نے کہا: اے لوگو! جو شمیں دیکھنا تھا دیکھ لیا، میری مانو تو آو محمد ( شُکھٹے) کی بیروی کریں۔ اللہ کی قسم! شمیں اچھی طرح معلوم نے کہا: اے لوگو! جو شمیں دیکھنا تھا دیکھ لیا، میری مانو تو آو محمد ( شُکھٹے) کی بیروی کریں۔ اللہ کی قسم! شمیں تھی طرح معلوم ہوئی تو رات کی قسم بی خوطور سیناء کے روز موئی پر نازل کی بیروں کر بہا: تو رات کی قسم جوطور سیناء کے روز موئی پر نازل کی بیروں کر ہی نازل کی

1 المغازي للواقدي: 6/2 السيرة لابن هشام: 246,245/3 دلائل النبوة للبيهقي: 10,9/4.



گئ! بلاشبہ اسلام قبول کر لینے میں عزت وشرف ہے۔ لیکن بنو قریظہ نے عمرو پیچیے بن سُعدیٰ کی بات پر کان نہ دھر۔ عمرو بن سُعدیٰ نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آخری تجویز پیش کی کہ اگرتم اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو نہ ہو، تم یہودیت ہی پر قائم رہواور جزیہ اداکرو۔ اللہ کی قتم! مجھے معلوم نہیں کہ وہ (مجمہ سُلُولِم) اسے بھی قبول کرے گایا نہیں؟ لیکن بنو قریظہ کے دماغوں میں ابھی نخوت و تکبر کا بھوسہ بھرا ہوا تھا۔ انھوں نے اس عقلمند یہودی کی بات رد کرتے ہوئے ہٹ دھری کا مظاہرہ کیا اور کہا: ہم عربوں کو بھی جزیہ نہیں دیں گے۔اس سے تو قتل ہوجانا ہی بہتر ہے۔ ا

#### عمروبن سُعديٰ کي نجات

جب بنو قریظہ نے اپنے خیر خواہ ساتھی عمر و بن سعد کی کو متکبرانہ جواب دیا تو اسے معلوم ہوگیا کہ اس کی بے وقو نہ قوم کا فسادا سے موت تک لے جائے گا، چنانچہ اس نے اپنی قوم سے براءت کا اعلان کر دیا اور رات کی تاریکی میں بنو قریظہ کے قلعوں سے نکلا اور اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ گیا۔ وہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اسلامی لشکر کے پہریداروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ پہرے دار اسے پکڑ کر اپنے کمانڈر مجمد بن مسلمہ ڈھٹنے کے پاس لے گئے۔ اس سے بوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عمر و بن سُعد کی ہوں۔ چونکہ اس یہودی کے شریفانہ موقف کی اطلاع اسلامی لشکر کومل چی تھی، اس لیے محافظ دستے کے سالار نے اسے آزاد کرنے کا تھم دے دیا تا کہ وہ جدھر جانا چاہے جا سکے کیونکہ اس نے کسی الیے فعل کا ارتکاب نہیں کیا تھا جس بنا پر اسے قل یا قید کیا جائے۔ وہ اپنے عہد جانا چاہے جا سکے کیونکہ اس نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں تھا۔ محافظ دستے نے اسے آزاد کر دیا، حالانکہ وہ اپنی تو اپنی تھا دستے نے اسے آزاد کر دیا، حالانکہ وہ اپنی تو م بنو قریظہ کے قوم بنو قریظہ کے قاور دہ ہمیشہ یہودیت پر قائم رہا۔

مسلمانوں نے عمروبن سعدیٰ کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ کرنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کی بیدوجہ ہرگزنہ تھی کہ وہ یہودی ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ ان کا جرم بیر تھا کہ انھوں نے عہد شکنی کی تھی اور انتہائی نازک موڑ پر غداری کا ارتکاب کر کے مسلمانوں کی مصیبت میں اضافہ کیا تھا جس کی سزا ساری دنیا کے قوانین میں موت ہے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس رات عمر و بن سعد کی قرظی بنو قریظہ کے قلعوں سے ٹکلا اور نبی کریم سکھنے کے محافظ وستے کے نگران سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رہائی تھے۔ جب انھوں کے اسے دیکھا تو پوچھا: کون ہو؟ اس نے جواب دیا: میں عمر و بن سعد کی ہوں۔ اس نے بنو قریظہ کے ساتھ مل کر

<sup>1</sup> موسوعة الغزوات الكبري لباشميل :1/640. 2 موسوعة الغزوات الكبري لباشميل :1/116.

رسول الله مَالِيَّةُ سے عہد شکنی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا: میں محمد (مَالِیَّةُ ) سے بھی عہد شکنی نہیں کروں گا۔محمد بن مسلمہ والنَّهُ نے اسے پہچان کر دعا کی:

اَللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنِي إِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ.

"ا ہے اللہ! مجھے معزز لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے سے محروم نہ کرنا۔"

پھر انھوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا چلا گیا اور رات مسجد نبوی میں گزاری، پھر صبح کو وہ کہیں چلا گیا اور آج تک پیتے نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔

### زبانِ رسالت سے ابن سُعدیٰ کی تعریف

صحابة كرام شَالَتُهُ فِي ابن سُعدىٰ كا واقعه رسول الله سَالِيَهُ كي خدمت ميس كوش كزار كيا تو آپ سَالِيَهُ فِي فرمايا: «ذَاكَ رَجُلٌ نَّجًاهُ اللهُ بِوَفَائِهِ»

''اس شخص کواللہ تعالیٰ نے اس کی وفاداری کی وجہ سے نجات دی ہے۔''

### محاصرے کی سختی

بنو قریظ مسلسل اپنی بے راہروی پر قائم رہے اور ان کے خون کو بچانے کے لیے عمرو بن سُعدیٰ نے جو تجاویز پیش کیں، انھوں نے ان سب کورد کر دیا اور وہ لڑائی اور مقابلے کا پختہ ارادہ کر کے قلعہ بند ہوگئے۔ مسلمانوں نے قلعے کے اردگرد محاصرہ سخت کر دیا اور ہر جانب سے ان کا گھیراؤ کرنے لگے۔ اسلامی لشکر نے یہود یوں اور ہیرونی لوگوں کا باہمی رابطہ بالکل منقطع کر دیا اور ان کے کھیت اور مجبوریں جو قلعے سے باہر تھیں، ان پر قبضہ کرلیا۔ شروع شروع شروع میں یہود یوں نے سخت مقابلہ کیا لیکن جب محاصرے کو بیس راتیں گزرگئیں تو یہود یوں کے دلوں میں کمزوری اور بے چینی نے گھر کرلیا۔ محاصرے کی شکلی سے آمیں یقین ہوگیا کہ مسلمان اس وقت تک واپس نہیں میں کمزوری اور بے چینی نے گھر کرلیا۔ محاصرے کی شکلی سے آمیں یقین ہوگیا کہ مسلمان اس وقت تک واپس نہیں فئح نہ کرلیس۔ آگر چہ ان کے باس پانی، خوراک، اسلمہ اور مضبوط قلعوں کی وافر طاقت تھی جوطویل عرصے تک مقابلے میں ان کی مدد کر سکتی تھی گر ان کے دل رعب، خوف اور گھبراہٹ سے بھر گئے اور ان کے قویٰ جواب دے گئے اور میں ان کی مدد کر سکتی تھی گر ان کے دل رعب، خوف اور گھبراہٹ سے بھر گئے اور ان کے قویٰ جواب دے گئے اور وہ ایسے طریقے پرغور وفکر کرنے گئے جس کے ذریعے سے ان کے خون محفوظ ہو کیس۔ ق

البداية والنهاية: 123/4. 2 البداية والنهاية: 123/4. 3 موسوعة الغزوات الكبرى: 643,642/1.

#### محاصرے کی مدت

نبی کریم طالقیا نے بنوقر بطہ کا محاصرہ کتنے دن کیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن سعد نے پندرہ دن، سعید بن مسیتب برات نے چودہ دن، موکیٰ بن عقبہ نے دس سے زائد دن ذکر کیے ہیں جبکہ ابن اسحاق نے پجیس دن بتائے ہیں اور یہی بات رائج ہے۔ منداحمہ میں بھی پجیس دنوں کا ذکر ہے۔ ا

### بنوقر یظہ کی طرف سے مذاکرات کی اپیل

سیدنا محمد بن مسلمہ والنی ایک کرتے ہیں کہ ہم نے بنوقر بیلہ کا محاصرہ بہت سخت کر دیا۔ ایک دن ہم فجر سے پہلے ان کے قلعوں پر ان کے قلع کے پاس گئے۔ ہم ایک ٹیلے کے پیچے سے ان پر تیر برسانے گئے۔ ہم لحظہ ہماری نظر ان کے قلعوں پر تھی۔ شام تک ہم ان پر تیر اندازی کرتے رہے۔ رسول اللہ طاقی نے ہمیں جہاد اور صبر کی ترغیب دلائی۔ ہم نے مات ہمیں ان کے قلعوں کے پاس گزاری اور اپنے پڑاؤ کی طرف نہ گئے حتی کہ انھوں نے ہمارے ساتھ لڑائی بند کردی اور جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا: ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ طاقی نے ان کی درخواست قبول کی۔

#### نداکرات ناکام تھبرے

بنو قریظہ نے نباش بن قیس کو اپنا ترجمان بنا کر بھیجا۔ اس نے رسول اللہ طاقیۃ سے بات چیت کی اور کہا: اے محمد! ہم انھی شرائط پر ہتھیار ڈالتے ہیں جن شرائط پر بنونضیر کو جلاوطن کیا گیا۔ ہمارے اموال و جائیدادیں اور ہتھیار آپ

\* شرح الزرقاني على المواهب: 73/3 الطبقات لابن سعد: 77/2 المغازي لموسى بن عقبة ، ص: 224 السيرة لابن هشام: 246/3 مسند أحمد: 141/6.



رکھ لیں، بس ہماری جانیں بخش و یجیے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آپ کے علاقے سے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا سامان مرحمت فرما دیں جو ہمارے اونٹ اٹھا سکیس۔ ان میں ہتھیار نہیں ہوں گے۔ آپ سکھٹے نے اس کی میں بتھیار نہیں ہوں گے۔ آپ سکھٹے نے اس کی بیوی بچوں میں بات سلیم نہ کی۔ اس نے پھر کہا: ہمیں اسنے مال کی بھی ضرورت نہیں جواونٹ اٹھا سکیس، آپ ہمارے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں اور ہماری جانیں محفوظ کر دیں۔ آپ سکھٹے نے فرمایا:

«لَا وَ إِلَّا أَنْ تَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِي»

''نہیں، ابتم میرے فیلے کے مطابق اپنے قلعوں سے اتر و گے۔''

### سردار يهود كعب بن اسدكي اپني قوم كو 3 تجاويز

نباش بن قیس مذاکرات کی ناکامی کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس آیا۔ انھیں ساری صورت حال ہے آگاہ کیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا: اے بنوقر بظہ کی جماعت! اللہ کی قتم! شخصیں بخوبی علم ہے کہ محمد (عَلَیْمِیْ) الله کے نبی ہیں اور ہم صرف عربوں سے حسد کی بنا پر ان کے دین میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ نبی بن اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، چنا نچہ وہ وہیں مبعوث ہوا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ میں ان سے کیا ہوا عہد و پیان توڑنا ناپند کرتا تھا لیکن ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اس بد بخت (میں بن اخطب) کی نحوست ہم پر اور ہماری قوم پر آن بڑی بلکہ اس کی قوم تو ہم سے بھی زیادہ بد بخت مظہری۔

کعب نے دوسری تجویز پیش کی: آؤاپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، اسپھر تلوار سونت کر مجر (سُلُیْظِ)
اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں نکل پڑیں اور پوری قوت سے نکرا جائیں۔ اگر ہم قتل کر دیے گئے تو بیچھے کوئی الیی چیز نہیں ہوگی جس کی ہمیں کوئی فکر ہوگی۔ اگر ہم فتح یاب ہوئے تو قتم سے ہم عورتوں اور بچوں کو حاصل کرلیں گے۔ چیز نہیں ہوگی جس کی ہمیں کوئی فکر ہوگی۔ اگر ہم فتح یاب ہوئے تو قتم سے ہم عورتوں اور بچوں کو حاصل کرلیں گے۔ حی بن اخطب کعب کی ہید بات س کر ہنس پڑا اور بولا: ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ اشراف یہود میں سے زبیر بن باطا جیسے لوگوں نے کہا: ان کے بعد زندگی کا کیا مزا؟

کعب نے تیسری تجویز پیش کرتے ہوئے کہا: میرے پاس اب ایک ہی تجویز رہ گئی ہے۔ اگرتم نے اسے قبول نہ کیا تو یا در کھو، تم ہمیشہ ذلیل ورسوا ہی رہوگے۔

یہود نے کہا: بتاؤوہ کیا ہے؟

اس نے کہا: آج ہفتے کی رات ہے۔ یقیناً محمد (علیام) اور ان کے ساتھی ہماری طرف سے بالکل مطمئن ہوں گے کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ ہم نکلتے ہیں ممکن ہے ہم دھوکے سے انھیں نقصان پہنچانے اور ان پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں۔

## کی بن اخطب اور نباش بن قیس کے اعتراضات

یہود نے کہا: کیا ہم ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کردیں، حالانکہ تم اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی بن اخطب بولا: جب میں نے شخصیں اس سے پہلے اس چیز کی دعوت دی تھی جبکہ قریش اور غطفان بھی موجود تھے اور معاملہ بہت آسان تھالیکن تم نے اس وقت انکار کیا کہ ہم ہفتے کی حرمت پامال نہیں کریں گے۔اگر یہودی میری اطاعت کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے۔ یہود چلائے: ہم ہفتے کی حرمت نہیں توڑیں گے۔

نباش بن قیس نے کہا: ہم کس طرح دھوکے کے ساتھ ان پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوسکتے ہیں، حالانکہ تم دکھے رہے ہو، ان کا معاملہ روز بروز قوت پکڑتا جا رہا ہے۔محاصرے کے ابتدائی دنوں میں وہ دن بجراڑتے تھے اور رات

1 یہود کے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی دو مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ پہلا واقعہ پہلی صدی ق م میں پیش آیا تھا جب رومیوں نے فلسطین پر دھاوا بولا تھا۔ ایک شہر کے یہود بیوں نے رومیوں کے آ گے ہتھیار ڈالئے کے بجائے اجتماعی خود کشی کی۔ پہلے اپنے اپنے بیوی پچے قتل کیے۔ قبل میں ان دس میں پھر قرعہ ڈالا گیا اور اس نے ہاتی نو کو قتل کیے۔ آخر میں ان دس میں پھر قرعہ ڈالا گیا اور اس نے ہاتی نو کو قتل کے۔ آخر میں ان دس میں پھر قرعہ ڈالا گیا اور اس نے ہاتی نو کو قتل کے۔ آخر میں ان دس میں پھر قرعہ ڈالا گیا اور اس نے ہاتی نو کو قتل کے۔ آخر میں ان دس میں پھر قرعہ ڈالا گیا اور اس نے ہاتی نو کو قتل کے بھردی بہت مالدار تھے۔ انگریز بادشاہ رچر ڈ نے تیسری صلیمی کی کرنے کے بعد خود کشی کرنے کے لیے رقم ان قواس نے یارک کے یہود بیل پر بھاری ٹیکس لگایا، پھر دولت چھپانے کا الزام لگا کر شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ باہر عیسائی عوام نعرے لگا رہے تھے ۔ شیخ کے دشمنوں کو مار دو۔ اس پر قلعہ بند یہود یوں نے اجتماعی خود کشی کے لیے وہی قرعہ اندازی والا طریقہ اضافی رڈالئے پرموت کو ترجیح دی۔ (حربے صلیمیہ)

کولوٹ جاتے تھے۔تمھاری میر تجویز ان دنوں کامیاب ہوسکتی تھی۔اب نہیں۔ ذرا ہمت کرکے دیکھو، وہ رات کو بھی ملسل تیاری کی حالت میں ہول گے اور دن کو پھر تازہ دم ملیں گے، پھر ایسی قوم پر بھلا کیسے دھوکے کے ساتھ حملہ کیا جاسکتا ہے؟ سنو! یہ خون ریزی اور آزمائش ہم پرلکھ دی گئی ہے۔اس طرح یہود میں باہمی اختلاف شروع ہو گیا۔
کعب ان کے سامنے خاموش ہو گیا اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔

### يبود نے ابولبابہ والني كے نام كى دمائى كيوں دى؟

حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولا دبھی اس علاقے میں تھے۔

سیدنا ابولبابہ دلی ایک مہتے ہیں! مجھے اللہ کے رسول مظافی اِ نے بلا کر تکم فرمایا:
﴿ إِذْهَبْ إِلَى خُلَفَانِكَ ، فَإِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْأَوْسِ ﴾

''اپنے حلیفوں کے پاس جاؤ۔ انھوں نے بنو اوس میں سے تمھاری طرف
پیغام بھیجا ہے۔''

سیدنا ابولبابہ رٹی نیٹی فرماتے ہیں: محاصرہ بہت شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو مرد حضرات مجھے دیکھ کرمیری طرف دوڑ پڑے۔عورتیں اور بیچ دہاڑیں مار مار کررونے لگے۔اس کیفیت کو دیکھ کر مجھ پر رفت طاری ہوگئی۔

#### یہود کی ابولبابہ رہائٹۂ سے مشاورت

سیدنا ابولبابہ رہائی کہتے ہیں: میں یہود کے پاس گیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا: ابوبشر! ہماری حالت تمھارے سامنے ہے۔ ہمارا محاصرہ سخت ہوگیا ہے۔ہم ہلاک ہوگئے ہیں۔ شمصیں اچھی طرح معلوم ہے،ہم نے تمھارے ساتھ

كياسلوك كيا\_ حدائق اور بعاث كى لرائيول ميس بم في آپ لوگول سے كيا برتاؤ كيا، وه بھى تم برخفى نہيں كيونكة تم ان

ابوليابه رفاعه بناتنين كالثجره

<sup>1</sup> المغازي للواقدي : 8/2 السيرة لابن هشام 347,346/3 دلائل النبوة للبيهقي : 45/4.

تمام لڑائیوں میں موجود تھے۔ محمد عَنْ اللّٰهِ ہمارے قلعوں کونہیں چھوڑیں گے حتی کہ ہم ان کی اطاعت قبول کرلیں یا سرنڈر ہو جائیں۔ اگر وہ ہمیں موقع دے دیں تو ہم شام یا خیبر کے علاقے میں چلے جائیں گے۔ آیندہ ہم ان کے علاقے میں بھی نہیں آئیں گے اور نہان پراٹشکر کشی کریں گے۔

سیدنا ابولبابہ ڈائٹیؤ بیان کرتے ہیں: میں نے جی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: بیخض شخصیں ہلاک کرکے ہی چھوڑے گا۔ کعب نے کہا: اللہ کوشم! اس شخص نے مجھے ہلاکت میں ڈالا، پھراس سے نکالانہیں۔ جی تکملایا اور کہنے لگا: میں کیا کرسکتا ہوں؟ میری تو بہی خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کوصفیہ ہستی سے مٹا دیں۔ ہماری تدبیر ناکام ہوگئ تو اس میں میراکیا قصور ہے؟ میں نے تو تمھارے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ جو انجام تمھارا ہوگا، میں اس سے الگ تو نہیں ہوں گا۔ کعب نے جواب دیا: مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اور تو قتل کردیے جائیں اور ہمارے بیوی بچے قیدی بن جائیں؟ جی نے کہا: یہ خون ریزی اور آز مائش ہمارے مقدر میں کھی ہوئی تھی۔ پھر کعب نے مجھے ہیں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پھر کعب نے مجھے ہیں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پھر کعب نے مجھے ہیں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پھر کعب نے مجھے میں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پھر کعب نے بھی سے مشورہ طلب کیا کہ جمیں کیا کرنا چا ہے؟ کیا آپ مناسب سیجھے ہیں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پہر کعب رہا کہ کا کہ ہمیں کیا کرنا چا ہے؟ کیا آپ مناسب سیجھے ہیں کہ ہم محمد (شائیل کے کھم یہ ہوئی تھی۔ پہر کھیار ڈال دیں۔

### راز فاش ہوگیا

یہود کی آہ و بکا من کرسیدنا ابولبابہ ڈلٹنڈ کا دل پینج گیا اور وہ ٹھوکر کھا بیٹھے۔انھوں نے کعب کے مشورے کے جواب میں کہا: ہاں! اور پھراپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتادیا کہتم ذیح کر دیے جاؤ گے۔

سیدنا ابولبابہ ٹھنٹی جلیل القدر صحابی تھے۔عورتوں اور بچوں کی سسکیاں من کران کے قدم پھل گئے۔ان سے اللہ اور اس کے رسول منافی کا راز فاش ہوگیا۔فوراً پشیمان ہوئے اور إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔سیدنا ابولبابہ ڈاٹنی



### خود كتيم بين:

فَوَاللّٰهِ! مَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَّكَانِهِ مَا حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ خُنْتُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ عَنْ . "الله كى فتم! ميرے پاؤں ابھی اپنی جگہ سے ملے نہ تھ كہ مجھے اچھی طرح احساس ہوگيا كہ ميں نے الله اوراس كے رسول مَا اللّٰهُ سے خيانت كر دى ہے۔"

ندامت کے سبب آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی۔ میری بیرحالت دیکھ کرکعب نے پوچھا: ابولبابہ! کیا بات ہے؟ میں نے کہا: میں نے اللہ اور اس کے رسول طالقا اسے خیانت کردی ہے۔

### سيدنا ابولبابه والنفؤ كاطرزعمل

سیدنا ابولبابہ رٹائیڈ وہاں سے نکلے۔ آنسو تھے کہ تضمنے نہ پاتے تھے۔ اشک باری کرکر کے ڈاڑھی بھی تر ہوگئ تھی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابولبابہ کو بہت در ہوگئ ، ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ لیکن وہ رسول اللہ مٹائیڈ کے پاس آنے کے بجائے سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا جے اسطوانہ مخلقہ اور کے ایک ستون سے باندھ لیا جے اسطوانہ مخلقہ اور کے ایک ستون سے باندھ لیا جے اسطوانہ مخلقہ اور کے ایک ستون سے باندھ لیا جے اسطوانہ کو کہا کہ جب کے ایک ستون نے کہا کہ جب بندھا رہوں گا اور انھوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کھی بنوقر بظہ کے پاس نہیں جائیں گے اور جس علاقے میں انھوں نے اللہ اور اس کے رسول مٹائیل ایک جب علاقے میں انھوں نے اللہ اور اس کے رسول مٹائیل گے۔ حیانت کی ، وہ وہاں کبھی نظر نہیں آئیس گے۔



اسطوانه مخلقه (مسجد نبوي)

#### سیدنا ابولبابہ ڈالٹھ کے بارے میں قرآن کا نزول

سیدنا ابولبابہ ولائن کے اس فعل پر الله تعالیٰ نے اپنا بیفرمان نازل فرمایا:

1 اسطوانة مخلقه كي تفصيل كے ليے ملاحظه ہو: اللؤلؤ المكنون سيرت انسائكلوپيڈيا:4/385,384.

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا المَنْتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَبُونَ

''اے ایمان والو! تم الله اور اس کے رسول (مَنْ اَلَيْظِ) سے خیانت نه کرو اور نه تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکه تم جانتے ہو۔'' ا

### رسول الله مَنَاقِيَّا كَا روعمل

ادهررسول الله عَلَيْمَ محسوس كررم عظ كما بولبابكى واليسى مين دير بهور بى م - آپ عَلَيْمَ في دريافت فرمايا: «أَمَا فَرَعَ أَبُو لُبَابَةَ مِنْ حُلَفَائِه؟»

"کیا ابولبابہایے حلیفوں سے فارغ نہیں ہوئے؟"

صحابہ کرام شکائٹی نے بتایا: اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! وہ قلعے سے واپس نکل آئے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم پھر وہ کہاں چلے گئے۔آپ مٹائٹی نے فرمایا:

"قَدْ حَدَثَ لِأَبِي لُبَابَةَ أَمْرٌ مَّا كَانَ عَلَيْهِ»

"ابولبابه كوضرور كوئى سنكين معامله پيش آگيا ہے۔"

اتنے میں مسجد کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے ابولبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ آپ شائیلِ اُنے فرمایا:

«لَقَدْ أَصَابَتْهُ بَعْدِي فِتْنَةٌ وَّلُوْجَاءَنِي لَاسْتَغْفَرْتُ لَهُ الْإِذَا فَعَلَ هَذَا فَلَنْ أُحَرِّكَهُ مِنْ مَّكَانِهِ حَتَّى يَقْضِى اللهُ فِيهِ مَا يَشَاءُ»

''یقیناً میرے بعداس کو آزمائش نے آلیا ہے۔ اگر وہ میرے پاس آجاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا۔ جب اس نے ایسے کر ہی لیا ہے تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا حتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔''

### سيدنا ابولبابه والنفؤ كي توبه

جب تک اللہ تعالیٰ نے جاما، میجلیل القدر صحابی آزمائش میں پڑے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ کے رسول اللہ کا پیان ہے کہ رسول اللہ کا پیان ہے کہ رسول اللہ کا پیانا

( ١٠ الأنفال 27:8.

سیدہ ام سلمہ وہ کا کے گھر میں سے کہ سحری کے وقت اللہ تعالی نے آپ مکی ای ابولبابہ وہ انٹی کی توبہ کے متعلق آیت نازل فرمائی۔

ام المومنین سیدہ ام سلمہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سحری کے وقت رسول اللہ ﷺ کومسکراتے دیکھا تو میں نے عرض کی: اللہ تعالیٰ آپ کومسکرا تا رکھ! آپ کس بات پرمسکرا رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

"تِيبَ عَلَى أَبِي لُبَابَةَ"

"ابولبابه کی توبه قبول ہوگئی ہے۔"

میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کوخوشخری نہ دوں؟ آپ طالیا اللہ نے فرمایا:

«بَلَى! إِنْ شِئْتِ»

'' كيوننهيں! اگرتم حيا ہوتو (ابھی خوشخبری سنادو)۔''

وہ اپنے جرے کے دروازے پر کھڑی ہوگئیں، یہ پردے کی فرضیت سے پہلے کی بات ہے، 1 اور کہا: یَا أَبَا لُبَابَةً! أَبْشِرْ ، فَقَدْ تَّابَ اللَّهُ عَلَیْكَ.

"ابولبابه! خوش ہو جاؤ، الله تعالى نے آپ كى توبہ قبول كرلى ہے۔"

لوگ بیس کر ابولبابہ والنظ کو کھولنے کے لیے دوڑے۔ ابولبابہ والنظ نے منع کر دیا اور کہا: نہیں، اللہ کی قتم! مجھے اللہ کے رسول طالنظ اسپ دست مبارک ہی سے کھولیں گے۔ جب اللہ کے رسول طالنظ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور اللہ کے رسول طالنظ میں اپنے دست مبارک سے کھولا۔

### ابولبابہ والنفیٰ کی توبہ کے بارے میں قرآن کا نزول

ابن ہشام کا بیان ہے کہ سیدنا ابولبابہ وافنی چھ دن مسجد نبوی میں بندھے رہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے ہیں دن کھے ہیں جبکہ مقریزی نے پندرہ دن کا ذکر کیا ہے۔ ہر نماز کے وقت ان کی بیوی آتی اور انھیں کھول کر وضو کراتی۔ وہ نماز پڑھتے اور پھر ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا:

﴿ وَ اخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صلِحًا وَ اخْرَ سَيِّكًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ عَفُورُ وَاعْدَالُهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَاللهُ عَفُورُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَفُورُ وَحِنْمُ ٢٠٠٠ ﴾

<sup>1</sup> اس ك تفصيل كے ليے ملاحظه و: اللؤللؤ المكنون سيرت انسائكلو پيديا: 121-123.

''اور کچھ دیگرلوگ ہیں جنھوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔انھوں نے ملا جلاعمل کیا ہے، ایک اچھا اور دوسرا برا۔امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔'' <sup>1</sup>

#### سيدنا ابولبابه والنفؤ كاخواب



ایک دن ابولبابہ ڈالٹی کو خواب آیا، وہ بیان کرتے ہیں: میں نے خواب ویکھا کہ ہم نے بنوقر بطہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میں پربودار کیچر میں پھنسا ہوا ہوں۔ کوشش کے باوجود وہاں سے نکل نہیں یا رہا۔ اس کیچر کی بدبواتی خطرناک تھی، قریب تھا کہ میں مرجاتا۔ اس دوران میں نے ایک جاری نہر دیکھی۔ میں نے ایک جاری نہر دیکھی۔ میں نے ایک جاری

میں نے اس میں عسل کیا یہاں تک کہ میرا سارامیل کچیل اتر گیا اور میں اپنے آپ سے اچھی خوشبومحسوس کرنے لگا۔ میں نے اس خواب کی تعبیر سیدنا ابو بکر صدیق خلافیڈ سے پوچھی تو انھوں نے یہ تعبیر کی کہتم کسی پریشان کن معاملے میں مبتلا ہوگے، پھراس کے بعد شمصیں چھٹکارامل جائے گا۔

جب میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا تو مجھے ابو بکر ڈاٹٹؤ کی بات بہت یاد آتی تھی اور مجھے امید تھی کہ میری تو بہ قبول ہو جائے گی۔

#### سيدنا ابولبابه طالنيك كااظهارتشكر

جلیل القدر صحابی ابولبابہ رہائی تو بہ کی اتنی خوشی ہوئی کہ انھوں نے اظہار تشکر کے لیے رسول اللہ طاقیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: میں اپنا مال صدقہ کرنا جا ہتا ہوں اور میں اپنی قوم کا علاقہ چھوڑتا ہوں جہاں میں گناہ کا مرتکب ہوا۔ آپ طاقیہ علیہ فرمایا:

"يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلْثُ»

''تمھاری طرف سے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کافی ہے۔''

1 التوبة 9:102.

عجر انھوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ دیا اور تیسرا حصہ مال صدقہ کر دیا۔

### بنوقريظہ نے ہتھيار ڈال ديے

ادر آپ سالی جو فیصلہ مناسب سمجھیں، وہ کریں، حالانکہ بنوقریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے سے اور آپ سالی جو فیصلہ مناسب سمجھیں، وہ کریں، حالانکہ بنوقریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے سے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان خور و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں سے، مضبوط اور محفوظ قلعے سے اور دوسری طرف مسلمان کھے میدان میں خون منجمد کر دینے والی سردی اور بھوک کی سختیاں سہ رہے سے اور آغازِ جنگ خندق سے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے پُور پُور سے، لیکن جنگ بنی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ ہی۔ اللہ تعالی نے بنوقریظہ کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ ان کے وصلے ٹوٹے جارہے سے، پھر حوصلوں کی پیشکسی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب سیدنا علی اور سیدنا زبیر بن عوام جائیں نے پیش قدمی فرمانی اور سیدنا ذبیر بن عوام جائیں اعلان کیا:

يَا كَتِيبَةَ الْإِيمَانِ! وَاللَّهِ! لَأَذُوقَنَّ مَا ذَاقَ حَمْزَةُ أَوْ لَأَفْتَحَنَّ حِصْنَهُمْ.

''اے ایمان کے سپاہیو! اللہ کی قتم! میں بھی وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا (شہید ہوجاؤں گا) یا ان کا قلعہ فنچ کرکے رہوں گا۔''

سیدنا علی بھاتھ؛ کی بیدلکارس کر بنوقریظہ پر ایبا خوف طاری ہوا کہ انھوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ مٹائیل کے حوالے کر دیا۔ آپ مٹائیل کے حکم پر مردوں کو باندھ دیا گیا، چنانچہ سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری بھاتھ کی زیرنگرانی مردوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو الگ کر دیا گیا۔ \*

### قبیلہ اوس کی بنوقریظہ کے بارے میں سفارش

رسول الله طَالِيَّا الله الله جَلَة تشريف فرما تھے۔ قبيله اوس کے پچھلوگ آپ طَالِیَّا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: الله کے رسول! میہ ہمارے دوست ہیں اور آپ نے ہمارے بھائیوں بنوخز رج کے دوستوں بنوقیقاع کے ساتھ جو کیا تھا، آپ کوخوب معلوم ہے۔ آپ طَالِیْا نے اس سے پہلے بنوقیقاع کا محاصرہ کیا تھا جو کہ بنوخز رج کے حلیف

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام: 247/3-249، المغازي للواقدي: 10/2-13، موسوعة الغزوات الكبرى: 651-648، دلائل النبوة للبيهقي: 17,16/4، إمتاع الأسماع: 248,247/1 المغازي لموسى بن عقبة ص: 225,224. 2 السيرة لابن هشام: 251/3، الرحيق المختوم، ص: 327.

تھے۔ وہ بھی آپ تالی کے حکم پر تسلیم (سرنڈر) ہوئے تھے اور بنوخزرج کے عبداللہ بن ابی منافق نے آپ تالی کے اس کے اس کے کہنے پر ان کی جان بخشی فرما دی تھی۔ ان کی سفارش کی تو آپ تالیک نے اس کے کہنے پر ان کی جان بخشی فرما دی تھی۔

اوس نے بھی اب آپ ٹاٹیٹا سے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ اللہ کے رسول! بنوقریظہ کے ساتھ ہمارے قدیم دوستانہ تعلقات ہیں۔اب وہ اپنی غلطی پر از حد پشیمان ہیں، اس لیے آپ نے جس طرح بنوخزرج کی عزت افزائی فرمائی تھی، اس طرح ہماری وجہ سے ہمارے دوست قبیلے کو بھی معافی دے دیں۔آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:

«أَلا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأُوْسِ! أَنْ يَحْكُمَ رَجُلٌ مِّنْكُمْ»

''اے اوس کی جماعت! کیاشھیں یہ بات پسندہے کہ ان کے بارے میں تھی میں سے ایک آدمی فیصلہ کردے؟'' اوسی وفد نے کہا: کیوں نہیں! آپ منظیمیم نے یہ معاملہ سیدنا سعد بن معاذر ڈٹاٹیم کے سپر دکر دیا۔ اوس کے لوگوں نے کہا: ہم اس پر راضی ہیں۔''

#### سعد بن معاذ رہائی زخیوں کے خیمے میں

سیدنا سعد بن معاذر فی نشیئه کومسجد نبوی میں اسلم قبیلے کی ایک عورت سیدہ رفیدہ وہ نظام کے خیمے میں مھمرایا گیا تھا۔ بیہ عورت زخیوں کا علاج کرتی تھی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے گھر مسلمان مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ خندق کے موقع پرسیدنا سعد بن معاذر ٹائٹی کو تیرلگا تو رسول اللہ عملی اُٹیا نے ان کی قوم کو تکم دیا:

الْجِعَلُوهُ فِي خَيْمَةِ رُفَيْدَةَ حَتَّى أَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ»

''انھیں رُفیدہ کے خیمے میں رکھو تا کہ میں قریب سے ان کی عیادت کرسکوں'' <sup>2</sup>

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے مسلمان کو زخم پہنچتا جس کا گھر بار موجود ہوتا تو اس کی دکھ بھال اس کے گھر والے کرتے۔اگر کسی کا گھر بار نہ ہوتا تو اس لاکر مسجد نبوی کے اندر خیصے میں شہرایا جاتا تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ دلاتھ گھر بار والے تھے بلکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے لیکن آپ شائی آپ نے ان کی عزت افزائی کے لیے انھیں اپنے قریب مسجد نبوی میں شہرایا تا کہ آپ شائی آ از خود ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ یوں آھیں خیمہ رفیدہ میں ہے آ سرالوگوں کے ساتھ لایا گیا۔ یہ لوگ آپ شائی آ کی گہداشت میں رہتے تھے اور دن میں کئی مرتبہ آھیں رخ زیبا کا دیدار نصیب ہوجا تا تھا۔ 3

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام:250,249/3 فتح الباري: 517/7. 2 السيرة لابن هشام:250/3. 3 من معين السيرة لصالح الشامي ف ص: 318.

### سفارشی وفد سعد والنوا کی خدمت میں

قبیلہ اوس کا وفد جو بنو قریظہ کا سفارشی بن کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، انھیں امید لگ گئی تھی کہ ان کے ارمان پورے ہونے والے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ ہمارے حلیف قبیلے بنوقریظہ کا فیصلہ ہمارے سردار سعد بن معاذ والنی کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً وہ ان سے زم برتاؤ کریں گے، چنانچہ یہ وفد سیدنا سعد بن معاذ والنی کی معاد والنی کہ بہت خوبصورت خدمت میں پہنچا۔ انھیں ایک گدھے پر سوار کیا اور ان کے پنچ چڑے کا تکیہ رکھا۔ سیدنا سعد والنی بہت خوبصورت خدمت میں پہنچا۔ انھیں ایک گدھے پر سوار کیا اور ان کے پنچ چڑے کا تکیہ رکھا۔ سیدنا سعد والنی بہت خوبصورت اور بھاری بھرکم شخص تھے۔ قبیلہ اوس کا سفارشی وفد انھیں اللہ کے رسول شائے کے پاس لار ہا تھا۔ یہ لوگ راہتے میں ان کی درخواست کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے ابوعم و! اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ رسول اللہ شائی نے بنوقریظہ کا معاملہ آپ کے سپرداسی لیے کیا ہے تا کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔

بنوعبدالاشہل کا ایک آدمی بنوقر بظہ کا حق یاد دلانے اور بتانے لگا کہ وہ ہمارے حلیف ہیں۔ انھوں نے پوری قوم میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ وہ آپ سے رحمت وشفقت کے امیدوار ہیں۔ آپ ان سے نرمی کیجیے گا، ان کی جان بخشی فرما دیں۔ وہ آدمی بہت اصرار کے ساتھ احسان کی بھیک مانگ رہا تھا لیکن سیدنا سعد والنی برابر خاموش عظے۔ اوی وفد نے پوچھا: آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس وقت سیدنا سعد والنی نے ایسا تاریخی جملہ بولا جو سنہرے پانی سے لکھنے والا ہے، انھوں نے کہا:

لَقَدْ أَتَى لِسَعْدٍ أَنْ لَّا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ.

''اب سعد کے لیے ایسا وقت آگیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسے کسی ملامت گر کی ملامت کی پروانہیں ہے۔'' یہ جواب س کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آگئے اور مدینہ میں قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ <sup>1</sup>

## زخمی قاضی کشکر اسلام میں

سیدنا سعد بن معاذر الله علی الله الله الله الله الله علی الله الله علی الل

www.KitaboSunnat.com

ينچوتو آپ مَاللَّهُ أَنْ فَيْ مَالِيَّا

«قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ»

"تم اپنے سرداریا (آپ نے فرمایا:) اپنے بہترین آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔"

🕦 السيرة لابن هشام: 35/25، دلائل النبوة للبيهقى: 19/4.

مہاجرین نے سمجھا کہ آپ نگائی نے انصار کو حکم دیا ہے اور انصار نے کہا کہ آپ نگائی نے کسی کی شخصیص کیے بغیر عام حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ سعد جلائی کے استقبال کے لیے اٹھے اور انھیں سواری سے اتارا اور کہا: اے ابوعمرو! رسول اللہ نگائی نے آپ کو آپ کے دوستوں کے متعلق فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے۔

سعد والعُدُهُ في مَا النَّهُمُ ك باس بنج تو آپ نے فرمایا:

"إِنَّ هُوُّلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ»

'' بلاشبہ بیلوگ (یہود) شمصیں حکم (جج) تسلیم کرکے اترے ہیں۔''

قاضى كا اينے فيلے پرموافقت طلب كرنا

سیدنا سعد بن معاذر النظائے نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہر فریق سے موافقت طلب کی کہ میں جو فیصلہ کروں گا، کیا وہ سب کوتسلیم ہوگا؟ انھوں نے کہا: تم پر اللہ کا عہد و پیان لازم ہے! کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا: ہلاں۔ پھر انھوں نے اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس طرف اللہ کے رسول سالیم تشریف فرما تھے، دریافت کیا: اور جو یہاں ہیں، ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ سالیم کی طرف تھا لیکن آپ کی تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ سالیم فیرا نے فرمایا: ہاں۔

### یہود کے دلول کی دھڑکن تیز ہوگئ

سیدنا سعد بن معاذر النظین نے جب یقین کرلیا کہ ان کا فیصلہ حتمی ہوگا اور ہرایک فریق کوشلیم ہوگا تو وہ اپنا فیصلہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہود نے اپنے کان اپنے حلیف حکم سعدر النظین کی طرف لگا دیں۔ ان کے خبیث ان سب کے انجام کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہود یوں نے حالت ِ اضطراب میں اپنی آئیکھیں ان پر لگا دیں۔ ان کے خبیث دل ان کے پہلوؤں میں تیزی سے دھڑ کئے لگے۔ اپنے متعلق فیصلے کے انتظار میں ان کی نبضیں رک تی گئیں یہاں دل ان کے پہلوؤں میں تیزی سے دھڑ کئے لگے۔ اپنے متعلق فیصلے کے انتظار میں ان کی نبضیں رک تی گئیں یہاں تک کہ جومسلمان بھی پڑاؤ میں بھے، ان کی نگاہیں بھی حکم سعد کی منتظر تھیں، خصوصاً سعدر ڈاٹیٹو کی قوم اوس کی جضوں نے اپنے حلیفوں کے متعلق فیصلے میں نرمی کرانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی تھیں۔ سب منتظر تھے کہ سعد کیا فیصلہ سعدر ڈاٹیٹو کیا فیصلہ سعد دولوک، تباہ کن اور یہود کے لیے نہایت خوفناک تھا۔ 2

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 4121 ، صحيح مسلم: 1768 ، السيرة لابن هشام: 250/3. 2 موسوعة الغزوات الكبرى: 659,658/1.

#### قاضي وفت كا اصولي فيصله

سیدنا سعد بن معاذر ٹائٹیئے نے وہی فیصلہ سنایا جو کسی بھی غدار کا انجام ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی غدار کی سزا یہی سنائی جاتی ہے۔انھوں نے فرمایا:

فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَ أَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِيَّةُ وَ أَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. بلاشبه میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے لوگ جنگجو ہیں، وہ قبل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچ قید کر لیے جائیں اور ان کے اموال تقسیم کر دیے جائیں۔'' 1

سعد والنَّفَة ك فيصل يررسول الله طَالِيَّم كي رضامندي

الله عد والنفي كاب فيصله رسول الله من الله عن من كم مطابق تكلار آب من الله على الله فرمايا:

«لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ»

"بلاشبتم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جوساتوں آسانوں سے اوپر اللہ کا فیصلہ تھا۔"

#### سعد بالنفر كا فيصله تورات كے مطابق تھا

سیدنا سعد بن معاذر الله علی اور اسے رسول الله طالی اور بنو قریظ نے جو فیصلہ کیا، وہ تورات اور بہود یوں کی شریعت کے مطابق تھا۔ جو قوم صلح اور امن کوختم کرے، یہود کی شریعت میں بھی اس کا یہی تھم ہے جو سیدنا سعد بن معاذر ٹالٹی نے صادر کیا تھا۔ جیسا کہ تورات میں لکھا ہے:

''اوراگروہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تُو اس کا محاصرہ کرنا۔ اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کوتلوار سے قبل کر ڈالنا۔ لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خدا ف تجھ کو دی ہو کھانا۔'' \* خداوند تیرے خدا ف تجھ کو دی ہو کھانا۔''

یہود بنی قریظہ نے نبی کریم علی اور مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ امن وصلح توڑ کر غداری کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے کتاب مقدس کے اس صریح تھم سے معلوم ہوگیا کہ بنوقریظہ کے مردوں کوتل

 <sup>1</sup> صحيح البخاري: 4122 صحيح مسلم: 1768. 2 صحيح البخاري: 4121 صحيح مسلم: 1768 السنن الكبرى للنسائي: 4121 السيرة لابن هشام: 251/3 واللفظ له. 3 كتاب مقدل (استناء) 12:20-14.

کرنے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ان کے اموال پر قبضہ کرنے میں مسلمانوں کو ذرا بھی تر درنہیں کرنا چاہیے تھا، اس لحاظ سے یہود کو وہی سزا دی گئی جوان کی اپنی شریعت میں تھی۔

### موسىٰ عَلَيْلِا كَا طرزعمل

بعض منتشرقین اور اسلام مخالف حضرات سیدنا سعد بن معاذر الله کی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں کہ بیدوحشانہ اور سنگدلانہ کا رروائی تھی۔ کاش! وہ بائبل کا مطالعہ کرکے سیدنا موسی علیلا کا طرزعمل ملاحظہ کرتے تو شاید آھیں اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ کتاب مقدس میں ہے:

''اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اُس کے مطابق انھوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردول کو قتل کیا۔ اور انھوں نے ان مقتولوں کے سواعق کی اور رقم اور صور اور حور اور ربع کو بھی جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا اور بعور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے چوپائے اور بھیٹر بکریاں اور مال و اسباب مدیان کی عورتوں اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک ویا۔'' 3

## لشكر اسلام كى قيديول كے همراه مدينه والسي

رسول الله منالیم این صحابہ کے ہمراہ بنوقر بظہ سے جمعرات کے روز 8 ذوالحجہ 5 ھاکو واپس آئے۔ قید یوں کو بھی ساتھ لایا گیا۔ مردول کو اسامہ بن زید بھائیا کے گھر میں رکھا گیا اور عورتوں اور بچوں کو بنونجار کی ایک عورت جو کہ حارث کی صاحبزادی تھی، اس کے گھر میں رکھا گیا۔ بنت حارث کے متعلق سیرت نگاروں کی مختلف آراء ہیں۔ زرقانی نے ان سب آراء کو یکجا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں کہا ہے کہ وہ عورت رملہ بنت حارث بن تغلبہ بن حارث بن دیتھیں جو معاذ بن حارث بن رفاعہ بھائیڈ کے عقد میں تھیں۔

واقدی نے رملہ بنت حدث کہا ہے جبکہ مہیلی نے لکھا ہے کہ تھے بات یہ ہے کہ وہ بنت حارث ہیں اور ان کا نام کتیبہ بنت حارث بن گریز بن حبیب بن عبر شمس ہے جو کہ مسیلمہ کذاب کی بیوی تھیں اور بعد میں عبداللہ بن عامر بن گریز ڈاٹھیا کے عقد میں آئیں۔

<sup>1</sup> كتاب مقدس (مُنتى) 7:31-10. 2 شرح الزرقاني على المواهب: 86/3 الروض الأنف: 445,444/3 الإصابة: 140/8.

### بالغ و نابالغ کے درمیان تمیز

نیِ کریم طَالِیْ نے بالغ و نا بالغ کے درمیان تمیز کرنے کے لیے صحابہ کرام ڈیائیٹم کو حکم دیا کہ وہ ویکھیں، جس کے زیر ناف بال اُگ آئے ہیں، اسے نہ قتل کیا جائے۔ عطیہ قرطی کہتے ہیں: میرے بال نہیں اُگے تھے (اس لیے مجھے قتل نہیں کیا گیا)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں نے میرا زیر ناف کھول کردیکھا تو انھیں کوئی بال اُگا ہوا نہیں ملا، اس لیے مجھے قید یوں میں شار کر لیا گیا۔ ا

#### فيصلے كا نفاذ



فیصلے کے نفاذ کے لیے رسول اللہ مُثَاثِیْنَ نے مدینہ کے بازار کا چکر لگایا، پھر آپ مُثَاثِیْنَ نے مدینہ کے بازار کا چکر لگایا، پھر آپ مُثَاثِیْنَ نے گہری خند قیں کھودنے کا حکم دیا تا کہ ان غداروں کے ناپاک جسم قبل کے بعد دفن کر دیے جائیں، چنا نچ قبل و دفن کے لیے مدینہ کے بازار کا انتخاب کیا گیا جے ان دنوں سوق المناخہ کہا جاتا تھا۔

خندق کی کھدائی مکمل کرنے کے بعد آپ مناقی کہار صحابہ بی اللہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور پھر آپ مناقی نے بنوقر بظ کے ان مردوں کو لانے کا حکم دیا جن پر فیصلہ لا گو ہو چکا تھا۔ انھیں جماعت در جماعت باری باری بلایا جاتا اور قتل کردیا جاتا۔قتل کی کارروائی میں سیدنا علی، سیدنا زبیر اور سیدنا اسلم انصاری ٹی لڈئی شریک تھے جسیا کہ سیدنا علی کہتے ہیں: میں اس شخص کوقتل کر دیتا تھا جس کے زیر ناف بال اُگے ہوتے تھے اور جس کے زیر ناف بال ابھی نہیں اگے تھے، اسے مالی غنیمت میں شامل کر ویتا۔

بلانے والا رُكتانہيں، جانے والا بلٹتانہيں

قتل کی کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی در بعد باقی ماندہ قیدی اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھنے لگے:

<sup>1</sup> سنن أبي داود:4405,4404، جامع الترمذي:1584. 2 السيرة لابن هشام: 251/3، شرح الزرقاني على المواهب: 87/3، موسوعة الغزوات الكبرى:664/1.

آپ کا کیا اندازہ ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ کعب نے کہا: کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ ویکھتے نہیں پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا بلیٹ نہیں رہا ہے؟ اللہ کی قتم! بی تل ہے۔ بہر حال شام تک ان سب کی گردنیں اڑا دی گئیں۔

اس کارروائی کے ذریعے غدر و دغا کے ان سانپول کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگیا جنھوں نے پختہ عہد و پیان توڑا تھا اورمسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین کھات میں دشمن کو مدد دے کر جنگی مجرموں کا کردارادا کیا تھا۔

## حیی بن اخطب کافتل

بنوقریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنونضیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم جی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردارکو بہنچ گیا۔ بیخض ام المونین صفیہ ٹاٹھا کا باپ تھا۔ قرلیش وغطفان کی واپسی کے بعد جب بنوقریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انھوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہوگیا کیونکہ غزوہ احزاب کے دنوں میں بیخض جب بنوقریظہ کے سردار کعب بن اسد کوغدر وعہد شکنی پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس نے ان کے ساتھ لڑنے مرنے کا وعدہ کررکھا تھا اور اب اس وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جب رسول اللہ شائیل کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل بھاڑ رکھا تھا تا کہ اسے مالی غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں باز ورس کے ساتھ گردن کے بیچھے بیجا بندھے ہوئے تھے۔ آپ شائیل نے اسے مخاطب کر کے کہا: جائے۔ اس کے دونوں باز ورس کے ساتھ گردن کے بیچھے بیجا بندھے ہوئے تھے۔ آپ شائیل نے اسے مخاطب کر کے کہا: ﴿ اللّٰهُ مِنْكَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ مِنْکَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ مُنْکَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ مِنْکَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ مِنْکَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ مِنْکَ یَاعَدُونَّ اللّٰهِ کِیا

''اے اللہ کے دشمن! کیا اللہ نے تجھے ہمارے حوالے نہیں کر دیا ( تا کہ تجھے تیری سرکشی کا مزہ چکھائیں )۔'' تو اس نے جواب دیا:

أَمَا وَاللّٰهِ! مَا لُمْتُ نَفْسِي فِي عَدَاوَتِكَ وَلَكِنَّهُ مَنْ يَّخْذُلِ اللّٰهَ يُخْذَلْ.

''نے: ﴿ ﴿ وَ مَرْدُلُ وَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل

إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَمْرِ اللَّهِ • كِتَابٌ وَّقَدَرٌ وْمَلْحَمَةٌ كَتَبَهَا اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ.

🐠 السيرة لابن هشام: 252/3 ، المغازي للواقدي: 2/16.

''بلاشبہ اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پرلکھ دیا تھا۔''

اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔

#### جبل بن جوال کے اشعار

ایک یہودی شاعر جبل بن جوّال تھلبی نے جی بن اخطب کی اس دیدہ دلیری کوسراہتے ہوئے اشعار کہے: لَعَمْرُكَ مَا لَامَ ابْنُ أَخْطَبْ نَفْسَهُ وَلَٰكِنَّهُ مَنْ يَخْذُلِ اللّٰهَ يُخْذَلِ لَجَاهَدَ حَتَّى أَبْلَغَ النَّفْسَ عُذْرَهَا وَقَلْقَلَ يَبْغِي الْعِزَ كُلَّ مُقَلْقَلِ "تیری زندگی کی قتم! ابن اخطب نے اپنے آپ کو طامت نہیں کی لیکن جو اللّٰد کو چھوڑ تا ہے، اسے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔''

''اس نے خوب جدو جہد کی یہاں تک کہ اپنے لیے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا اور عزت کی تلاش میں خوب بھاگ دوڑ کی ۔''

## بری تدبیرخود تدبیر کرنے والے کو گھیر لیتی ہے

تمام عربی اور یہودی قبائل اسلام اور پنجبر اسلام شائیہ سے جنگ کے لیے انکٹے ہوگئے اور بنوقر بظہ کوعہد شکنی اور پشت سے حملہ کرنے پرآ مادہ کرلیا۔لیکن اللہ تعالی نے ان کی تدبیر الٹی کر دی اور رسوا کر دیا۔ بالآخر جی بن اخطب کی کوششیں اسے اپنے انجام تک لے آئیں۔

الله تعالی ظالموں کونہیں چھوڑتا، وہ انھیں مہلت دیتا ہے اور بتدریج انھیں انجام کے قریب کرتا ہے اور آخر میں جب پکڑتا ہے تو اس کا مؤاخذہ انتہائی سخت ہوتا ہے۔ارشاد نبوی ہے:

"إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ"

''بلاشبہاللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کیکن جب اسے پکڑنے پر آتا ہے تو پھ کر نکلنے نہیں دیتا۔'' پھر آپ ٹلاٹیل نے بیرآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ اَخْذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَا الْقُرْى وَهِي ظَلِمَةٌ ۚ إِنَّ اَخْذَا لَا يُدُّ شَدِيْدٌ ﴿ وَهِود 102:11)

<sup>🐠</sup> السيرة لابن هشام:252/3.

''اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔''

## چی بن اخطب کی جھوٹی دلیری

چی بن اخطب نے جھوٹی دلیری کا اظہار کرنے کی کوشش کی اور خود آگے بڑھا کہ اس کی گردن مار دی جائے تا کہ اس پر کوئی خوش ہونے والا خوش نہ ہو، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ باطل پر ہے، اپنی جان پر اس نے ظلم کیا ہے۔ وہ باطل پر مرر مہا تھا۔ گناہ کا غرور اسے جہنم اور برے انجام تک لے جارہا تھا کیونکہ وہ نہایت شفیق و مہربان پروردگار کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کر رہا تھا۔فرمان الہی ہے:

﴿ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْمَهُ وَ اَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ غِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞

''کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے (حق کا)علم تھا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھرتم نصیحت نہیں پکڑتے ؟'' <sup>2</sup>

## جواللہ کوچھوڑ دے وہ بے بار و مددگار ہوجاتا ہے

جو شخص الله تعالیٰ کو چھوڑ دے، الله تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب الله تعالیٰ کسی کو بے آسرا کر دے تو اس کی حفاظت و مدافعت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ارشاد الہی ہے:

﴿ إِنْ يَّنُصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴿ وَإِنْ يَّخَذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلَنْ تَعْضُرُكُمْ مِّنْ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ فَلَى اللهُ وَمِنُونَ ﴾

''اگراللہ تمھاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ شخصیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جواس کے بعد تمھاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسا کرنا چاہیے۔'' 3

چونکہ رسول اللہ طافیۃ کے ساتھ جی بن اخطب کی عداوت کا سبب صرف حسد اور کینہ تھا، اس لیے اس نے علانیہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی موقع پر میرے ساتھ نہ تھا۔ جی، رحمٰن کے دوستوں سے دشنی کر کے شیطان کے گروہ میں شامل تھا اور اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے دشنی مول لے رہا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اسے بے یار و مددگار کر کے تکلیف وہ

→ صحيح البخاري: 4686. ١٤ الجاثية 23:45. ﴿ أَلْ عَمْرُ نَ3:060.

عذاب میں ڈالنے والا تھا کیونکہ اس کی مشیت بالآخر نافذ ہو کر رہتی ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والانہیں، آسان و زمین میں کوئی اسے عاجز نہیں کرسکتا۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ يَنْهُ سَلْكَ اللهُ يِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَإِنْ يَنْهَ سَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرُ ﴾ "داور اگر الله آپ کوکوئی تکلیف پنجائے تو اس کے سواکوئی اسے دور کرنے والانہیں اور اگر وہ آپ کوکوئی بھلائی پنجائے تو وہ ہر چیز پرخوب قادر ہے۔ " "

## قيدي عورت كاقتل

17:6 الأنعام 17:6.

اسلام نے جنگ میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ ای لیے ہوقر بظہ کے مردوں کوتل کر دیا گیا لیکن کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ سوائے ایک عورت کے جس کا نام نبایتہ تھا۔ اس کا تعلق بنونضیر سے تھا اور بنوقر بظہ کے ایک شخص حسن قرظی کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا۔ جب بنوقر بظہ کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے اپنی گئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا۔ جب بنوقر بظہ کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے اپنی گئی تھی۔ ان دونوں پر بہت حسرت ہورہی ہے جوعنقریب مفارقت میں بدل جائیں گے۔ اس نے کہا: تو رات کی قسم! اگر تو اپنے دعوے میں تبی ہے تو محمد (اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ کے اصاب قلعے کے سائے میں بیٹھے ہیں، تُو ان پر بھی کا پاٹ گرا کر قل کر دے کیونکہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد ہم بھی انھیں قبل نہیں کر عیں گے۔ تم ایک عورت ہوا در اگر محمد کی گا پاٹ گرا کہ ان کوتل کر دو تا کہ اس جرم کی پاداش میں زندہ نہ بھی ہم گرز پند نہیں کہ تسمیس قیدی بنالیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کوتل کر دو تا کہ اس جرم کی پاداش میں زندہ نہ بھی سکو۔ صحابہ سکرام بھی آئی تا ہر بیا ہوں کہ تم ان کوتل کر دو تا کہ اس جرم کی پاداش میں زندہ نہ بھی سکو۔ صحابہ سکرام بھی گئی تا ہرا دیا۔ بلطا کے قلعے کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے تھے۔ وہ بد بخت عورت قلعے پر چڑھی اور اوپر سے چھی کا پاٹ گرا دیا۔ بلطا کے قلعے کی دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھے تھے۔ وہ بد بخت عورت قلعے پر چڑھی اور اوپر سے پھی کا پاٹ گرا دیا۔

مجدین قریظ : کها جا تا ہے کہ بیهال زبیر بن باطا کا قلعة تفاجهال نجی مخطّفاً نے بنوقریظ کا محاصرہ کیا

مسلمانوں نے دیکھ لیا اور فوراً وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے لیکن سیدنا خلاد بن سوید ڈٹٹٹڈ اس کا نشانہ بن گئے۔ چکی کا پاٹ ان پر گرا تو ان کا سر کچل گیا جس کے سبب وہ جام شہادت نوش کر گئے۔

سیدہ عائشہ رفی ہیں کہ بنوقر یظہ کی ایک عورت کے علاوہ کسی عورت کو قل نہیں کیا گیا۔ اللہ کی قتم! وہ میرے پاس بیٹھی تھی اور بہت کھل کھلا کر ہنس رہی تھی جبکہ رسول اللہ شکھی ہازار میں مردوں کو کیفر کردار تک پہنچا رہے ہے۔ اچا تک پچارنے والے نے اس عورت کا نام لے کر آوازہ لگایا: فلاں عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا: اللہ کی فتم! جھے بلایا جارہا ہے۔ میں نے اسے کہا: تیرا بُرا ہو! تھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا: جھے قتل کیا جائے گا؟ میں نے بچھے نا اور سیدنا خلاد بن گا؟ میں نے بچھے اس نے کہا گردن تن سے جدا کردی گئی۔

سیدہ عائشہ طائق کہتی ہیں: اللہ کی قتم! مجھے اس کی رضامندی اور کھل کھلا کر مہننے پر تعجب ہے، میں اسے بھی نہیں بھول عتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے قل کر دیا جائے گالیکن پھر بھی وہ بہت ہشاش بشاش تھی۔

## نباش بن قيس اورغزال بن سموأل كاقتل

قید بول میں سے دو بڑے جنگی مجرم نباش بن قیس اور غزال بن سموال کو لایا گیا اور انھیں قتل کر دیا گیا۔ نباش بن قیس کو لایا گیا تو اس کی ناک کچلی ہوئی تھی۔ رسول الله ﷺ نے لانے والے کو ڈاٹٹتے ہوئے کہا:

الِمَ صَنَعْتَ بِهِ هٰذَا؟ أَمَا كَانَ فِي السَّيْفِ كِفَايَةٌ؟»

" تم نے اس کے ساتھ بیسلوک کیوں کیا؟ کیا تلوار ہے قتل کردینا کافی نہ تھا؟"

لانے والے نے جواب دیا: اللہ کے رسول! اس نے بھاگنے کے لیے مجھ سے ہاتھا پائی کی تھی۔ نباش نے کہا: ابوالقاسم! تورات کی قشم! بید درست نہیں کہدرہا۔ اگر بیہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہیں نہ بھا گتا۔ جہاں میری قوم قتل ہوئی، میں اس جگہ سے بھی چھھے نہ رہتا حتی کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوجا تا۔

### قید بول سے حسن سلوک کا حکم

بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا کہ سورج سر پر چڑھ آیا۔ دھوپ نے اپنی تمازت دکھانی شروع کر دی تو رسول الله مَثَاثِیْنِ نے حکم دیا:

«أَحْسِنُوا إِسَارَهُمْ وَقَيَّلُوهُمْ وَ أَسْقُوهُمْ حَتَّى يُبْرِدُوا فَتَقْتُلُوا مَنْ بَقِيَ. لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ

1 المغازي للواقدي: 19,18/2 السيرة لابن هشام: 253/3.

حَرِّ الشَّمْسِ وَ حَرِ السَّلاحِ \_ وَكَانَ يُومًا صَائِفًا \_ فَقَيْنُوهُمْ وَاسْقُوهُمْ وَاصْعُمُوهُمْ

''ان کی قید میں نرمی اختیار کرو، انھیں دو پہر کے وقت آرام کرنے دواور انھیں پانی پلاؤیہاں تک کہ دھوپ کی حدت جاتی رہے، تب ان باقی ماندہ لوگوں کو قتل کرنا۔ ان پرسورج کی اور اسلحہ کی شدت کو اکٹھا نہ کرو۔ یہ بہت گرم دن تھا، چنانچے صحابہ کرام دی گئٹا نے انھیں آرام کرایا اور انھیں کھلایا پلایا۔''

جب گرمی کی شدت کم ہوگئی، پیچیلے پہر آپ مُلائیا تشریف لائے تو باقی ماندہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔

قرظی سردارلقمهٔ تلوارین گیا

بنوقر بطہ کے سردار کعب بن اسد کو لایا گیا۔ قتل سے پہلے اس کے اور رسول الله علی ایم کے درمیان حسبِ ذیل باتیں ہوئی:

آپ مَنْ اللَّهُ إِنَّ فَرِيافت فرمايا: "كَعْبُ بْنُ أَسَدِ؟" ( كعب بن اسد مو؟"

كعب نے جواب ديا: مال ابوالقاسم!

آپ مَالِقَيْمُ نِے فرمایا:

"هَا انْتَفَعْتُمْ بنصْحِ ابْنِ خَرَاشٍ لَّكُمْ وَكَانَ مُصَدِّقًا بِي الْمَا أَمَرَكُمْ بِاتَّبَاعِي وَ إِنْ رَّأَيْتُمُونِي تُقْرِءُوني مِنْهُ السّلَامَ؟"

'' مصیں ابن خراش کی نصیحت نے فائدہ نہیں پہنچایا، حالانکہ وہ میری تصدیق کرتا تھا۔ کیا اس نے شخص میری پیروی کے لیے نہیں کہا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم مجھ سے ملوتو اس کی طرف سے سلام کہنا؟'' کعب نے کہا: تورات کی قتم! اے ابوالقاسم! ایسا ہی ہے۔ اگر بیہ خوف نہ ہوتا کہ یہود مجھے تلوار کے ڈرکی عار دلاتے رہیں گے تو میں ضرور آپ کی اتباع کر لیتا لیکن اب تو میں یہودی ہی ہوں۔

> آپ سَالِیْنَ نِهِ عَلَم دیا: «قَدَّمْهُ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ»''اسے آگے بڑھاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔'' آپ سَالِیْنَ کے حکم براس کی گردن اڑا دی گئی۔ \*\*

> > یاروں کے بنا کیا جینا

یہودی سردار زبیر بن باطا بہت بوڑھا تھا۔ اس کی کنیت ابوعبدالرحلٰ تھی۔اس نے زمانۂ جاہلیت میں لڑی جانے

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 17,16/2 ؛ إمتاع الأسماع: 250/1. 2 المغازي للواقدي: 18/2.

والی جنگ بعاث میں سیدنا ثابت بن قیس طائنڈ پر احسان کیا تھا۔ اس نے انھیں پکڑا اور پیشانی کے بال کاٹ کر جان بخشی کردی۔ غزوہ بنوقر بنظ میں جب جنگجو قیدیوں کو آئی کیا جا رہا تھا تو سیدنا ثابت بن قیس طائنڈ نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہا۔ انھوں نے زبیر سے پوچھا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میرے جیسا آدمی تیرے جیسے آدمی کو بھلا بھول سکتا ہے؟ سیدنا ثابت طائنڈ نے کہا: میں تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا: میں نے کہا: میں انفس لوگ الیہا ہی کیا کرتے ہیں۔

سیدنا ثابت بھاتھ رسول کریم ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبیر کی جان بخش کے لیے التجا کی، کہا: اللہ کے رسول! زبیر کا مجھ پرایک احسان ہے، میں چاہتا ہول کہ میں اس کے احسان کا بدلہ دوں۔ آپ اس کو مجھے ہبہ فرما دیں۔ آپ ساتھ ان کی درخواست منظور فرمالی۔ ثابت بھاتھ خوشی سے پھولے نہ سائے، وہ فوراً اس کے پاس آئے اور پروانۂ امن ساتے ہوئے کہا: آپ ساتھ آئے از تھارا خون میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، چنانچہ اب تم آزاو ہو۔ وہ بولا:

شَيْخٌ كَبِيرٌ لَّا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ فَمَا يَصْنَعُ بِالحَيَاةِ؟

''ایک انتہائی بوڑھا جس کی نہ بیوی نہ بچے، وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟''

زبیر بن باطانے پوچھا: ثابت! اس شخص پر کیا گزری جس کا چہرہ چینی آئینے کی طرح صاف شفاف تھا کہ کنواری اس میں اپنا چہرہ دیکھتی تھیں، یعنی کعب بن اسد؟ انھوں نے بتایا: اسے قبل کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا: شہروں اور دیبہات کے سردار جی بن اخطب کا کیا حال ہے؟ انھوں نے بتایا: وہ بھی کیفر کردار کو پہنچ گیا ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا: اس بہادر پر کیا گزری کہ جب ہم حملہ کرتے تھے تو وہ ہراول دستے میں ہوتا تھا اور جب بھا گتے تھے تو وہ چچے رہ کر ہماری حفاظت کرتا تھا، یعنی غزال بن سموال؟ بتایا گیا کہ وہ بھی تہ تیج کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا: بنوکعب بن قریظہ اور بنوعمرو بن قریظہ پر کیا ہیں؟ بتایا گیا: وہ بھی قبل کر دیے گئے۔

زبیر بن باطا کہنے لگا: ان کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ ثابت! میں کتھے اس احسان کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے تھے پر کیا تھا کہ مجھے بھی ان سے ملا دو، لمحہ بھرکی اذبیت کے بعد پیاروں سے ملاقات ہوجائے گی۔ اس کی التجا پر ثابت رٹھ ٹھٹو نے اس کا سرقلم کر دیا۔

سیدنا ابوبکر وانتین کو جب اس کی بات کاعلم ہوا کہ ابھی اس کی ملاقات اس کے پیارے دوستوں سے ہوگی تو انھوں نے فرمایا:

يَلْفَاهُمْ وَاللَّهِ! فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا.

''وہ ان سے ملاقات تو کرے گالیکن اللہ کی شم! جہنم کی آگ میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں جلتا رہے گا۔''

# رفاعه بن سموّل کی جان بخشی

🐠 السيرة لابن هشام: 254,253/3 البداية والنهاية: 427/4.



ان کے لیے ہمہ کردیا۔ پھر فرمایا: ''اگر نماز پڑھنے لگے گا توبیاس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر اپنے دین پر قائم رہا توبیاس کے لیے بہت برا ہوگا۔'' ا

### مقتولين بنوقريظه كي تعداد

بوقریظہ کے مقولین کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام احمد بڑات نے جابر بن عبداللہ بڑاتیا سے روایت کی ہے کہ ان کی تعداد چارسوتھی۔ \* حافظ ابن حجر بڑات نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ابن اسحاق کے نزدیک ان کی تعداد چھ سوتھی۔ ابن عائذ نے قادہ کی ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ ان کی تعداد سات سوتھی۔ سبیلی نے لکھا ہے: سب سے زیادہ ان کی تعداد بتانے والے کہتے ہیں کہ دہ آٹھ سوسے نوسو کے درمیان تھے اور ترفدی، نسائی اور ابن حبان کے نزدیک جابر بن عبداللہ بڑائی سے سے سند سے مروی حدیث کے مطابق ان کی تعداد چارسوتھی۔ ان تمام اقوال کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے جنگجو جانباز وں کی تعداد چارسوتھی اور باتی قتل مونے والے غیر جنگجوم دیجے۔ ابن اسحاق کے ایک قول کے مطابق ان کے تمام مقولین کی تعداد نوسوتھی۔ \*

#### رسول الله مَا الله ما الله ما

ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ رہ اللہ اللہ علیہ کے خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ علی اللہ علیہ ان کا تعلق بنونضیر سے تھا اور بنوعمرو بن قریظہ کے حکم نامی شخص سے بیابی گئی تھیں۔ جب قیدی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ علیہ کور بھے نے ریحانہ بنت زید کواپنے لیے منتخب فر مایا۔ آپ علیہ کے انھیں شادی کی پیش کش کی لیکن انھوں نے غلامی کور بھے دی اور کہا: اللہ کے رسول! مجھے اپنی لونڈی رہنے و بجھے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے آسان بات ہے۔ آپ علیہ کی بھوں۔ انھیں اسلام کی دعوت پیش کی لیکن انھوں نے اسلام قبول نہ کیا اور کہا: میں اپنی قوم کے مذہب یہودیت ہی پر ہوں۔ آپ علیہ کی ران کا انکار بہت نا گوار گزرا۔ آپ علیہ گئے نے ان سے علیحد گی فرمالی اور انھیں تقلبہ بن سعیہ وہائی کے گھر بھیج دیا، انھوں نے انھیں سمجھایا کہ اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دو۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جی بن اخطب نے انھیں کیسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ آپ اسلام قبول کرلیں۔ اللہ کے رسول علیہ آپ کواپنے لیے متحب فرمالیں گے۔ کیسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ آپ اسلام قبول کرلیں۔ اللہ کے رسول علیہ آپ کواپنے لیے متحب فرمالیں گے۔ کیسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ آپ اسلام قبول کرلیں۔ اللہ کے رسول علیہ آپ کواپنے نے فرمایا:

«إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَعْلَا ابْنِ سَعْيَةَ يُبَشِّرُنِي بِإِسْلَامِ رَيْحَانَةَ»

السيرة لابن هشام: \$255/ المغازي للواقدي: 17/2. عمسند أحمد: 350/3. قتح الباري: 717/7.

''یقیناً یہ ابن سعیہ کے قدموں کی چاپ ہے، وہ مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے آرہے ہیں۔'' وہ آپ مٹائیل کے پاس تشریف لائے اور آپ کوخوشنجری دی: اللہ کے رسول! ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ مٹائیل کو یہن کر بہت خوش ہوئی۔''

ایوب بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاتیج نے ریحانہ بھی کوام منذرسلمی بنت قیس بھیا کے پاس بھیج دیا۔ وہ ان کے پاس رہیں حتی کہ جب وہ اپنے ایام مخصوصہ سے فارغ ہوئیں تو ام منذر بھی آپ شاتیج کے پاس آئیں اور آپ کواطلاع کی۔ آپ شاتیج ام منذر کے گھر ریحانہ بھی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

"إِنْ أَحْبَبْتِ أُعْتِقْكِ وَ أَتَزَوَّجْكِ فَعَلْتْ وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ تَكُونِي مِلْكي أَطَوُّكِ بِالْمِلْكِ فَعَلْتُ»

''اگرتم چاہوتو میں شخصیں آزاد کر کے تمھارے ساتھ شادی کرلوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں اور اگر چاہو کہتم میری لونڈی بن کر رہواور میں تمھارے ساتھ بحثیت لونڈی تعلق قائم کروں، تب بھی ٹھیک ہے۔' سیدہ ریحانہ چھٹانے کہا: اللہ کے رسول! میرے اور آپ کے لیے اسی بات میں آسانی ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہی رہوں، چنانچہ وہ تادم زیست آپ کی لونڈی ہی رہیں۔ <sup>2</sup>

ابن سعد نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ طَلَقَامُ نے ریحانہ ڈی اُ کو آزاد کر دیا۔ ریحانہ کا خاونداس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ریحانہ بھی اس سے شدید محبت رکھی تھیں۔ انھوں نے کہا: میں اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ریحانہ بنت زید خود بیان کرتی ہیں کہ جب بنوقر بظ کے لوگ قید میں آ گئے تو آپ طَالِقامُ نے مجھے اپنے لیے منتخب کرلیااور مجھے ام منذر سلمی بنت قیس وہا کا گھر بھیج دیا۔ جب مردوں کو تل کر دیا گیا تو آپ طَالِقامُ میں میں اور جی ایک کی ہے۔ آپ طَالِقامُ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور فر مایا:

«إِنِ اخْتَرْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اخْتَارَكِ رَسُولُ اللَّهِ لِنَفْسِهِ»

''اگرتم الله اور اس کے رسول کومنتخب کروتو الله کے رسول شخصیں اپنے لیے چن لیں گے۔'' تو میں نے کہا:

«إِنِّي أَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»

" میں نے اللہ اور اس کے رسول مَاللَّيْظِ کو پسند کرليا ہے۔"

<sup>1</sup> السيرة لابن هشام :256/3 المغازي للواقدي :22,21/2. 2 المغازي للواقدي :22/2.

جب میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ ٹاٹیٹی نے مجھے آزاد کردیا اور مجھے سے شادی کرلی اور مجھے بارہ اوقیہ اور ایک نش چاندی (500 درہم) حق مہر میں دی جیسا کہ آپ اپنی بیویوں کو دیتے تھے۔میرے لیے باری بھی مقرر کی اور پردے کا حکم بھی دیا۔

پھر سیدہ ریجانہ رہے ہا آپ مُن اِیم کے پاس رہیں حتی کہ جب 10 ھیں آپ مُن اِیم جبۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو انھوں نے وفات پائی۔ آپ مُن اِیم کے میں دفن فر مایا۔ ان کی شادی محرم 6 ھیں ہوئی تھی۔ ا

بہت سے مؤرخین نے یہی لکھا ہے کہ ریحانہ چھٹی رسول اللہ طاقیا کے پاس بحیثیت لونڈی ہی رہیں۔ حافظ ابن کیر رشاشنہ کا بھی یہی خیال ہے۔ 2 لیکن ابن ابی ذئب کا قول ہے کہ میں نے زہری سے ریحانہ چھٹا کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا کہ وہ ابتدا میں رسول اللہ طاقیا کی لونڈی تھیں، پھر آپ طاقیا نے انھیں آزاد کر کے ان سے شادی کرلی تھی۔ یہی قول رائج ہے۔ 3

### مال غنيمت

رسول الله طَانِيْنَ نے بنوقر بطہ کا مالِ غنیمت سمیٹنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام بھائٹی نے سارا مالِ غنیمت اکٹھا کرلیا۔ بنوقر بظہ سے جو مالِ غنیمت ملا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: پندرہ سوتلواریں، دو ہزار نیزے، تین سوزر ہیں، چھوٹی بڑی پندرہ سو ڈھالیں، اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بریاں، اونٹ، گھریلو سازوسامان اور بہت سے برتن مسلمانوں نے کئی مشکے شراب بھی پائی۔شراب ساری کی ساری بہادی گئی، اس میں سے پانچواں حصہ نہیں نکالا گیا تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ ڈوائٹی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے ہاتھوں سے شراب کے مشکے تو ڑے تھے۔ 4

## مال غنيمت كى تقسيم

مال ننیمت کے پانچ ھے کیے گئے۔ پانچواں حصہ (خمس) ٹکال لیا گیا اور باقی چار ھے مالِ غنیمت تقسیم کر دیا گیا۔ تقسیم کا طریقہ کاریہ اختیار کیا گیا کہ شہسوار کو تین ھے دیے گئے۔ دو ھے گھوڑے کے اور ایک حصہ اس مجاہد کا اپنا تھا۔ اس لڑائی میں چھتیں گھوڑے تھے۔ رسول اللہ شکھیا کے پاس تین گھوڑے تھے لیکن آپ شکھیا نے صرف ایک گھوڑے کا حصہ وصول کیا۔ پیدل مجاہد کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا۔

رسول الله مَثَالِيْظِ نے سیدنا سوید بن خلاد ڈالٹنیز کا حصہ بھی نکالاجنھیں یہودی عورت نباتہ نے چکی کا پاٹ گرا کرشہید

 <sup>1</sup> الطبقات لابن سعد : 130,129/8 أسدالغابة : 291,290/5. 2 البداية والنهاية : 128/4. 3 الطبقات لابن سعد : 131,130/8.
 4 المغازي للواقدي : 22/2 السيرة النبوية للصلابي : 300,299/2.

کر دیا تھا۔ ان کا حصہ ان کے وارثوں کو دیا گیا۔ اس طرح محاصرے کے دوران فوت ہونے والے صحابی ابوسنان وہب بن محصن ڈالٹیئ کا حصہ بھی نکالا گیا تھا۔

اس جنگ میں شریک صحابیات سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب، ام عمارہ، ام سلیط، ام العلاء، سمیرا بنت قیس اور سعد بن معاذ بی فائدہ کیا ، البتہ انھیں مالی غنیمت سے نوازا تھا۔
معاذ بی فالدہ کبشہ بنت رافع کے لیے آپ بی فی اللہ علی آپ میں اور گھر، رسول اللہ علی آپ میاجرین کو دیے اور انصار کو اس میں سے پھھ نہ دیا۔
آپ میں گئی نے مہاجرین کو انصاری جائیدادیں واپس کرنے کا حکم دے دیا جو انھوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو عطا کی ہوئی تھیں۔

## قیدیوں کی فروخت



رسول الله مناليّة أ نوجوان قيدى عورتول كو الگ كر ديا ورسن رسيده كو الگ كر ديا قيدى عورتول كو عورتول كا كر ديا ورسيدنا عثمان اورسيدنا عبدالرحمٰن بن عوف واللهُمَا نے خريدى - ان قيدى عورتول كو جب الگ الگ كر ديا، نوجوان ايك طرف اورسن رسيده ايك طرف، تو سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف والك ايك طرف، تو سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف والك السيدنا عثمان والله كو يبند كا اختيار بن عوف والله المنا عثمان والله كو يبند كا اختيار

دے دیا، چنانچہ سیدنا عثمان را النفیز نے بوڑھی عورتوں کوتر جیج دی۔ بوڑھی قید بوں کے پاس کافی مال تھا جبکہ نوجوان اس سے محروم تھیں۔سیدنا عثمان را النفیز نے ان قید بول سے بہت سا مال حاصل کیا۔

قیدی عورتوں کا ایک گروہ رسول الله مَثَاثِیْم نے سعد بن عبادہ ڈٹاٹی کے ساتھ شام بھیجا اور ایک گروہ سعد بن زید ڈلٹی کے ساتھ شام بھیجا جنھیں فروخت کرکے گھوڑے اور اسلحہ خریدا گیا۔ 2

## ماں اور بچے میں تفریق کی ممانعت

رسول الله مَنْ الله عَنْ إلى اوراس كى اولا دميس دوران تقسيم يا فروخت جدائى سے منع كر ديا اور فرمايا:

- 1 إمتاع الأسماع :253,252/1 السيرة لابن هشام : 256/3 اليهود في السنة المطهرة لعبدالله الشقاري :375/1.
  - ◄ إمتاع الأسماع: 253/1، السيرة لابن هشام: 256/3.

«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَ وَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغُوا»

'' ماں اور اس کی اولا دمیں جدائی نہ ڈالی جائے حتی کہ وہ بالغ ہوجائیں۔''

صحابة كرام في الله عرض كى: الله كرسول! ان كى بلوغت كى كيا نشانى بيد؟ آب عاليم في فرمايا:

«تَحِيضُ الْجَارِيَةُ وَيَحْتَلِمُ الْغُلَامُ»

''لڑکی کوچض آنا شروع ہوجائے اورلڑ کے کواحتلام ہونے لگے۔''

## بنوقريظه برقرآن كانتجره

بنوتر بظه کے غدار اور عہد شکن یہود کا عبر تناک انجام قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے:

﴿ وَانْزَلَ الَّذِيْنَ ظُهَرُوهُمْ مِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَنَافَ فِيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيْقًا تَفْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ۞ وَاوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَامْولَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞ ﴾

''اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں ( بنو قریظہ ) نے کا فروں کی مدد کی تھی، اٹھیں اللہ نے ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ اور اللہ نے تنصیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور اس زمین کا وارث بنا دیا جسے تھارے قدموں نے روندانہیں تھا اور اللہ ہرشے پرخوب قادر ہے۔'' 2

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 24/2 وإمتاع الأسماع: 254/1. 2 الأحزاب 27,26:33.

## سيرنا سعد بن معا ذ طالفيُّ كي شهادت

ابوعمر سعد بن معاذ بن نعمان بن امرؤ القیس بن زید بن عبدالا شہل انصاری اوی اشہلی بی الله برے جلیل القدر صحابی اور عظیم سردار تھے۔ انھوں نے سیدنا مصعب بن عمیر وہالتھ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انھوں نے اپنی قوم بنوعبدالا شہل کو اکٹھا کر کے کہا: اے بنوعبدالا شہل! میراتھارے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ اور تمھاری نظروں نے اپنی قوم بنوعبدالا شہل کو اکٹھا کر کے کہا: آپ ہم میں سے بڑے صاحب فضل اور بہت بابر کت سردار میں میرا کیا مقام ہے؟ انھوں نے یک زبان ہوکر کہا: آپ ہم میں سے بڑے صاحب فضل اور بہت بابر کت سردار ہیں۔ پھر سعد جہائی نے کہا: تمھارے مردوں اور عورتوں سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے یہاں تک کہتم اللہ اور اس کے ہیں۔ پھر سعد جہائی نے کہا: تمھارے مردوں اور عورتوں سے کلام کرنا مجھ پر حرام ہے یہاں تک کہتم اللہ اور اس کے

رسول مَا اللَّهُ بِرا مِمان کے آؤ۔

پھر بنو عبدالاشہل کے تمام مرد و عورت اسلام لے آئے۔

یہ مرد آنہن غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور معرکہ خندق میں ان کے بازو کی رگ اکحل پر متیر لگا اور زخمی ہوگئے تو انھوں نے دعا کی تھی:

اَللّٰهُمَّ! إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْئًا فَأَبْقِنِي لَهَا ۚ فَإِنَّهُ لَا

قَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ مِّنْ قَوْمِ آذَوْا رَسُولَكَ وَكَذَّبُوهُ وَ أَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ فَاجْعَلْهُ شَهَادَةً لِّي وَلَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنَي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ. 'وَكَا تُمِتْنِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنَي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ. 'اَ الله! الرَّوْ نَ قَرَيْشُ كَى جَنَّكُ مِين سے چھ صحه باقی رکھا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ کیونکہ اس قوم سے جنگ کرنا مجھے بہت پیند ہے جس نے تیرے رسول کو اذبیت پہنچائی، انھیں جھٹا یا اور انھیں اپنے قوم سے جنگ کرنا مجھے بہت پیند ہے جس نے تیرے رسول کو اذبیت پہنچائی، انھیں جھٹا یا اور انھیں اپنے

مىجدسعد بن معاذ ، جده (سعودىعرب)

<sup>(</sup> الله سير أعلام النبلاء: 280,279/1.

وطن سے نکالا۔ اے اللہ! اگر ان کے ساتھ جنگ ختم ہوگئ ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا سبب بنادے اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو میری آئکھیں بنوقر بطریسے ٹھنڈی نہ کردے۔''\* سعد پڑھنٹوز کی روح قفسِ عضری سے پرواز کرگئی

الله تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا کوشرفِ قبولیت سے نوازا۔ زخم سے خون بہنا بند ہوگیا۔ پھر بنوقریظہ کا محاصرہ ہوا۔خوف ویاس کے عالم میں وہ قلع سے اترے اور سیدنا سعد بن معاذی تالین کے عالم میں وہ قلع سے اترے اور سیدنا سعد بن معاذی تالین کے دعا کی:

اَللّٰهُمَّ! فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَالِدْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ فَإِذْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا.

''اے اللہ! میرا خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ ختم کردی ہے، اگرواقعی تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ختم کردی ہے تو میرا زخم جاری کردے اور اس کے باعث مجھے موت آ جائے۔'' اس دعا کے بعد سینے پران کا زخم پھرسے تازہ ہوگیا۔

سیدنا سعد بن معافر وہائیڈ کا زخم پھیلتے بھیلتے سینے تک چلا گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بکری اپنا پاؤں ان کے زخم پر رکھ کر ان کے اوپر سے گزرگئی۔جس سے خون جاری ہوگیا۔ 2

اس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ چھٹا بیان کرتی ہیں کہ سجد میں قبیلہ بنوغفار کا بھی خیمہ تھا۔خون ان کی طرف بہ کرآرہا طرف بہ کرآرہا تھا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے: اے خیمے والو! تمھاری طرف سے بینخون کیسا ہماری طرف بہ کرآرہا ہے۔ دیکھا تو سیدنا سعد بن معاذ چھٹے کے زخم سے خون بہرہا تھا اور ان کی وفات اسی وجہ سے ہوئی۔ \*

ہم سیدنا سعد بن معاذر خلیفیٰ کی سیرت میں ویکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پرقتم بھی ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اسے سی کردکھاتے تھے۔ وہ آسانوں اور زمین میں قابلِ احترام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مثیت تھی کہ بنوقریظہ کا تمام معاملہ ان کے ہاتھ میں آئے اور وہ خود ان کوشکم (جج) بنانے کا مطالبہ کریں۔

اختتام جہاد اور اپنی قوم کی ذمے داری سے سبکدوش ہونے کے بعد اضیں زندگی کی جاہت نہ رہی۔ جنگ ختم ہوگئ۔ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بنوقر یظہ کے متعلق فیصلے سے ان کے دل کوسکون ملا۔ اسلام کے لیے اچھے نتائج سامنے

1 مسند أحمد: 141/6؛ السيرة لابن هشام: 238/3؛ البداية والنهاية: 4/108. 2 فتح الباري: 518/7. 3 صحيح البخاري: 4122، 4122. 3 صحيح البخاري: 4122، 4122. 4122. 3 صحيح مسلم: (67)- 1769.

آنے لگے تو انھوں نے یفین کرلیا کہ ان کی زندگی کا مقصد پورا ہوگیا ہے۔ اب ان کے لیے''شہادت' سے بڑا ثمر اور کوئی نہ تھا، لہذا دعا فرمائی: اے اللہ! میرا زخم جاری فرما اور اسی کے سبب مجھے موت نصیب فرما۔ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا۔ \*\*

## فرشتے کہیں سبقت نہ لے جائیں

سیدنا سعد بن معاذ والتی کا زخم پھر پھوٹ پڑا تو ان کے قبیلے نے اضیں ان کے گھر منتقل کردیا۔ رسول الله طَالِیَا م صحابہ کے ہمراہ ان کے گھر گئے۔ آپ طَالِیْا اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ اوپر کی چادریں گر رہی تھیں اور جوتوں کے تھے ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام وی ایٹیا نے (تیز رفتاری کی) شکایت کی تو آپ طَالِیْا نے فرمایا:

"إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ فَتَغْسِلَهُ كَمَا غَسَلَتْ حَنْظَلَةً"

"بلاشبه مجھے ڈر ہے کہ خظلہ کی طرح اسے بھی ہم سے پہلے فرشتے آ کرعنسل دے دیں گے۔"

ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے

رسول الله مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ جب سعد رَفِي لِينِي تو أَصِيل عَسل ديا جار ہا تھا اور ان کی والدہ رور ہی تھیں اور کہتی جار ہی تھی:

وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا حَزَامَةً وَّ جِدًّا

''سعد کی ماں کوسعد کی وفات کا افسوں ہے، وہ دوراندیثی، مستقل مزاجی اور سنجید گی کا مجسمہ تھا۔'' رسول الله مُنالِقَیْظِ نے فرمایا:

الْكُلُّ نَانِحَةٍ تَكْذِبُ إِلَّا أُمَّ سَعْدِ»

''ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جھوٹ کہتی ہے۔''

فرشتوں نے بھی جنازے کو کندھا دیا

میت کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! اس سے ہلکا پیلکا جنازہ ہم نے بھی نہیں اُٹھایا۔ آپ سُل ﷺ نے فرمایا:

"وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَجِفُّ، وَقَدْ هَبَطَ مِنَ الْمَلانِكَةِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَهْبِطُوا قَضَّ قَبْلَ يُوْمِهِمْ قَدْ

<sup>\*</sup> التربية القيادية للدكتور غضبان: 71/4.

#### حَمَلُوهُ مَعَكُمْ»

''جنازہ کیوں نہ ہاکا ہوتا، آسان سے آج اسے اسے فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں اترے تھے، انھول نے بھی میت کوتمھارے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔''

#### فرشتول کی تعداد

سیدنا عبداللہ بن عمر والنی کی روایت میں ان فرشتوں کی تعداد بتائی گئی ہے جو سیدنا سعد بن معاذ والنی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔آپ مالی نی فرمان ہے:

"هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَنْزِلُوا إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ ذَٰلِكَ ﴿ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةٌ ﴿ ثُمَّ أُفْرِ جَ عَنْهُ »

'' یہ نیک بندہ ہے جس کے لیے عش نے بھی حرکت کی اور اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوئے۔ وہ فرشتے اس سے قبل بھی زمین پرنہیں اترے تھے۔ (اس کے باوجود اس پر قبر) ایک مرتبہ تنگ ہوئی، پھر کشادہ کر دی گئی۔'' 2

## ابن جوال کی ہرز ہ سرائی اور سیدنا حسان طاننی کا جواب

ہشام بن عروہ نے بیان کیا ہے کہ سعد بن معاذ طالعیٰ کا خون مسلسل بدر ہا تھا حتی کہ خلعت شہادت اوڑ ھا لی۔ اس وقت ایک یہودی شاعر (جبل بن جوال) نے کچھا شعار کہے جن میں اس نے سیدنا سعد اور ان کے قبیلے کی مذمت کی:

| وَالنَّضِيرُ | قُرَيْظَةُ | فَعَلَتْ     | فَمَا     | مُعَاذٍ  | بَنِي | سَعْدَ     | سُعْدُ     | أَلَا يَا |
|--------------|------------|--------------|-----------|----------|-------|------------|------------|-----------|
| الصّبُورُ    | لَهُوَ     | تَحَمَّلُوا  | غَدَاةً   |          | 44    |            | ٳؚؾٞ       |           |
| تَفُورُ      | حَامِيَةً  | الْقَوْمِ    | وَقِدْرُ  | فِيهَا   | شيءَ  | Ý          | قِدْرَكُمْ | تركتم     |
| تسيروا       | وَلا       | قَيْنْقَا عُ | أَقِيمُوا | حُبَابٍ  | أبو   | الْكَرِيمُ | قَالَ      | وَقَدْ    |
| الصُّخُورُ   | بميطان     | ثُقُلَتْ     | كَمَا     | ثِقَالًا | وه    | بِبَلْدَ   | كَانُوا    | وَقَدُ    |

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني: 9/6؛ السيرة لابن هشام: 264/3؛ السلسلة الصحيحة: 222/3. 2 المعجم الكبير للطبراني: 10/6؛ سير أعلام النبلاء: 295/1.

اے سعد! بنومعاذ کے (گھرانے کے) سعد! بنوقریظہ اور بنونضیر نے کیا کیا؟'' ''تمھاری زندگی کی قتم! بنومعاذ کا سعد، جس صبح ان لوگوں (بنوقریظہ) نے سزا برداشت کی،خوب صبر کرنے والا تھا۔''

''تم (اوس کے) لوگوں نے اپنی ہانڈیاں اس طرح چھوڑیں کہ ان میں کچھ باقی نہ بچا تھا جبکہ توم (بنوخزرج) کی ہانڈیاں گرم تھیں، ابل رہی تھیں (انھوں نے اپنے حلیف قبیلے بنونضیر کا ساتھ دیا تھا)'' ''ایک کریم انسان ابوحباب (رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی) نے کہا تھا: بنوقینقاع! مقیم رہو، مت جاؤ'' ''اپنے شہر میں وہ بڑے باوقعت تھے جس طرح جبل میطان کی چٹانیں بہت وزن رکھتی ہیں۔''



سیدنا براء بن عازب واشخابیان کرتے بیں کہ قریظہ کے دن رسول اللہ عالیظ کے حسان بن ثابت والنیئے سے فرمایا:

«أَهْجُهُمْ - أَوْهَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ

''ان کی ججو کرو۔ جبر مل تمھاری مدو

پھرسیدنا حمان بن فابت و النین نے جواب دیتے ہوئے ایک قصیدہ پڑھا جس کے پچھاشعار درج ذیل ہیں: تَفَاقَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا قُرَیْشًا وَلَیْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِیرُ وَهُمْ أُوتُوا الْکِتَابَ فَضَیَّعُوهُ فَعَلَیْتُو مُ عَمْیٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُورُ ''اس جماعت نے اپنے افراد کو کھو دیا جھوں نے کفارِ قریش کی مدد کی اور ان کے علاقے میں ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔''

''انھیں کتاب دی گئی لیکن انھوں نے اسے ضائع کر دیا اور وہ تورات سے اندھا پن اختیار کرکے ہلاک ہوگئے'' 3

<sup>1</sup> صحيح مسلم:(68)-1769 فتح الباري: 519,518/7. 2 صحيح البخاري:4123,4122 صحيح مسلم: 486.

<sup>3</sup> فتح الباري: 5/19/7.

#### عرش بھی جھوم اٹھا

سیدنا سعد بن معاذ رفانین اسنے جلیل القدر صحابی تھے کہ وہ آ سانوں میں بھی قابلِ احترام تھے۔ ان کی وفات پرعرش بھی حرکت میں آگیا جبیبا کہ رسول اللہ مُلافیا آئے فرمایا:

«إِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ»

''سعد بن معاذرها فيزا كي موت پر رحمٰن كاعرش جھوم اٹھا۔'''<sup>الل</sup>

نى مَا اللَّهُ كَا سعد رفالنَّهُ كُوخراج تحسين

رسول الله طَالِيَّةِ في سيدنا سعد وَالنَّيُّ كو براح زبردست انداز مين الوداع كيا-سيدنا عبدالله بن شداد وَالنَّيُ بيان كرتے بين كه آپ طَالِيَّا جب سعد وَالنَّيْ كے پاس پنچ تو ان پر حالت نزع طارى تقى، آپ طَالِيَا في أَحْمِين خراجِ خسين پيش كرتے ہوئے فرمايا:

"جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ سَيِّدِ قَوْمٍ · فَقَدْ أَنْجَزْتَ مَا وَعَدْتَهُ وَلَيُنْجِزُكَ اللَّهُ مَا وَعَدَكَ"

''اے سردارِقوم! الله تعالیٰ مجھے بہترین جزا دے۔ یقییاً تو نے اپنا وعدہ نبھایا اور الله تعالیٰ بھی ضرور اپنا وعدہ تجھ سے نبھائے گا۔'' \*

سعد خلافۂ کے جنتی رومال

سیدنا براء بن عازب بی شی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْمَ کوایک ریٹمی کپڑے کا جوڑا ہدیہ ملا صحابہ کرام بی آتی اسے چھوتے اور اس کی ملائمت پر تعجب کر رہے تھے تو آپ مَالَیْمَ نے فرمایا:

«أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هذه؟ لَمَنَادِيلْ سَعْدِبْنِ مُعَاذٍ في الْجَنَّة خَيْرٌ مِّنْها وَأَلْيَنْ»

'' کیا تم اس کی ملائمت پر تعجب کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معافر دلی نی کے رومال اس سے کہیں بہتر اور ملائم ہیں۔'' \*

سعد شالنيد اپني آخري آرام گاه ميس

سعد رہائی کا پی تمام خوبیوں، نیکیوں اور دینِ الٰہی کے لیے گراں قدر خدمات کے باوجود قبر کے دباؤ سے واسطہ

1 صحيح البخاري: 3803، صحيح مسلم: (124)- 2466. 2 المصنف لابن أبي شيبة: 5/322 و 145، سير أعلام النبلاء: 1887. 4 صحيح البخاري: 3802، صحيح مسلم: 2468.

پڑا۔ چارآ دمی انھیں قبر میں اتار نے کے لیے قبر میں اترے۔ حارث بن اوس، اسید بن تھیں، ابونا کلہ سلکان اور سلمہ بن وش شکھ نے، جبکہ رسول اللہ شکھیے (وہیں) کھڑے تھے۔ جب انھیں قبر میں دفنا دیا گیا تو آپ شکھیے کا چبرہ متغیر ہوگیا۔ آپ شکھیے نے تین بارسجان اللہ کہا۔ تمام مسلمانوں نے بھی سجان اللہ کہا حتی کہ قبرستان بقیع گونج اٹھا، پھر آپ شکھیے نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، تمام صحابہ کرام می گھٹے نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ آپ شکھیے سے اس اچا تک تسبیح و تکبیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ شکھیے نے فرمایا:

ا تَضَايَقَ عَلَى صَاحِبِكُمْ قَبْرُهُ وَضُمّ ضَمَّةً لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَّنَجَا سَعْدٌ مَنْهَا ثُمَّ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ"

"قبرتمارے ساتھی پر تنگ ہوگئ تھی اور اسے بڑی تختی سے بھینچا گیا۔ اگر کوئی شخص قبر کے اس دبانے سے خیک تو بیضرور نے جاتے ، البتہ پھر اللہ تعالی نے قبرکو کشادہ فرما دیا ہے۔'' 1

سیدنا سعد بن معاذر ٹائٹی عین جوانی میں شہید ہوگئے۔شہادت کے وقت ان کی عمر صرف سینتیں سال تھی۔ انھوں نے اپنی قوم کی قیادت صرف تمیں برس کی عمر میں سنجالی تھی۔ تمیں برس سے قبل بھی ان کی قائدانہ صلاحیتیں قابلِ دید تھیں، حالانکہ عموماً انسان کی خوابیدہ طاقتیں اور صلاحیتیں چالیس برس کے بعد بیدار ہوتی ہیں جو جوانی اور توانائی کی آخری عمر ہے۔ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسُنَ بِوَلِيَهِ إِحْسَنَا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا ۗ وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَتُونَ فَ فَصَلَهُ اللَّهُ وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَلُهُ وَلَكُونَ الْعَمْتَ شَهُوا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُ اَشُكُونِهُ الْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْنِعْنِنَ انْ الْمُكُونِعُمْتَكُ النِّقَ الْعَمْتَ الْمُعَلِي وَالْمَا وَالْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَمَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

''اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی مال نے اسے تکلیف سے بیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنم دیا اور اس کا حمل اور دودھ چھڑا نا تیس ماہ کی مدت ہے حتی کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوگیا تو اس نے دعا کی: اے میرے رب! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پہند کرے اور تو میرے لیے میری اولا دمیں اصلاح کر، بلاشبہ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بلاشبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''

الطبقات لابن سعد: 37/3، السنن الكبرى للنسائي: 401/4، مسند أحمد: 377/3. 2 السيرة النبوية للصلابي:
 294,293/2

سیدنا سعد بن معاذ و انتخو کا سفید رنگ، دراز قد، حسین وجمیل اور پُروقار چپره، موٹی موٹی آنکھیں اور خوبصورت ڈاڑھی تھی۔ <sup>1</sup> سیدنا ابوسعید خدری والٹیُو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن معاذ والٹیو کی قبر کھودنے میں میں بھی شامل تھا۔ ان کی قبر سے کستوری کی خوشبوآ رہی تھی۔ ہم جیسے جیسے قبر گہری کرتے جاتے خوشبو تیز ہوتی گئی حتی کہ ہم لحد تک

سیدنا سعد بھٹٹو ایک دراز قد بھاری جسم والے تھے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ بہت ہلکا تھا۔ منافقین بے ہودہ سرائی کرتے ہوئے کہا:'' بنو قریظہ کے خلاف فیصلے کی وجہ سے ان کا جنازہ ہلکا ہے۔ نبی کریم شاہیم کا کہ خبر ہوئی تو آپ شاہیم نے فرمایا:

«كَذَبُوا وَلٰكِنَّهُ خَفَّ لِحَمْلِ الْمَلَائِكَةِ»

"منافقين جھوٹ بولتے ہيں۔ سعد كا جنازہ اس ليے بلكا ہے كيونكه فرشتوں نے اٹھايا ہوا ہے۔" "

<sup>€</sup> سير أعلام النبلاء:1/296. 3 المغازي للواقدي:28/2.

## وفد بلال بن حارث كي آمد

رجب 5 ھ میں قبیلہ مزینہ کا سردار بلال بن حارث مزنی اپنے قبیلے کے چودہ متاز افراد کو لے کررسول اللہ طالقیا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ لوگ رسول اللہ طالقیا کے دست مبارک پرمشرف بہ اسلام ہوئے۔ انھوں نے آپ طالقیا سے اسلام کی نبیادی تعلیمات حاصل کیں، پھرآپ طالتی نے انھیں فرمایا:

«أَنْتُمْ مُهَاجِرُونَ أَينَمَا كُنْتُمْ»

''تم جہاں بھی رہو گے،تمھارا شارمہا جرین میں ہوگا۔''

بیرونِ مکہ سے دعوتِ اسلام پر لبیک کہنے والا یہ پہلا وفد تھا جسے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، چنانچہ اُس وفد کے لوگ دین حق کی بنیادی آگہی حاصل کر کے اپنے وطن لوٹ گئے۔

#### مدينه ميں زلزليه

آ زمائش ، مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ بھلکے ہوئے راہی کو جب ٹھوکرلگتی ہے تو وہ سیدھی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نشانیاں دکھا کر اپنے قریب کرتا ہے۔ چنانچہ 5 ھ میں مدینہ میں زبردست زلزلہ آیا جیسا کہ شہر بن حوشب سے مرسل روایت ہے کہ عہدِ نبوت میں 5 ھ میں مدینہ میں زلزلہ آیا تو نبی کریم مَا اِنْ اِللہ نے فرمایا:

"إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ"

"بلا شبتمها را بروردگار چاہتا ہے کہ تم تو بہ کرکے اس کو راضی کرلو، چنا نچہتم اپنے رب کو راضی کرو۔" \* گھٹ دوڑ

اہلِ عرب گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ بیان کی محبوب ترین سواری تھی۔عربی گھوڑاشکل وصورت اور

كتاب الثقات لابن حبان (السيرة): 1/261، تاريخ الخميس: 470/1. 2 المصنف لابن أبي شيبة: 472/2، حديث:
 8420، فتح الباري لابن رجب: 324/6.

ویگر خصوصیات کے اعتبار سے بھی امتیازی شان رکھتا تھا۔ گھوڑے کی بعض اقسام کو اہلِ عرب بہت پیند کرتے تھے۔ ان کا ذکر رسول اللہ شکھیٹا نے بھی کیا ہے۔ آپ شکھیٹا نے فرمایا:

"خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهِمْ الْأَقْرَحْ الْمُحَجَلْ الْأَرْثَمْ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمِ فَكُمُيْتُ عَلَى هَٰذِهِ الشَّيَةِ»

''بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو، اس کی پیشانی پر تھوڑا سا سفید نشان ہو، چاروں پاؤں میں سفیدی ہو،
ناک اور اوپر والا ہونٹ سفید ہو، اگلا دایاں پاؤں سفید نہ ہو۔ اگر سیاہ رنگ نہ ہوتو آنھیں صفات کا حامل
تمیت (سیاہی مائل سرخ رنگ کا) گھوڑا عمدہ ہے۔'' ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ظاہر کا نے فرمایا:

"يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا"

'' گھوڑوں میں برکت ان کے سرخ رنگ والوں میں ہے۔''<sup>\*</sup>

رسول الله سَلَيْظِ نے شِکال گھوڑے کو ناپیند فرمایا ہے، یعنی وہ رنگ دار گھوڑا جس کی اگلی دائیں اور پچپلی بائیں ٹانگ یا آگلی بائیں اور پچپلی دائیں ٹانگ سفید ہو۔\*

ندکورہ روایات سے اہلِ عرب کی گھوڑوں سے شدید محبت عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ گھوڑوں کی سواری اور گھڑ دوڑ کے مقابلے کے بہت شوقین سے اور اس مقصد کے لیے با قاعدہ گھوڑے تیار کرتے تھے۔ گھوڑے کو بہلے خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا پھر تیلا بنانے کے لیے اس کی تضمیر کرتے تھے جس کا طریقہ سے ہوتا کہ گھوڑے کو پہلے خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا جاتا، جب وہ خوب صحت مند ہوجاتا تو اس پر مجان (موٹا گرم کپڑا) ڈال کر تدریجاً اس کی خوراک میں کمی کر دی جاتی اور اس کی دوڑ کا فاصلہ بڑھایا جاتا۔ اس طرح وہ خوب پھر تیلا ہوجاتا تھا۔ جتے وقت میں عام گھوڑا ایک میل مسافت طے کرتا ہے، تربیت یافتہ گھوڑا پانچ، چھ میل مسافت طے کو لیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے، اسلام نے بھی سے روایت برقر اررکھی۔ جنگی مشقوں کے لیے کھڑ دوڑ مشروع ہے، البتہ شرط لگا کر دوڑ انا حرام ہے۔ رسول اللہ تا گھڑ کو بھی گھڑ دوڑ کا شوق تھا۔ رسول اللہ تا گھڑ دوڑ مشروع ہے، البتہ شرط لگا کر دوڑ انا حرام ہے۔ رسول اللہ تا گھڑ کو بھی گھڑ دوڑ کا شوق تھا۔ رسول اللہ تا گھڑ کے ھیں کہ نمی تار (تضمیر ) نہیں کیا گیا تھا اور مقابلے کی حد ثدیۃ الوداع سے مبجد بنو ذر لین تک رکھی تھی عبد اللہ بن

 <sup>1875.</sup> مسنن ابن ماجه: 2789. 2 سنن أبي داود: 2545. 3 صحيح مسلم: 1875.

4

عمر چانٹنے بھی ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے گھرا دوڑ میں حصہ لیا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر بھٹ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنسی تضمیر کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام الحضیاء سے شروع کرائی اس کی حد ثنیة الوداع تک تھی۔ (راوی حدیث) ابواسحاق نے (اپنے استاد) موسیٰ بن عقبہ سے پوچھا کہ اس کا فاصلہ کتنا تھا تو انھوں نے بتایا کہ چھ یا سات میل، پھر آپ علی ہے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جوتضمیر شدہ نہیں تھے۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیة الوداع سے شروع ہوئی اور اس کی حدمسجد بنوزُریق تھی۔ راوی نے پوچھا: اس میں کتنا فاصلہ تھا تو بتایا: تقریبا ایک میل۔ ابن عمر میں گھیا

ہوی اور اس می حد جد بورزیں کا راوی سے پوچھ بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں شامل تھے۔

گھڑ دوڑ کے علاوہ اونٹ دوڑ کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ نبی کریم طَالِیْم کی عضباء نامی ایک اونٹنی تھی۔ دوڑ میں اس سے آگے کوئی اونٹنی نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ایک دفعہ ایک دیبی نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس اونٹنی سے آگے نکل گیا۔مسلمانوں پر بیہ بات بڑی گراں گزری حتی کہ آپ طالیہ کے ان کی ناگواری محسوس کی تو فرمایا:

«حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَّا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ»

''الله تعالیٰ پرخق ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی بلند ہو، اسے پست کردے۔''

جاِ ندگر بن اور نمازِ کسو**ف** 

چاند اور سورج الله کی نشانیاں ہیں۔ بسا اوقات الله تعالی انھیں گرہن لگا کر ان کی روشنی روک دیتا ہے جس کا مقصد غفلت میں پڑے لوگوں کو بیدار کرنا اور لوگوں کے دلوں میں الله کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جوہستی اشخ

1 صحيح البخاري: 2869. 2 صحيح البخاري: 2870. 3 صحيح البخاري: 2872.



<sup>1</sup> كتاب الثقات لابن حبان (السيرة): 1/261 ، تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام للنجمي: 53/3.

# زید بن ثابت والنفظ کو یمود کی زبان سکھنے کا حکم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ رسول اللہ علی قیم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، وہ پڑھنے کا حکم تھا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے علم و تعلم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ علی قیم کے فروغ کے لیے دن رات کو شال رہتے تھے یہاں تک کہ قرآن مجید نے ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِنْ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَلَمُونَ وَالَّذِيْنَ عَلَمُونَ وَالَّذِيْنَ عَلَمُونَ وَالْفِيْنِ فَلَى مَنْ وَلِي الله عَلَيْوَ وَ فَي اور دینی زبان مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار خالص عربی شے اور عربی ہی ہو لئے لکھتے تھے جبکہ یہود اپنی قومی اور دینی زبان عبرانی میں کھت پڑھتے کو کھم دیا کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں۔ انھوں نے 4 ھ میں یہود کی زبان سیکھی۔ سیدنا زید بن ثابت و اللہ کا قیم دیا کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں تا کہ وہ نبی مَالِیْظِ کے حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں تا کہ وہ نبی مَالِیْظِ کی طرف

سے یہود کو خط لکھ سکیں اور یہود کی طرف سے آنے والے خطوط پڑھ کر سنا سکیں۔

سیدنا زید بن ثابت و النظ نے یہ زبان صرف پندرہ دن میں سیم کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول الله سَالَیْمُ کَورَ بِی خدمت میں پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام دی اُریُمُ نے کہا: الله کے رسول! یہ بونجار کا نوجوان ہے، اسے آپ پر انر نے والی انہیں سورتیں یاد ہیں۔ آپ سَالَیْمُ کو بید بات بن کر بڑی خوشی سورتیں یاد ہیں۔ آپ سَالَیْمُ کو بید بات بن کر بڑی خوشی مہودی مولی۔ ان کی لیافت د کیھ کر نبی سَالَیْمُ نے انھیں مہودی ربان سیکھنے کا حکم دیا اور فر مایا:



عبرانی تورات کی لوح

🕦 صحيح البخاري: 7195.

## "إِنِّي وَاللَّهِ! مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي"

"لاشبالله كي قتم! مجھے اين خطوط كے حوالے سے يہود براعتبار نہيں۔"

زید دی این کرتے ہیں: پھر پندرہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے یہود کی زبان سیکھ کی اور اس میں ماہر ہوگیا، چنانچہ جب وہ آپ مالی کے نام خط لکھتے تو میں آپ مالی کو خط پڑھ کر سناتا اور آپ ان کا جواب دینا چاہتے تو میں آپ مالی کے حکم پران کو جوابی خط لکھ دیتا تھا۔ \*\*

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں ترجمان کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ معاملاتِ حکومت کے اسرار سے باخبر ہوتا ہے، بول وہ حکومت کی طرف سے خطوط کا جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ عن اللہ

<sup>1</sup> سنن أبي داود: 3645 مسند أحمد: 186/5. 2 السيرة النبوية لأبي شهبة: 249/2.

# سازشى عناصر كاصفايا

رسالت مآب شالین نے اسلام دشمن قبیلوں کی سرکو بی کے لیے پہیم جنگی کارروائیاں کیں۔آپ نے مسلمانوں کوشہید کرنے والے سفا کوں کوبھی ان کے ہولناک جرم کی سزا دی۔آپ کی متواتر حربی کارروائیوں سے پورے جزیرہ نمائے عرب پرمسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔

الْمَاجِزَاءُ الْرَبِي الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ وَلِيبُولِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ ولِسُولِهُ ولينعون فالأخ فيار انفتاق وَلِصِلْبُوا وَتَقَطِّعُ إِيْرِهِمُ وَ أَرْجُ الْمُرْدِيلُ قرب ﴿ فَالْوَيْنِ فِي أَوْلَ الْمِيْنِ فِي الْمُولِينِ فِي أَوْلَ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلَّ عِلْمِلْمِ الْمُعِلْمِل ومرز في المرابع المراب

''جولوگ اللہ اور اس کے رسول (سکالیم) سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزاتو صرف سے کہ انھیں قتل کردیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا انھیں جلا وطن کر دیا جائے بیدونیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' (الماندة 33:5)

# اس **با ب** میں





# مريّه محمد بن مسلمه (سرية قُرطاء)

غزوہ احزاب اورغزوہ بنوقریظہ سے فراغت کے بعدیہ پہلا سریہ تھا جس میں تمیں مجاہدین کا دستہ بھیجا گیا۔ سریے کا سبب

بت پرست بدوی گروہوں میں سے نجدی قبائل مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جرائت دکھاتے تھے، یہ لوگ بڑے جنگجو، طاقتور اور خاصی تعداد میں تھے۔ ہم گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ پہنجدی قبائل احزاب میں ریڑھ کی مڈی مڈی حیثیت رکھتے تھے۔ احزاب کی اصل قوت یہی شرپند قبائل تھے۔ احزاب میں چھ ہزار جنگجو غطفان، انجع، اسلم، بنوفزارہ اور بنواسد کے نجدی قبائل ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احزاب اور بنوقر یظہ سے فراغت یانے کے بعد نبی مکرم ملاقی ہے نہ میں کوسبق سکھانے کے لیے جو پہلالشکر بھیجا، وہ انھی نجدی قبائل پر حملہ آ ور ہوا۔

سربیر کی تاریخ اور مقام

میربیر کی تاریخ اور مقام

میربیر بی 10 محرم 6 ھے کو ممل میں آیا۔ اس سربیر کو

خبد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ضربیہ کے آس پاس
قرطاء نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ضربیہ اور مدینہ کے

درمیان سات رات کا فاصلہ تھا۔ اس سربے کا نشانہ
بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ بنوقرطاء تھے۔



## لشكر كى روائكى ... تصمتا نه تفاكسى سے سيلِ روال جمارا!



صیغهٔ راز میں رہنے جا ہمیں، چنانچہ ایک باریک بین اور دور اندیش کمانڈرکی حثیت سے رسول اللہ طاقیۃ نے ان تمیں مجاہدوں کو روانہ فرماتے ہوئے ضروری ہدایات دیں۔ آپ طاقیۃ نے فرمایا: رات کوسفر کرنا، دن کو حجیب جانا تا کہ بڑی راز داری سے دھماوا بول دو۔سیدنا محمد بن مسلمہ ڈاٹنیو نے آپ طاقیۃ کی ہدایت کے مطابق اشکر کی کمان کی۔ یہ لوگ رات بھر مسلمہ ڈاٹنیو نے آپ طاقیۃ کی ہدایت کے مطابق اشکر کی کمان کی۔ یہ لوگ رات بھر سفر کرتے تھے اور دن کورُوپوش ہوجاتے تھے تی کہ یہ مطلوبہ مقام تک پہنچ گئے۔

#### بنوقرطاء يرحمله

جب بیل سکر دیمن کے علاقے میں پہنچ گیا تو سالار کشکر محد بن مسلمہ وہائیڈا نے عباد بن بشر وہائیڈ نے آبادی میں پہنچ کر عباد بن بشر وہائیڈ کو سراغ رسانی کے لیے بھیجا۔عباد وہائیڈ نے آبادی میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ جب وہ لوگ شام کوا پنے جانور واپس لائے اور ان کا دودھ دوہ کر انھیں بٹھا دیا تو عباد وہائیڈ کشکر میں واپس تشریف لے گئے اور سالار کشکر کو ساری صورت حال سے آگاہ کردیا، بعداز ان سیدنا محمد بن مسلمہ وہائیڈ نے دیمن پر جملہ کردیا، ان کے دس افراو تل کردیا ۔ بیا تی لوگ بھاگ گئے۔مسلمانوں نے ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کرلیا اور انھیں ہانک کر مدینہ لے آئے۔ بیا ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کرلیا اور انھیں ہانک کر مدینہ لے آئے۔ بیا

#### مال غنيمت

نیِ کریم ﷺ نے ان اونٹوں اور بکریوں کے پانچ ھے کیے۔ پانچواں صد (خُمس) اپنے پاس رکھا، باقی مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر مانا گیا۔ اونٹوں کی تعداد ایک سو پچپاس اور بکریوں کی تعداد تین بنرازتھی۔

## ثمامه بن أثال كي كرفتاري

لشکر انیس راتوں کے بعد مدینہ واپس آیا۔

سیدنا محمد بن مسلمہ والفیٰ کی قیادت میں جانے والا دستہ جب اپنامشن مکمل کرے مدینہ والیس آر ہاتھا تو راستے

1 المغازي للواقدي: 35,34/2؛ الطبقات لابن سعد: 78/2 شرح الزرقاني على المواهب: 102,101/3.

میں انھوں نے بمامہ کے سردار ثمامہ بن اُٹال کو گرفتار کرلیا۔ یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے محدثین کے مطابق ثمامہ عمرے کے لیے جبکہ مؤرخین کے مطابق بنو حنیفہ کے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم حکھیاً کوفل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے لیکن قدرت کو پچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ جن مجاہدین کے ہتھے چڑھ گئے تھے، وہ انھیں پہچانتے نہیں تھے۔ انھوں نے ثمامہ کو آ نا فانا مہر نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔

نبى سَالَيْظِ اور ثمامه كا مكالمه

رسول الله مَثَالِينَا تشريف لائے تو آپ مَثَاثَيْا نے انھیں پہچان لیا اور دریافت فرمایا:

«مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»

"ثمامه! بتاؤ كيا خيال ہے؟"

انھول نے جواب دیا:

عِنْدِي خَيْرٌ يَّا مُحَمَّدُ! إِنْ تَغْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَ إِنْ تَنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِنْتَ.

''اے محمہ! میرے پاس خیر ہے۔ اگر آپ مجھے قبل کریں گے تو ایسے تخص کوتل کریں گے جوخون والا ہے ( لیمن اس کا بدلہ لینے والے موجود ہیں) اور اگر احسان فر ماکر مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک قدر دان پر احسان کریں گے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو فر مائے آپ کو کتنا مال در کار ہے؟''

يين كررسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ فِي أَن كَ حال برجيمور ديا۔ پھر دوسرے دن يو چھا:

«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»



''اے ثمامہ! بتاؤتمھارا کیا خیال ہے؟''

انھوں نے کہا: میرا خیال وہی ہے جو کل عرض کر چکا ہوں۔ اگر آپ احسان کریں گے تو ایک قدر شناس پر احسان کریں گے۔ آپ سٹائٹیا نے انھیں پھر ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تیسر ہے دن پھر پوچھا:

«مُ عَنْدَكَ يَ ثُمَّامَةُ؟»

"ثمامه! كيا خيال هي؟"

انھوں نے کہا: وہی جو میں پہلے گوش گزار کر چکا ہوں۔ نبی کریم مُثَاثِیم نے حکم صادر فرمایا:

الْمُطْلِقُوا تُمَامَة »

"ثمامه کو چھوڑ دو۔"

#### ثمامه کی کایا بلیگ گئی

جگنوکو بھی کسی ہے کرنیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ مورکو بھی کسی باغ و چمن کی جنتجو ہوئی ہے، وہ جہال بھی اینے پر کھول دیتا ہے ایک رنگا رنگ چمن اپنی بہار دکھلانے لگتا ہے۔ اسلام بھی خود اپنے جوہر میں ایک منبع نور ہے۔ یہ اینے سے باہر کسی دکشی کامخاج نہیں اسلام کی سیدھی سادی سچی اور میٹھی تعلیمات میں وہ زبردست جادو ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کا دل جیت لیتا ہے۔ابیا ہمیشہ ہوا ہے اور آیندہ بھی ایبا ہی ہوتا رہے گا بیقر آن کی کشش اور انجذاب تھا جس نے عمر بن خطاب کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ رسالت مآب طالیا کی خدمت میں پہنچ کرمسلمان ہوگئے۔ يرصرف محدرسول الله طَالِيَّا بى كى محبت كاكرشمه تقاكه زيد بن حارث اليخ مال باب ك ياس جانے كى بجائے رسالت مآب النظام ای کی غلامی کو اپنے لیے تاج فضیلت سمجھتے تھے۔ سپائی متأثر نہیں ہوتی بلکہ خود سپائی کے جلوے دوسروں کومتاثر کرتے ہیں اس کا برا واضح نمونہ ثمامہ بن اٹال کی زندگی میں ملتا ہے محسن انسانیت سیدنا محمد ظائلاً نے ثمامہ سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے بندے! کیا تو اب بھی اسلام کی صدافت کونہیں پیچانا؟ ثمامہ بیہ بول سن کرصحابه کرام کاعظیم کردار اورمسجد نبوی کی فضا دیکھ کر ایسا موم ہوا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی كدحفرت ثمامه بن افال نبي كريم فاليل ك تير محبت كاشكار موكة وه آپ فالله كى عديم النظير شفقت اور اعلى اخلاق سے اس قدر متاثر اور مغلوب ہو گئے کہ اب وہ چاہتے بھی تو اس در کوچھوڑ کر کہیں نہ جا سکتے تھے۔ مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے یہ عجیب لمحہ تھا جس نے اُن کی تقدیر کے کواڑ کھول دیے، ان کی آنکھوں سے نادانی کے سارے پردے ہٹا دیے،

اب وہ آپ طبیقا ہی کی محبت میں ڈوب گئے۔ ان کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ انھیں رسول اللہ طبیقا کی طرف سے پروانۂ آزادی مل چکا تھا۔لیکن انھول نے کفر کی زندگی گزارنے کے بجائے اطاعت رسول کوتر جیج دی۔ اب وہ واپس میامہ جانے کے بجائے آپ طبیقا کی محبت ہی کے اسیر ہوگئے۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک تالاب پر گئے، عنسل کیا، پھر مسجد تشریف لائے اور دل کی گہرائیوں سے ببانگ دہل اعلان کیا:

#### ثمامه طالنُّهُ كي قريش كو دهمكي

ثمامہ ڈاٹٹ عمرہ کے لیے جب مکہ پنچے تو کسی نے ان سے پوچھا: کیا تو بے دین ہوگیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں، میں تو محمد رسول اللہ طَائِیْنَا کے دستِ مبارک پر مسلمان ہوگیا ہوں، اللہ کی قتم! اب نبی طَائِیْنَا کی اجازت کے بغیر ممامہ سے تمھارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔

## ترسیلِ غلہ کے لیے رسالت مآب شیشی سے اہلِ مکہ کی التجا

ثمامہ بن اثال خِلْتُنْ عمرہ کرنے کے بعد، ممامہ پنچے اور اہل ممامہ کو حکم دیا کہ اب اہل مکہ کوغلہ نہ بھیجا جائے ، انھوں نے

<sup>🗲 🏕</sup> صحيح البخاري : 4372 ، صحيح مسلم : 1764.

اپنے سردار کا عکم مانا اور غلہ روک لیا۔ اہل مکہ قط سالی کی وجہ سے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تو انھوں نے رسول اللہ علیہ آ کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ہم بھی آپ سے صلہ رحمی کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ آ نے تمامہ کو خط لکھا کہ لوگوں کو مکہ میں غلہ جھیجنے کی ممانعت نہ کرو، چنانچہ انھوں نے یہ پابندی اُٹھالی۔ اُ

#### ثمامہ النی کے قصے سے ماخوذ اسباق

سیدنا ثمامہ والنفی کے واقعے سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں:

- 1 کافر کومسجد میں قید کرنا جائز ہے۔
- 2 کافر قیدی پر احسان کرنا جائز ہے۔ خطار کار سے درگزر کی بڑی اہمیت وافادیت ہے، اس لیے کہ جب نبی کریم مُنَافِیْا نے ثمامہ پر احسان کرتے ہوئے انھیں چھوڑ دیا تو انھوں نے قتم کھا کرکہا کہ آپ کے اس احسان نے میر بیض کو محبت میں تبدیل کر دیا۔
- 3 سیدنا ثمامه طالعیٰ کی طرح اسلام قبول کرتے ہوئے شسل کرنا چاہیے۔
- 4 کافر جب کسی بھلائی کے کام کا ارادہ کرلے، پھر اسلام قبول کرلے تواسے نیکی کا وہ کام کممل کرنا چاہیے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔
- 5 احسان بغض وکیپنه ختم کرتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہم آ ہنگی پیدا کرجا سر
- 6 مسلحت کے پیشِ نظر قیدی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، بالخصوص جب قیدی کے مسلمان ہوجانے کی امید اور اس کے قبولِ اسلام پر دوسرے بہت سے لوگوں کے مسلمان ہوجانے کا امکان ہو۔
  7 اس سے ہمیں پیسبق بھی ملتا ہے کہ کفار کی طرف لشکرکشی کرنا ایک
- 7 اس ہے ہمیں بیسبق بھی ماتا ہے کہ کفار کی طرف تشکر تھی کرنا آیک صحیح قدم ہے اور اس دوران میں اگر کوئی کا فر ہاتھ لگ جائے تو اسے قید کرنا، زندہ رکھنا یا بوقت ضرورت قتل کرنا بھی جائز ہے۔



(المغازي)، ص: 351، من الله على المعازي ا

## غزوهٔ بنولحیان

#### غزوے کا سبب

بولحیان وہی لوگ ہیں جھوں نے مقام رجیع پر سیدنا خبیب بن عدی اور سیدنا زید بن دشنہ چھٹیا اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا تھا۔ آٹھ افراد کوشہید اوردو افراد کوقید کرلیا، بعد از ال انھوں نے ان جلیل القدر صحابہ کو دشمنانِ اسلام اہلِ مکہ کے ہاتھ نی ڈالا اور دام کمائے۔ اہلِ مکہ نے آٹھیں بڑی بے دردی سے پھانی دی اور اپنے انتقام کی آگ شنڈی کی۔ رسول اللہ منگی کی ان اصحاب کی شہادت کا بڑا قلق تھا۔ آپ منگی مرا پا رحمت تھے۔ آپ منگی نے بھی کسی کے خلاف بدد عانہیں کی تھی لیکن ان جلیل القدر قراء صحابہ بڑا گئی کی شہادت کا اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ آپ منگی آئی ایک مہینے تک ان خلاف بدد عانہیں کی تھی لیکن ان جلیل القدر قراء صحابہ بڑا گئی کی شہادت کا اتنا گہرا صدمہ ہوا کہ آپ منگی آئی ایک مہینے تک ان

کے خلاف نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔
چونکہ بیلوگ عسفان کی حدود میں مکہ کے قریب آباد
سے اور اس وقت مسلمانوں اور قریش کے درمیان
سخت کشاکش بر پاتھی، اس لیے فوری طور پر بنولحیان
سخت کشاکش نہ تھا۔ آپ منافیق حملے کے لیے مناسب
وقت کا انتظار کر رہے تھے، جونہی ماحول سازگار ہوا تو
آپ منافیق نے بنولحیان پر چڑھائی کردی۔



رجيع ( زروالشاميه ) ميں پانی کا چشمه

## غزوے کی تاریخ

غزوہ خندق اور بنوقریظہ کے بعد مسلمان پیش قدمی کرنے پر قادر ہوگئے تھے۔ کفار کے مختلف گروہوں کے ماہین پھوٹ پڑ چکی تھی۔ ان کے عزائم بودے ہو گئے تھے اور انھوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹے ٹیک دیے تھے۔ ان حالات کے پیشِ نظر نبی کریم مُن الیّا نے محسوس کرلیا کہ اب بنولحیان کو سبق سکھانے کا وقت آگیا ہے، چنانچہ ابن اسحاق کے بقول آپ مُن الیّا فَتْحَ بنوقر بظہ کے بعد چھٹے مہینے کے اوائل، لیمنی جمادی الاولی اور بقول ابن سعد رہیج الاول 6 ھ

کی جاپندرات کولوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسومجاہدوں کالشکر لے کر بیس گھوڑوں کے ساتھ لیگا۔

#### مرینے کی نیابت

رسول الله طَالِيَّةُ جب بھی کسی غزوے کے لیے نکلتے تو حسب ضرورت مدینہ میں کسی صحابی والنَّهُ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما جاتے۔غزوہ بنولحیان کے لیے نکلتے ہوئے آپ طَالِیُّا نے نابینا صحابی سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم والنَّهُ کو مدینہ میں نائب مقرر فرمایا۔

## وثمن كا تعاقب

رسول اللہ علی میران کے بے مثل میں۔آپ علی ساسی امور کے عظیم مد بر اور حربی و دفاعی میدان کے بے مثل سپہ سالار بھی سے۔آپ علی آ نے بنگی حکمت عملی کے تحت اپنے ارادے اور صحیح سمت کا واضح اظہار نہ کیا۔ آپ علی آ نے بول ظاہر کیا جیسے آپ علی آ شام کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ علی آ نے اس حملے کو خفیہ رکھنے کے لیے پہلے شمال کی طرف پیش قدمی کی تاکہ دشمن کو یہی محسوں ہوکہ آپ علی آ شام پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ بنولحیان مدینہ سے جنوب کی جانب رہائش پذیر تھے۔صحابہ کرام میں آئی کو بھی جنوب کی طرف گھوم جانے سے پہلے علم نہ تھا کہ آپ علی آئی بنولحیان پر جملہ کرنا چاہتے ہیں۔آپ علی آئی ڈمن کو بے خبری کے عالم میں و بوچنا چاہتے تھے۔ 2

#### اسلامی لشکر کی گزرگاہیں

اسلامی لشکر نبی کریم من الله کی قیادت میں مدینہ منورہ سے فکا۔ مدینہ سے نکل کرآپ منافیا نے غراب نامی بہاڑ

بنولحیان کا علاقه (عسفان)



السيرة لابن هشام: 292/3 الطبقات لابن سعد: 79/2 البداية والنهاية: 151,150/4. السيرة لابن هشام: 292/3 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل: 743,742/1.

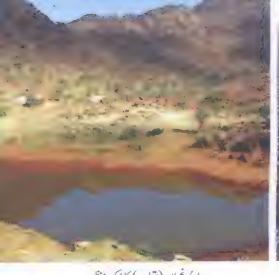





وادی مین (تہامہ) کی پہاڑی بستی''المند ق'' وادی غران (تہامہ) کا ایک منظر

کی راہ لی جوشام کے رائے پر واقع ہے، پھر محیص ہوتے ہوئے البتر اء آئے، یہاں سے آپ عالیہ بائیں جانب مڑے۔ وادی بین سے ہوتے ہوئے ضخیرات الیمام (الثمام) سے گزرے، پھرآپ طاقیم نے مکہ کا رخ کیا جہاں سے حاجی گزرتے ہیں۔ آپ شائیا نے سفر کی رفتار بڑھا دی اورغُرَّان میں پڑاؤ ڈالا، وہاں بنولحیان کی رہائش گاہیں تھیں۔غُرُ ان امج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے جس کی وسعت مقام سایہ تک چلی جاتی ہے۔

## وشمن چٹانوں کی چوٹیوں پر

رسول الله مناتیا نے بنولحیان کی رہائش گا ہوں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ وشمن انتہائی چوکس تھا۔ جب سے انھوں نے صحابة كرام شائيم كوشهيد كيا تها، اسى وقت مى سے أنهيس ڈرتھا كەمىلمان بدله لينے ضرور آئيس كے۔ انھوں نے گزرگاہوں پراپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔رسول اللہ طافی کی آمد کی خبریاتے ہی بنولحیان پہاڑوں کی چوٹیوں پر يرٌ ه كرچيپ گئے۔

#### وتمن کے لیے اغتاہ

رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ جب الله منزل بر بہنچ تو و مکھا کہ وشمن بھاگ گیا ہے۔ آپ مُلَقِيْم نے وشمن کی تلاش کے لیے صحابہ کرام ٹی کٹے کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں روانہ کیں تا کہ ان دھوکے بازوں میں سے کوئی ہاتھ لگے تو اسے پکڑ لائیں۔ مجامدین دو دن تک دشمن کو تلاش کرتے رہے لیکن ان بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ گزینوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ علی ای او گول کی سرزمین میں انھیں خوفز دہ کرنے اور انھیں چیلنج کرنے کے لیے دو دن تک قیام فرمارہے تا كه رحمن كومسلمانول كي قوت اورخود اعتادي كا اندازه جواور وه بي بھي جان ليس كهمسلمان جب حابيب وحمن تك

## پہنچنے کی قوت رکھتے ہیں۔

#### شہداء کے لیے دعائے خیر

رسول الله طَالِيَّةَ جَس نيت اور ارادے سے آئے تھے بطاہر وہ پورا نہ ہوا۔ آپ طَالِیَّم نے وادی غران میں جہال سانحہ رجیع میں صحابہ کرام مُوَاکِّیُم کی شہادت ہوئی تھی، وہاں ان کے لیے دعائے خیر کی اور الله تعالیٰ سے ان کے لیے رحت ومغفرت کا سوال کیا۔

#### قریش مرعوب ہو گئے



رسول الله طَالِيَّةُ الشَّرسية مله ك قريب پنچ - آپ طَالِیْهُ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، چنانچہ طے پایا کہ مکہ میں مشرکین کو بھی خوفزدہ کیا جائے - آپ طَالِیْهُ نے لِشکر کے ساتھ مدینہ کے راستے میں مکہ سے دودن کی مسافت پرواقع وادی عُسفان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں آپ نے سیدنا ابو بکر ڈالٹی کو بلا کر فرمایا:

اإِنَّ قُرْيْشًا قَدُ بَلَغَهُمْ مَسِيرِي وَ أَنِّي قَدْ وَرَدْتُ عُسْفَانَ وَهُمْ يَهَابُونَ أَنْ آتِيَهُمْ فَاخْرُجْ في عَشْرَة فَوَارِسَ»

" قریش کو بیخبر مل چکی ہے کہ میں مدینہ سے نکل کرعسفان پہنچ چکا ہوں، اب انھیں خطرہ ہے کہ میں ان پر حملہ کر دول گا، اس لیے تم دس شہواروں کو لے کر مکہ کی طرف بردھو۔ (تا کہ ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہو)۔"

سیدنا ابوبکر صدیق جلائی عسفان سے 8 میل اور مکہ سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کراع الممیم پہنچ گئے۔ قریش کو ان کی آمد کا پیتہ چلا تو ان میں زبردست دہشت پھیل گئی۔ اس دستے کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سیدنا ابوبکر جلائی کو جب بیمحسوں ہونے لگا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئے ہیں اور اہل مکہ خوف کے مارے لرز رہے

السيرة لابن هشام: 292/3، تاريخ الطبري: 255,254/2 الطبقات لابن سعد: 79/2 موسوعة الغزوات الكبرى:
 743/1.

ہیں تو وہ واپس چل پڑے اور سیح سلامت کشکرِ اسلام کے ساتھ آملے۔ ابن اسحاق اور طبری نے دس کے بجائے دوشہسواروں کا کراع النمیم تک جانے کا ذکر کیا ہے۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ مَا الله مَنْ اللَّهُ مَا يَنْ والسِّي بروعا

14 ون باہر گزارنے کے بعد آپ طالقا واپس مدین تشریف لائے۔

رسول الله طَالِيَةِ في جب عسفان سے واپس مدینہ آنے کے لیے سفر شروع کیا تو یہ دعا بڑھی:

"آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. اَللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ عَلَى الْأَهْلِ وَ الْمَنْظَرِ فِي اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَلَيْفَا مَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِلْوَا وَلَالَالْمُ الْمَالِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمِنْ وَاللَّهُ الْمُلْكِولُولُ الْمُلْكِلُولُ وَاللَّهُ الْمُلْعِيلُولُ وَالْمُلْوالْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُلْوالِ وَالْمُلْوالْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْفُولُ وَالْمُلْفُولُولُ الْمُنْ الْمُلْفُولُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْفُولُ وَالْمُلْفُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ وَالْمُلْمُ الْمُلْ

''ہم تو بہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ! میں سفر کی تکان، واپسی کی تکلیف اور اہل وعیال میں نظر بدسے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! ہمیں نیک مقصد تک پہنچا جو ہمیں بھلائی تک پہنچائے۔ میں جھھ سے مغفرت اور تیری رضا کا طلب گار ہوں۔'' ق

## رسول الله مَا يُنْهُمُ والده ماجده كي قبرير

بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ جب نی کریم مُن اللہ عُزوہ بنولحیان سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ مُن اللہ علی کے ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ مُن اللہ علی کے ایک والدہ کے لیے وعائے مغفرت کی اجازت ما تکی لیکن اجازت نہ ملی اور اللہ تعالیٰ نے بیفرمان نازل کیا:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا آنُ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِى قُرْلِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اللَّهُ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ۞ (التوبة 113:9)

''نی ( عَلَیْمَ ) اور ایمان والول کے لائق نہیں کہ وہ مشرکول کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق بیدواضح ہو جانے کے بعد کہ بلاشبہ وہ دوزخی ہیں۔'' 4

 <sup>1</sup> المغازي للواقدي :37,36/2 الطبقات لابن سعد : 79/2 شرح الزرقاني على المواهب : 108,107/3 السيرة لابن هشام : 293/3 تاريخ الطبري : 255/2 . 3 المغازي للواقدي : 37/2 ومتاع الأسماع : 258/1 مصيح مسلم : 976 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل : 745/1.

#### غزوهٔ غایه

اس غزوے کوغزوۂ غابہ،غزوۂ ذوقر داور سربیسعید بن زید بھی کہا جاتا ہے۔

#### وجيرهميه

اس غزوے کوغزوہ غابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شام کی جانب مدینہ سے تقریباً 22 کلومیٹر دور' غابہ' نامی چراگاہ میں رسول اللہ طابیع کی دودھیل اونٹنیاں چر رہی تھیں کہ بنو غطفان کے ذیلی قبیلہ بنو فزارہ کے لوگوں نے حملہ کیا اور اونٹنیاں ہا تک کر لے گئے۔ اسے غزوہ ذوقر دہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بنو فزارہ کے لوگ اونٹنیاں لے جا رہے سے تو نبی کریم طابیع نے ان کا تعاقب کرکے انھیں ذوقر د نامی جگہ پر پالیا تھا۔ ذوقر د کا علاقہ مدینہ اور خیبر کے درمیان مدینہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مہم کو سریہ سعید بن زید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ طابیع نے مراول کے طور پر جو دستہ روانہ فرمایا، اس کا امیر سیدنا سعید بن زید جائے ہو کہا تھا۔

#### غزوے کا سبب

نی کریم شائی خزوہ بولحیان سے فراغت کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ شائی کو اطلاع ملی کہ عیمینہ بن حصن نے حالیس افراد کے ساتھ غابہ نامی چرا گاہ میں آپ شائی کی اونٹیوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان کے چرواہے



ابوذ رغفاری ولفظ کے بیٹے کوشہید کر کے ان کی بیوی کیلی کوقیدی بنالیا ہے۔ آ آئے اب ہم اس غزوے کی تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ غزوے کی تاریخ

غزوہ ذوقر د (غابہ) کس من ہجری کو ہوا؟ اس بارے میں اہل سیر ومغازی اور محدثین میں اختلاف ہے۔ سیرت نگار اور اہل مغازی اس غزوہ خوبر سے پہلے اور حدیبیہ اور حدیبیہ کے نزد یک بیغزوہ خیبر سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ حافظ ابن حجر بڑائند ککھتے ہیں: صبحے مسلم میں سیدنا سلمہ بن اکوع کی روایت ہے کہ ''ہم غزوہ (ذوقر د) سے واپس مدینہ آئے تو اللہ کی قتم! ہم مدینہ میں صرف تین راتیں ہی تھہرے تھے کہ ہم خیبر کی طرف نکلے۔'' کے حالیہ مدینہ آئے تو اللہ کی قتم! ہم مدینہ میں صرف تین راتیں ہی تھہرے تھے کہ ہم خیبر کی طرف نکلے۔''



ابن سعد کہتے ہیں کہ غزوہ ذوقر در رہتے الاول اور بقول بعض دیگر مؤرخین کے جمادی الاولی 6 ھ میں پیش آیا۔
ابن اسحاق برلائے کے نزدیک اس غزوے کی تاریخ شعبان 6 ھ ہے۔ صحیح مسلم کے شارح امام قرطبی برلائے سلمہ بن الوع برائے ہوئے کا مدیث کی تشریح کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ سیرت نگاروں میں اس امر پر قطعاً اختلاف نہیں کہ غزوہ ذوقر د الوع برائے ہوا تھا۔ البتہ سیدنا سلمہ والی روایت میں کسی راوی کاوہم ہے کہ بیا حد بیبیا کے بعد ہوا۔ بعد از ال علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح دی جاستی ہے کہ ممکن ہے نبی شائیل نے فتح خیبر سے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح دی جاستی ہے کہ ممکن ہے نبی شائیل نے فتح خیبر سے پہلے سیدنا سلمہ برائیل کی قیادت میں کوئی دستہ بھیجا ہواور وہ اپنی آپ بیتی سارہ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ خیبر کے لیے نکلے ہوں۔ اس کی تائید ابن اسحاق کی اس بات سے بھی ہوتی ہے: نبی شائیل نے فتح خیبر سے پہلے عبداللہ بن رواحہ برائیل کو دوم رتبہ دستہ دے کر روانہ کیا تھا۔

<sup>🐠</sup> البداية والنهاية : 4/151 ، السيرة لابن هشام :294/3. 🏶 صحيح مسلم : 1807.

حافظ ابن حجر برات علامه قرطبی کی اس تطبیق سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: سلمہ بڑاتی کی روایت کا سیاق اس تطبیق کی تروید کرتا ہے کیونکہ اس میں ہے:

حِينَ خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

"جب ہم رسول الله ظافیا کے ساتھ خیبر کی طرف فکے"

لہذا دلائل کی روسے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ ذوقر دکی جو تاریخ صحیح بخاری و مسلم میں ہے وہ سیرت نگاروں کی بیان کردہ تاریخ سے جے دیادہ صحیح ہے۔ ہاں! بیمکن ہے کہ عیدینہ بن حصن نے آپ شائیل کی اونٹیوں پر دومر تبہ غارت گری کی ہو، کہلی مرتبہ حدیبیہ سے پہلے اور دوسری مرتبہ حدیبیہ کے بعد۔ اس کی تائید امام حاکم کی روایت سے بھی ہوتی ہے، انھوں نے اپنی کتاب' الإکلیل'' میں بیان کیا ہے کہ آپ شائیل ذوقر دکی طرف دومرتبہ نکا۔

#### رسول الله سَالِيَّامِ كَى اونتغياب

رسول الله طالیم کی مختلف مہمات سے حاصل ہونے والی بیس دودھیل اونٹنیاں تھیں۔ ان میں سے بعض غزوہ ذات الرقاع میں بطورِ مال غنیمت اور پچھ اونٹنیاں نجد سے سریہ محمد بن مسلمہ میں دستیاب ہوئی تھیں۔ یہ ربذہ کی چراگاہ کی طرف واقع البیصاء نامی چراگاہ اور اس کے گرد ونواح میں چرتی تھیں۔ جب وہاں گھاس اور چارہ ختم ہوگیا تو چرواہوں نے انھیں الغابہ نامی چراگاہ میں چرانا شروع کر دیا۔ ان کی حفاظت کے لیے آپ شاہیم کے غلام رباح خالفی میں میں جاتا شروع کر دیا۔ ان کی حفاظت کے لیے آپ شاہیم کے غلام رباح خالفی میں میں جاتا شروع کر دیا۔ ان کی حفاظت کے لیے آپ شاہیم کے خلام رباح خالفی میں جاتا شروع کی دویا۔ ان کی حفاظت کے ایک آپ شاہیم کی دیا۔ ان کی حفاظت کے دویا کی میں جاتا شروع کی دیا۔ ان کی حفاظت کے دیا ہوں کے خالم دیا جو دویا کی دیا۔ ان کی حفاظت کے دیا ہوں کی دیا کہ دیا۔ ان کی حفاظت کے دیا ہوں کی دیا کہ دورا کہ دیا کہ دورا کہ دیا کہ دی



کتب سیرت میں اونٹیوں کی چراگاہ غابہ بتائی گئی ہے جبکہ سیجے بخاری وضیح مسلم میں ہے کہ وہ اونٹیاں ذو قرد میں چر رہی تھیں۔ اس حوالے سے علامہ شریف کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بسا اوقات وہ غابہ نامی چراگاہ میں چرتی تھیں۔ اللہ جراگاہ میں چرتی تھیں اور بھی ذوقر دمیں چرتی تھیں۔ اللہ

## ابوذ ر بھٹنڈ کے بارے میں رسول اللہ سکھیٹے کی پیش گوئی

سیدنا ابو ذر غفاری بھائیڈ نے رسول اللہ مٹھی کے سے درخواست کی کہ مجھے ان اونٹیوں کی تگرانی کے لیے جانے کی اجازت دیجیے تو آپ مل کی نے فرمایا:

"إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ هَٰذِهِ الضَّاجِيَةِ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكَ وَنَحْنُ لَا نَأْمَنُ مِنْ عُييْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَ ذَوِيهِ هِيَ فِي طَرَفٍ مِّنْ أَطْرَافِهِمْ"

''بے شک مجھے تمھارے بارے میں بین خطرہ ہے کہتم پر دشمن اس کھلی جانب سے حملہ کرے گا۔ ہم عیدینہ بن حصن اور اس کے ساتھیوں سے بھی بے خوف نہیں۔ بیر جگہ ان کی چرا گاہ کی جانب میں ہے۔''

ابو ذر رہاتی نے اصرار کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیں۔آپ ٹاٹیٹی نے ان کا اصرار دیکھا اِ فرمایا:

«لَكَأَنِّي بِكَ قَدْ قُتِلَ ابْنُكَ وَ أُخِذَتِ امْرَأَتُكَ وَجِئْتَ تَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَاكَ»

'' مجھے محسوں ہور ہا ہے کہ تمھارے بیٹے کوتل اور تمھاری بیوی کو گرفتار کرلیا جائے گا اور تم لاٹھی ٹیکتے ہوئے آؤ گے۔''

سیدنا ابو ذر رہائی خود کلامی کے انداز میں زیرلب کہنے لگے: تعجب ہے! اللہ کے رسول مٹائیم فرمارہے ہیں:'' مجھے
یوں لگ رہا ہے ۔۔۔۔۔'' مگر میں پھر بھی اصرار کیے جا رہا ہوں۔ چنا نچہ آپ مٹائیم نے انھیں اجازت وے دی۔ پھر
وہی سانحہ ظہور میں آیا جس کا رسول اللہ مٹائیم نے خدشہ ظاہر فرمایا تھا۔

#### ابن حصن کی غارت گری

عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدرفزاری بنو غطفان کے ایک گروہ کو لے کر پہاڑوں میں روپوش ہوگیا تھا۔ وہ وہاں سے حالیس افراد کو لے کر غابہ میں اتر آیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کٹیروں کا سرغنہ عبدالرحمٰن بن عیدینہ

<sup>🌘</sup> شرح الزرقاني على المواهب: 111/3.

تھا۔ ابن اسحاق اورمویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ بنوفزارہ کا رکیس مسعدہ بھی اس لوٹ مار میں شریک تھا، چنانچہ چالیس افراد کے اس گروہ نے نہتے چرواہوں پرحملہ کر دیا۔ سیدنا ابوذر بٹائٹیڈ کے بیٹے ذرکوقل کر دیا، ان کی بیوی کیا کوقیدی بنالیا اور نبی کریم مُلٹائیل کی بیس اونٹنیاں ہا تک کرلے گئے۔

#### مقداد ظائمہ کے گھوڑے کی بے چینی

مقداد بن عمرو رہا تین بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی علی تیا گیا گی اونٹیوں پر جملہ ہوا، اس رات میرا گھوڑا بڑا ہے چین تھا، وہ بار بار اپنے پاؤل زمین پر مارتا اور ہنہنا تا تھا۔ ابوسعید (مقداد) کہنے گئے کہ بیضرور کسی البحصٰ میں مبتلا ہے، آؤ ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کی رسی کو دیکھا تو گھوڑے نے گھوم گھوم کر اس کے گرد چارہ لیبیٹ رکھا تھا۔ مجھے خیال گزرا شاید اسے پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے پانی رکھالیکن اس نے منہ بھی نہ لگایا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر کیا بات ہے، چارہ بی وافر ہے، پانی بھی موجود ہے، اس کے باوجود گھوڑا بار بار اپنے پاؤل زمین پر پٹنے جارہا ہوا دہنہنا رہا ہے، فجر کا وقت ہوا تو میں نے اس پر زین کسی اور اپنا اسلحہ تھام کر رسول اللہ شکھی کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ شکھی کے چھے نماز ادا کی لیکن وہال کوئی خلاف معمول بات نہ دیکھی ۔ آپ شکھی نماز پڑھا کر اپنے کاشانۂ اقدس میں داخل ہوگئے۔ میں بھی واپس گھر آگیا۔ گھوڑے کی زین اتاری اور تیر کمان رکھ کر لیٹ گیا۔ گھوڑے کوچین نہیں آرہا تھا کہ اچا نگ کسی نے آکر صورت حال سے آگاہ کیا۔

#### سیدنا سلمه بن اکوع دلانین کی کارگز اری



سیدناسلمہ بن اکوع دلائی کہتے ہیں کہ میں صبح سورے غابہ کی طرف جا رہا تھا تا کہ اونٹیوں کا دودھ لا کر نبی کریم طالی کی خدمت میں پیش کروں طبرانی کی خدمت میں پیش کروں طبرانی کی میں صبح سورے اپنا تیر کمان تھامے شکار کی نبیت سے گھر سے نکلا۔ راستے میں عبدالرحمٰن بن عوف کا غلام رباح ملاء اس نے جمعے بتایا کہ ابن حصن، رسول اللہ طالی کیا

کی اونٹنیاں ہانک کر لے گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس طلحہ بن عبیداللہ بڑاتی کا گھوڑا تھا۔ میں نے وہ گھوڑا رہا ح کو دیا اور کہا: یہ گھوڑا طلحہ بڑاتی کو پہنچا دینا اور جاؤ جلدی سے رسول اللہ شڑاتی کو اس غارت گری کی اطلاع کرو۔ رہا ح کے ذمے یہ کام لگا کر میں سلع پہاڑی پر چڑھا اور مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے تین دفعہ زور سے آواز لگائی: یَا صَبَاحَاهُ! ''ہائے سبح کا حملہ۔'' میں نے اسے زور سے آواز دی کہ حرہ واقم اور حرہ و برہ کے مابین سب لوگوں تک میری آواز پہنچ گئی۔

#### كفار كانتعاقب

سیدنا سلمہ بن اکوع بھتیز اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ کوئی شہسوار بھی انھیں پکڑنہیں سکتا تھا۔ وہ پکار لگا کر کفار ک پیچھے دوڑ پڑے اور ان پر تیر برسانے لگے، ساتھ ساتھ وہ بیشعر بھی پڑھتے جاتے تھے:

خُذْهَا وَ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

''لواسے سنجالواور میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ آج کا دن کمینے لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔''

سیدناسلمہ بھائی کہتے ہیں: میں برابر ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا تا رہا۔ ان کا کوئی سوار میری طرف بلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے پیچھے اس کی جڑ میں بیٹھ جاتا اور اس پر تیر چلا کر اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ جہاں تھگ اور دشوار گزار پہاڑی راستہ آجا تا، وہ وہاں تھس جاتے، میں پہاڑ پر چڑھ جاتا اور ان پر پھروں کی بارش برساتا۔ میں نے اپنی کارروائی اسی طرح جاری رکھی رسول اللہ علی آغیم کا ایک جانور بھی ایسا نہ تھا جے میں نے چھڑا کر اپنے چیھے نہ کر لیا ہو۔ کارروائی اسی طرح جاری رکھی رسول اللہ علی آغیم کی دس اونٹیاں چھڑا لی گئی تھیں) دشمن نے مویشیوں کو آزاد کر دیا کیونکہ اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ انھوں نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا حتی کہ انھوں نے تیں جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ انھوں نے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے اپنا بوجھ ہلکا کرنا شروع کر دیا حتی کہ انھوں نے تیس سے زیادہ چا در میں اور تیس نیزے راستے میں پھینک دیے۔ وہ جو چیز چھیئتے، میں اس پر پھر رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ علی اور آپ مٹائیل کے صحابہ کرام چھائی آس کی شناخت کر سکیں۔

#### ہنگامی حالت کا اعلان

نے ان کے ٹیزے پر جھنڈا بائدھ دیا۔ ان کے بعد انصار میں سے بنوعبدالاشہل کے عباد بن بشر بن وقش بن زغبہ، بنو کعب بن عبدالاشہل کے سعد (سعید) بن زید، بنو حارثہ بن حارث کے اسید بن ظہیر (جن کے متعلق شک ہے،) بنو اسد بن خزیمہ کے عکاشہ بن محصن اور محرز بنو اسد بن خزیمہ کے عکاشہ بن محصن اور محرز بن نضلہ، بنوسلمہ کے ابوقادہ حارث بن ربعی اور بنو زریق کے ابوعیاش عبید بن زید بن



صامت بخالتیم نبی کریم طالبیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب بیرسارے مجاہدین آپ طالبیم کے پاس پہنچ گئے تو آپ طالبیم نے سعد (سعید) بن زید راہیم کو اس دیتے کا امیر مقرر فر ما کر دشمن کے تعاقب کا حکم دیا اور فرمایا:

"اُخْرُجْ فِي طَلَبِ الْقَوْمِ حَتَّى أَلْحَقَكَ فِي النَّاسِ» " " وَثَمَن كَى تلاشُ مِين لَكُو، مِين بَهِي لوگول كساتهم سے آ ملول گا۔ "

نی منافیظ کا فرمان ثابت ہو کے رہا!

جب شهسوار روانه مونے لگے تو نبی كريم مالية في نے ابوعياش جالفون سے فرمايا:

"يَا أَبًا عَيَّاشٍ! لَوْ أَعْطَيْتَ هٰذَا الْفَرَسَ رَجُلًا هُوَ أَفْرَسَ مِنْكَ فَلَحِقَ بِالْقَوْمِ"

"ابوعیاش! مناسب ہوتا کہتم اپنا یہ گھوڑاکس ایسے شخص کو دے دیتے جوتم سے زیادہ (ماہر) شہسورار ہوتا اور وہ دیمن کو جلدی جا دبوچتا۔"

ابوعیاش رہا تھے ہیں: میں نے رسول اللہ من اللہ من اللہ عن اے اللہ کے رسول! میں ان سب سے بہترین سنہ سوار ہوں۔ پھر میں نے اپنے گھوڑے کو چا بک مارا تو اللہ کی قتم! ابھی وہ پچاس ہاتھ ہی دوڑا ہوگا کہ اس نے جمجھے زور سے زمین پر بٹنے دیا۔ اب جمجھے آپ من ایو آئی اور اپنے جواب پر تعجب بھی ہوا۔ سجان اللہ! آپ من ایو آئی اور اپنے جواب پر تعجب بھی ہوا۔ سجان اللہ! آپ من ایو آئی اور اپنے جواب پر تعجب بھی ہوا۔ سجان اللہ! آپ من ایو آئی اور اپنے خواب پر تعجب بھی ہوا۔ سجان اللہ! آپ من ایو آئی اور اپنے خواب پر تعجب بھی ہوا۔ سجان اللہ! آپ من من اللہ کا فرمان کس قدر سے ثابت ہوا!

ان کے خاندان بنوزریق کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے بعد رسول الله من الله عن کے ان کا گھوڑا معاذین ماعص یا عائذین ماعص بن قیس بن خلاد رہ اللہ کا کو، جو اس جماعت میں آٹھویں فردیتے، دے دیا۔ بعض لوگ سیدنا سلمہ بن اکوع والفیٰ کوآٹھواں شارکرتے ہیں اور اسید بن ظہیر والفیٰ کواس جماعت سے خارج بتلاتے ہیں جبکہ سیدنا سلمہ والفیٰ پیادہ ہی دشمن کا تعاقب کر رہے تھے حتی کہ اسلامی دستہ ان سے جاملا۔

### سلمه ابن اكوع خالفي كي دمشت

سیدنا سلمہ بن اکوع بڑائی ہے مسلسل دشمن کو تیروں سے چھلنی کر رہے تھے حتی کہ وہ بھاگتے اور جان چھڑا ہے گھاٹی کے تنگ موڑ پر جا تھہرے اور کھانا کھانے لگے۔ وہ فرماتے ہیں: ہیں چوٹی پر جا بیٹے۔ اس دوران میں ایک آ دمی ان کے پاس آیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا: بداو پر کون بیٹےا ہے؟ انھوں نے بیٹیا: ای شخص نے تو صبح ہے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاتھ جو پچھ لگا تھا، وہ سب اس نے چھڑا لیا ہے۔ اس آ دمی نے کہا: ایسا نہ ہو کہ بیشخص جو دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھ کوئی اور جبتو کرنے والا یعنی جماعت ہو ۔ اس آ دمی نے کہا: ایسا نہ ہو کہ بیشخص جو دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور جبتو کرنے والا یعنی جماعت موجود ہو جس نے تعصیں چھوڑ دیا ہو، تم میں سے ایک جماعت کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا چا ہے، چنانچہ ان میں سے چاراؤگ گھیرا ڈال کر پہاڑی پر چڑھے حتی کہ اس قدر قریب آ گئے کہ وہ میری آ واز س سکتے تھے۔ میں نے پوچھا: کیا تم جانے ہو کہ میں کون ہوں؟ انھوں نے کہا: میصی بتا دو: کون ہو؟ انھوں نے بتایا: میں اکوع کا بیٹا ہوں، تم میں سے جے بھی چاہوں گا، اسے ایک دم دھرلوں گا اور جوکوئی میرے پیچھے دوڑے گا، وہ مجھے ہوگئی نے۔ اکوع کا بیٹا ہوں، تم میں سے جے بھی چاہوں گا، اسے ایک دم دھرلوں گا اور جوکوئی میرے پیچھے دوڑے گا، وہ مجھے ہوگئی۔ اگر نہ یا سکے گا۔ وہ بیس کر واپس چلے گئے۔

# بطورنا ئب عبدالله ابن ام مكتوم والنفي كا تقرر

دشمن آس پاس ہی تھے، اس لیے رسول اللہ طالقیا نے مدینے کو خالی چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا۔ آپ طالقیا نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم طالقیا کو نائب مقرر فرمایا اور سیدنا سعد بن عبادہ طالقیا کی قیادت میں تین سو جانبازوں کو مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ انھوں نے پانچ راتوں تک مدینہ منورہ کا پہرہ دیا حتی کہ رسول اللہ طالقیا واپس تشریف لے آئے۔

# مجامدین کے لیے غذائی کمک

نبي كريم طَالِيَّا مدينہ سے نكلتے ہوئے سيدنا سعد بن عبادہ رہ اللہ كو مدينہ كى حفاظت كے ليے چھوڑ آئے تھے۔ جب نبي كريم طاليًا ذوقر دنامى چشمے پر پہنچ گئے تو سيدنا سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے قیس بن سعد كے ہاتھ كئى بورے تھجور اور دس اونٹ جھیجے۔ رسول اللہ طالیہ کا تھائے نے جب سامانِ رسد ديكھا تو قيس بن سعد رہائی، كوفر مایا:

# «يَا قَيْسُ! بَعَثَكَ أَبُوكَ فَارِسًا وَقَوَّى الْمُجَاهِدِينَ وَ حَرَسَ الْمَدِينَةِ مِنِ الْعَذَوَ · اللَّهُمُ! ارْحَمُ سَعْدًا وَ آلَ سَعْد!»

''اے قیس! تجھے تیرے باپ نے بھیجا ہے، مجاہدین کو قوت بخشی ہے اور مدینے کا مثمن سے بچاؤ کیا ہے۔ اے اللہ! سعد اور آل سعد پر رحم فرما۔''

# سیدنا محرز رہائنہ وشمن کے تعاقب میں

رسول الله على الله عل بنواسد بن خزیمہ سے تھا۔ ان کا لقب اخرم تھا، لوگ انھیں قمیر بھی کہتے تھے۔ جب مدینہ میں دشمن کی غارت گری کے خطرے سے تحفظ کے لیے اجتماع کا اعلان ہوا تو محمود بن مسلمہ (بروایت واقدی محمد بن مسلمہ) واللہٰ کے گھوڑ ہے نے ، جوان کے باغ میں بندھا ہوا تھا، دوسرے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازسنی اور اپنی جگہ جولانی کرنے لگا۔ پیہ بہت عمدہ، سدھایا ہوا طاقتور گھوڑا تھا۔ باغ میں تھجور کے جس تنے سے وہ بندھا ہوا تھا، اس کے گردتیزی سے چکر کا ٹتے دیکھ کر بنوعبدالاشہل کی عورتوں نے محرز ہے کہا: اے قمیر! دیکھویہ گھوڑا کس طرح شوخی کر رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہتم اس پرسوار ہو جاؤ، رسول اللہ طَائِیْا کی خدمت میں پہنچواوران کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑو۔ سیدنا محرز جلنفیٰ تیار ہوگئے۔ان عورتوں نے وہ گھوڑا انھیں دے دیا، وہ اس پرسوار ہوکراپنی منزل کی طرف روانہ

ہوگئے۔ انھوں نے گھوڑے کی لگام ڈھیلی جھوڑ دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، وہ نہ صرف بہت جلد ہراول وستے سے جاملا بلکہ سیدنا مقداد دہالنئے: کے گھوڑے کا راستہ کا ٹتے ہوئے سب سے آگے جا لکلا۔

### سيدنا محرز خالفيُّ كي شهادت

سیدنا سلمہ بن اکوع ڈاٹٹنئے کہتے ہیں کہ ابھی میری دشمن کے ان چار افراد کے ساتھ بات جاری تھی جو گھیرا ڈال کر پہاڑی پر چڑھ آئے تھے کہ رسول اللہ علی کے سوار بہن گئے گئے۔ وہ درختوں کے نہی میں تھے۔سب سے آگے محرز تھے، ان کے چکھے ابوقادہ اور ان کے چکھے مقداد ڈیائیج تھے۔مشر کین پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ میں پہاڑ سے اترا اور محرز راتین کے آگے جا پہنجا۔ میں نے ان سے کہا: اے محرز! اس جماعت سے بچو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ شمصیں شہید کر دیں گے، لہذا رسول اللہ طَافِیْنَ اور آپ طَافِیْنَ کے اصحاب کے یہاں آ جانے تک انتظار کرو۔

سیدنا محرز ڈلٹٹؤ نے کہا: اےسلمہ! اگر شمصیں اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے اور تم جانتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ سلمہ رہالٹی کہتے ہیں میں نے ان کے گوڑے کی

محرز بن نضله رالنفي كا خواب

شہادت سے ایک روز پہلے سیدنا محرز بن نصلہ بھائیڈ نے خواب دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسان کو دیکھا تو اس کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے، میں آسانِ دنیا میں داخل ہواحتی کہ ساتویں آسان تک چلا گیا اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ مھارا گھر ہے۔تو میں نے اپنا خواب سیدنا ابو بمرصدیق بھائیڈ کے گوش گزار کیا، وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا: مبارک ہو، شمصیں شہادت کیا، وہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔انھوں نے میرے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا: مبارک ہو، شمصیں شہادت نصیب ہونے والی ہے۔اس سے اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ نے آخیں شہادت کے بلند مرتبے پر فائز کر دیا۔

# عبدالرحمٰن بن عيدينه واصل جهنم موا

عبدالرحمٰن بن عیدنہ نے نیزہ مار کراخرم جائٹۂ کو شہید کر دیا، ان کے پیچھے سیدنا ابوقادہ جائٹۂ تھے۔ وہ اس پر بل پڑے، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ سیدنا ابوقادہ جائٹۂ زخمی ہو گئے لیکن انھوں نے عبدالرحمٰن بن عیدنہ کو واصلِ جہنم کر کے دم لیا۔ پھر وہ گھوڑا جس پر عبدالرحمٰن بن عیدنہ بیٹھ گیا تھا وہاں سے بلٹ کر تیزی سے مدینہ کی طرف بھا گا، دشمن اس پر قابونہ پاسکا۔ وہ پھر بنوعبدالاشہل کے محلے میں بہنچ کر اسی باغ میں آگیا جہاں وہ پہلے بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑ ہے کا نام ذوالِلمہ تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابوقادہ جائٹۂ عبدالرحمٰن بن عیدنہ کوقل کر کے گھوڑ ہے پر خود سوار ہو گئے تھے۔ ابن اسحاق نے مقول کا فرکا نام حبیب بن عیدنہ لکھا ہے۔ بہرحال سیدنا ابوقادہ جائٹۂ نے اپنے مقتول کی لاش پر کیڑا ڈال دیا تا کہ رسول اللہ شائیۂ اور صحابہ کرام جائڈۂ بہجان لیں کہ یہ ابوقادہ کا شکار ہے۔ پھروہ دشمن کے تعاقب میں نکل گئے۔

# دثمن كا فرار

فزاری قزاقوں نے جب اپنے ساتھی کی یہ درگت دیکھی تو وہ بھاگ نکلے۔ سیدنا سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی ان کا تعاقب کر رہا تھا اور ان پر تیراندازی کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ رجزیہ کلام بھی پڑھ رہا تھا۔

اَنَا ابْنُ الْأَحْوَعِ وَالْيَوْمُ یَوْمُ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَّعِ الرُّضَ کا دن ہے۔''
وہ بھاگتے ہوئے گھاٹی کے ایک تک موڑ پر پہنچ، وہاں ذو قرد نامی پانی کا چشمہ تھا۔ پیاس سے ان لوگوں کا برا

حال ہوا جا رہا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے رکے لیکن مسلسل تیروں کی بارش دیکھ کر انھوں نے بھا گئے ہی میں خیریت سمجھی، چنانچیدوہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکے اور وہاں سے بھاگ گئے۔

### ایک نیزے سے دوشکار

دشمن کا تعاقب کرنے والوں میں سیدنا عکاشہ بن محصن جھٹنے بھی تھے، رشمن کے دوآ دمی اوبار (اثار) اور اس کا بیٹا عمروا یک ہی اونٹ پرسوار تھے، عکاشہ ڈھٹنے نے ان پر ایسا کاری وار کیا کہ اپنے نیزے میں دونوں باپ بیٹے کو پرولیا اور ان دونوں کوتل کر دیا۔

# نبي كريم منالينيم كي آمد

سیدنا سلمہ بن اکوع بھائٹی بیان کرتے ہیں: سورج غروب ہو چکا تھا۔ نبیِ کریم کھائٹی اپنچ سو، ایک روایت کے مطابق سات سو جا نباز لے آئے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں عبدالرحمٰن (یا حبیب) بن عیینہ کی لاش ابوقادہ ڈھائٹی کی چادر سے ڈھنگی ہوئی پڑی تھی۔ لوگوں نے سمجھا شاید ابوقادہ ڈھائٹی اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے شمجھا شاید ابوقادہ ٹھائٹی اللہ کو پیارے ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے آئے اِنْ اِلْیُهِ وَاجِعُونَ پڑھا اور کہا: ابوقادہ شہید ہوگئے ہیں۔ رسول اللہ ٹھاٹی نے فرمایا:

# "لَيْسَ بِأَبِي قَتَادَةً وَلَكِنَّهُ قَتِيلٌ لَّأْبِي قَتَدَةً • وَضَعَ عَلَيْهِ بْرْدَهُ لِتَعْرِفُوا النَّهُ صَاحِبُهُ"

'' یہ ابوقیا دہ نہیں بلکہ ان کا مقتول ہے، انھوں نے اس پر اپنی چا در ڈال دی ہے تا کہ تنھیں پتہ چل جائے کہ بیا ابوقیا دہ کا شکار ہے۔''

رسول الله طَالِيَّةُ آگ بڑھے، پہاڑے اتر کر ذوقر دچشے پر لوگوں سے ملے اور وہیں بڑاؤ ڈال دیا۔ میں صبح سے دشمن کو ناکوں چنے چبوا رہا تھا۔ میں دشمن کے تعاقب سے واپس آیا تو میرا چھاعام پانی اور دودھ لے کر آیا۔ میں نے وضو کیا، دودھ بیا، چر نبی کریم طَالِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دشمنوں سے جو کچھ چھینا اور چھڑایا تھا، وہ رسول الله طَالِیْنَ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بلال ڈالٹی نے ایک اونٹ ذرج کیا، پھر انھوں نے آپ طَالِیُّا کے لیے اس کی کیلجی اورکوہان بھونا۔

# این اکوع خالفیا کی دلیری

سیدنا سلمہ بن اکوع بھائی کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله سائیلی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ لوگ سخت پیاسے تھے، وہ اس چشمے سے پانی بینا جائے تھے لیکن میں نے انھیں اس کے قریب بھی پیٹکے نہیں دیا۔

مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان جانبازوں میں سے سوافراد لے کر ان کا پیچھا کروں، وہ ابھی دور نہیں گئے ہوں گے۔ میں ان کا سارا مال چھین کر اور انھیں ان کی گردنوں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ آپ عُلِیمًا میرے جذبات دیکھ کرخوش سے بنسے حتی کہ آپ کی ڈاڑھیں نظر آنے لکیں۔ آپ مُنْ اِلْمَا نے فرمایا:

«أَتَرَاكَ كُنْتَ فَاعِلَا؟»

"كياتم سجهة موكهتم ايبا كرلوك؟"

میں نے عرض کی: جی ہاں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوعزت بخشی ہے! میں ایسا ضرور کروں گا۔ آپ طالقیم نے فرمایا:

«يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ»

"اكوع كے بيا الله في الله باليا بي تواب زمى برتو"

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ مالی الم نے فرمایا:

«أَنَّهُمْ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطْفَانَ»

" بلاشبراس وقت غطفان کی سرزمین میں ان کی مہمان نوازی ہورہی ہے۔"

سيرت ابن اسحاق ميس بكرآب مَالْيَامُ في فرمايا:

"إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُغْبَقُونَ فِي غَطْفَانَ»

"اس وقت وہ غطفان ( کی سرز مین ) میں رات کی شراب پی رہے ہیں۔"

اسی دوران میں بنوغطفان کا ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ فلال غطفانی نے ان کے لیے اونٹ ذرج کیا ہے۔ اسلام کے شامین فوراً ان کی طرف لیکے۔ ابھی وہ اونٹ کی کھال اتار رہے تھے کہ انھوں نے غبار اڑتا ہوا دیکھا تو کسی نے کہا: بس ابتم پکڑے گئے۔ یہ سنتے ہی ہلچل کچ گئی اور جس کا جدھر سینگ سمایا و ہیں بھاگ گیا۔

سلمه بن اكوع اور ابوقياً ده دلينيُمُها كا اعز از

جب اسلام كے شامين واليس آئے تو رسول الله على في فرمايا:

"خَيْرٌ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوقَتَادَةَ وَ خَيْرٌ رَجَالَتِنَا الْيَوْمَ سَلَمَةُ»

'' آج کے بہترین شہسوار ابوقیادہ ہیں اور آج کے بہترین پیادے سلمہ بن اکوع ہیں۔''

### پھر آپ مٹائیا نے مجھے مال غنیمت میں سے دو جھے بیادہ اور سوار کا حصہ مرحمت فر مایا۔

### اسلامی کشکر کی واپسی

نی کریم علی آیا نے ووقر دیس ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا، پھر مدینہ کا رخ کیا۔ سیدنا سلمہ ڈائٹو کہتے ہیں کہ رسول اللہ طالقی نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا۔ ابھی ہم ذوقر د اور مدینہ منورہ کے درمیان پہنچ تھے کہ چاشت کا وقت ہوگیا۔ اس جماعت میں بہت تیز دوڑ نے والے ایک انصاری صحابی تھے جن ہے آگے بڑھنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ انھوں نے آواز لگائی: کیا ہے کوئی دوڑ نے والا جو مدینے تک دوڑ کا مقابلہ کرے گا؟ پہلے طاقت کسی میں نہیں تھی۔ انھوں نے آواز لگائی: کیا ہے کوئی مرتبہ دہرایا۔ میں رسول اللہ طالقیا کے چیچے تھا۔ مجھ سے رہا میں برداشت کرتا رہا اور سنتا رہا، انھوں نے اپنا چیلنے کئی مرتبہ دہرایا۔ میں رسول اللہ طالقیا کے چیچے تھا۔ مجھ سے رہا نہیں برداشت کرتا رہا اور سنتا رہا، انھوں کے اپنا چیلنے کئی مرتبہ دہرایا۔ میں رسول اللہ طالقیا کے چیچے تھا۔ مجھ سے رہا نے کہا: رسول اللہ طالقیا کے سوا مجھے کسی کا ڈرنہیں۔

میں نے رسول اللہ طَیْقِیْم سے گزارش کی: اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! اجازت ہوتو میں اس شخص سے دوڑ لگاؤں؟ آپ طَیْقِیْم نے فرمایا: ''اگرتم چاہو (تو لگاؤ)۔'' میں نے اس انصاری سے کہا: چلو میں چلتا ہول۔ انھوں نے سواری سے چھلانگ لگائی اور نیچ کود پڑے۔ میں نے بھی اپنے پاؤں سمیٹے اور نیچ اتر آیا۔ پھر دوڑ شروع ہوئی۔ میں نے ابتدا میں جانے ہو جھے انھیں تھوڑا آگے رہنے دیا، پھر دوڑ لگائی حتی کہ میں ان سے مل گیا اور ان کے دونوں کندھوں کے نیچ میں گھونسا مارا اور کہا: میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے اور ان کے دونوں کندھوں کے نیچ میں گھونسا مارا اور کہا: میں تم سے آگے بڑھ گیا ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بنسے اور کہا: میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے نہیں جیت سکو گے۔ پھر ہم دوڑ تے ہوئے مدینہ آگئے۔

### شہداء کے اسائے گرامی

مسلمانوں میں سے صرف سیدنا محرز بن نصلہ والنی شہید ہوئے۔ انھیں عبدالرحمٰن بن عیدنہ نے شہید کیا تھا۔ مویٰ بن عقبہ اور ابن عائذ کے بقول انھیں اوبار نے شہید کیا تھا اور علامہ دمیاطی کہتے ہیں کہ انھیں مسعدہ بن عگمہ نے شہید کیا تھا۔ میں شہید کیا تھا۔ میں شہید کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ تینوں افراد انھیں شہید کرنے میں شریک ہوں، البتہ رائح قول کے مطابق ان کا قاتل عبدالرحمٰن بن عیدینہ ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے۔

جمہور سیرت نگاروں اور مؤرخین کے نزدیک اس غزوے میں شہید ہونے والے صرف سیدنا محرز بن نصلہ خلیفیٰ ہی مبیں۔ کیکن ابن بشام کہتے مبیں کہ اس دن محرز کے ساتھ وقاص بن مُجُزِّر مدلجی خلیفیٰ بھی شہید ہوئے تھے۔

### مقتولين كفار

کفار میں سے قبل ہونے والے بدنصیب لوگوں میں عبدالرحمٰن بن عیبینہ یا حبیب بن عیبینہ ہے، اس کو ابوقیا دہ ڈاٹنٹیڈ نے قبل کیا۔ مسعدہ بن حکمہ بھی ابوقیا وہ کا شکار بنا۔ اوبار اور اس کا بیٹیا عمر وسیدنا عکاشہ بن محصن ڈاٹنٹیڈ کے نیزے کا نشانہ ہےنے۔ بروایت واقدی حبیب بن عیبینہ کومقداد ڈاٹنٹیڈ نے ٹھکانے لگایا تھا۔

# مجامدین کے گھوڑوں کے نام

سیدنامحمود (محمہ) بن مسلمہ والنفی کے گھوڑے کا نام ذواللمہ تھا۔ سعد بن زید والنفی کے گھوڑے کو لاحق کہتے تھے۔ مقداد بن اسود والنفی کے گھوڑے کو عَرَجہ کہا جاتا تھا۔ بقول بعض سبحہ کہتے تھے۔ عکا شہ بن محصن والنفی کے گھوڑے کا نام بھی ذواللمہ یا الجناح تھا۔ ابوقتادہ والنفی کے گھوڑے کا نام حزوہ تھا۔ عباد بن بشر والنفی کا گھوڑ الماع کہلاتا تھا۔ اسید بن ظہیر والنفی کے گھوڑے کا نام مسنون تھا اور ابوعیاش والنفی کے گھوڑے کا نام جُلوہ تھا۔

# مال غنيمت كي تقسيم

رسول الله طَالِيَةُ في البين صحابه ميس مرسوك درميان ايك اونث تقسيم فر مايا\_

### لیلی کی شجات

مشرکین نے غارت گری کے دوران میں سیدنا ابو ذر غفاری دھائی کے بیٹے کوشہید کر دیا تھا اور ان کی بیوی کیا کو اغوا کرکے لے گئے تھے۔ ایک رات جب سب لوگ سو گئے تو اللہ تعالی نے آخیں قید سے نجات دی۔ وہ اونٹوں کے باڑے میں داخل ہوئیں، ایک اونٹ کے قریب ہوئیں تو وہ بلبلایا، وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر ایک اونٹی کے پاس کے باڑے میں داخل ہوئیں، ایک اونٹ کے قریب ہوئیں تو وہ بلبلایا، وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر ایک اونٹی کے پاس کی رسی کھولی، اس کی پشت پرتھیکی دی اور اس پر سوار ہوکر قید کشنیں، وہ رسول اللہ شائیل کی اونٹی کی رفتار کو نہ خانے سے نکل بھا گیں، پچھ دریگر ری تو شمنوں کو خبر ہوگئ، انھوں نے تعاقب شروع کر دیا لیکن وہ اونٹی کی رفتار کو نہ پہنچ سکے لیا دیگئی تھا مت مدینہ پنچ گئیں۔

### احسان كا بدله احسان ہونا جاہيے

مدینہ پہنچ کر کیلی نبی کریم طالقہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ طالقہ کو سارے حالات ہے آگاہ کیا، پھر ہتایا: اللہ کے رسول! میں نے نذر مان رکھی تھی کہ اگر میں صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئی تو اس اوٹنی کو ذیح کروں گی اور

# اس كا جگر اور كومان كھاؤں گى۔آپ تَالَيْنِ مُسكرائے اور فرمایا:

ابِنْسَمَا جَزَيتِهَا أَنْ حَمَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَنَجَّاكِ، ثُمَّ تَنْحَرِينَهَا إِنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا تَمْلِكِينَ وَإِنَّمَا هِي نَاقَةٌ مِّنْ إِبِلِي فَارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ الله فيمَا لَا تَمْلِكِينَ وَإِنَّمَا هِي نَاقَةٌ مِّنْ إِبِلِي فَارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ الله فيما لَا تَمْكِينَ وَإِنَّمَا الله وَيَا الله وَيَ الله وَيَا الله وَيْ الله وَيَا الله وَيَعْلَمُونَ الله وَيَا الله وَالْمُوالِقُولُولُولُولِ وَلَا الله وَيَا الله وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَلِيَالِمُ الله وَالْمُولِي وَلَا الله وَالْمُولِي وَلَا الله وَاللَّهُ اللهِ وَلَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلِي الللّه وَاللّه وَلِي الل

1 صحيح مسلم: 1807 مسند أحمد: 5/4/3 فتح الباري: 5757-578 شرح الزرقاني على المواهب: 109/3-119، السيرة لابن هشام: 294/2-298 الطبقات لابن سعد: 84,80/2 تاريخ الطبري: 255/2-260 موسوعة الغزوات الكبرلي: 745-745-748.



# سرية عمر

الغمر جوغمر مرزوق کے نام سے معروف ہے۔ یہ مدینہ کے اطراف میں فید سے دو دن کی مسافت پر شال مشرق میں واقع ہے۔ یہ کثیریانی والا چشمہ تھا۔ یہاں بنواسد کے لوگ آباد تھے۔

### سریے کا سبب



آپ غزوہ احزاب کے ذیل میں پڑھ آئے ہیں کہ بنواسد کے لوگ طلیحہ بن خویلد کی قیادت میں معرکہ خندق میں احزاب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا طروری تھا تا کہ انھیں یہ سبق مل جائے کہ مسلمانوں کی عسکری قوت اس پوزیش میں ہے کہ وہ جب کی عسکری قوت اس پوزیش میں ہے کہ وہ جب کی عسکری قوت اس پوزیش میں ہے کہ وہ جب کی عسکری قوت اس پوزیش میں ہے کہ وہ جب کی اس بنواسد کے قلب تک پہنچ سکتے ہیں۔

# سریے کی تاریخ اور روانگی

رسول الله طَالِيَّةً نے رہے الثانی 6 ھے میں سیدنا عکاشہ بن محصن والنَّن کو چالیس افراد کے ساتھ الغمر کی طرف بھیجا۔
ان میں سیدنا ثابت بن اقرم، سیدنا شجاع بن وہب اور سیدنا پزید بن رُقیش وی النِّم بھی تھے۔ فرزندانِ اسلام تیزی سے سفر کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھے۔ لیکن وہ اپنے مدف کو نہ پاسکے کیونکہ ان لوگوں کو مجاہدین کے پہنچنے سے سفر کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑا گیا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر چھوڑ کر بالائی علاقے کی طرف بھاگ گئے۔
سے پہلے ہی ان کی پیش قدمی کا پیتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر چھوڑ کر بالائی علاقے کی طرف بھاگ گئے۔
د ثمن کا فرار اور مخبر کی گرفتاری

صحابهٔ کرام ٹاکٹھ جب وہاں پہنچاتو وہاں کوئی بشر نہ تھا۔ سیدنا عکاشہ ڈلٹھٹو نے جہار جانب جاسوں بھیجے کیکن مفروروں

کا پچھ پیتہ نہ چل سکا۔ صرف شجاع بن وہب ڈھٹڑ ایک خبر لائے کہ انھوں نے چوپاؤں کے قدموں کے نشانات دکھیے ہیں۔ صحابہ سرام ڈکاٹٹٹ فوراً اس طرف لیکے۔ راستے میں انھیں دشمن کا ایک مخبر لل گیا۔ انھوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ رات بھر مجاہدین کی جاسوی کرتا رہا اور ان کی با تیں سنتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ مجاہدین نے اسے جھنجوڑا، پوچھا کہ مقامی لوگ کہاں گئے؟ اس نے کھسیانی بلی بنتے ہوئے انجانے بن کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا: لوگ؟ وہ تو او پر پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں۔ مجاہدین نے پوچھا: جانور کہاں ہیں؟ اس نے کہا: مولیثی تو وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔

مخرنے سب کچھاگل دیا

مخرصحابہ کرام میں گئی کے سوالوں کا ٹھیک جواب نہیں دے رہا تھا، وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، بالآخر ایک صحابی نے اس کے ہاتھ پر کوڑا مارتے ہوئے کہا: بتاتے ہو یا کوئی اور طریقہ استعال کریں۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً کہا: جان کی امان دے دی اس نے کہا: میں آپ کو کہا: جان کی امان دے دی اس نے کہا: میں آپ کو اپنے چھازاد بھائیوں کے جانوروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انھیں تھارے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ صحابہ کرام جو گئی نے کہا: ٹھیک ہے۔

# وشمن کے اونٹ دھر لیے گئے

المجاہدین اس مخبرکوساتھ لے کرچل پڑے۔ وہ مجاہدین کو دور لے گیا۔ مسلمانوں کوخطرہ لاحق ہوا کہ بیشخص دھوکا دے رہا ہے۔ صحابہ کرام ڈی گئے ہے اس سے کہا: اللہ کی قتم! تو ہمیں ساری بات سے بی بتا دے اگر تو نے ہیرا پھیری کی تو ہم تیری گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ اس نے کہا: تم اس چوٹی سے ان پر دھاوا بول دو، چنا نچہ اللہ کے شیر اس کے بتائے ہوئے راستے سے اوپر چڑھے تو واقعتاً وہاں جانور چررہے تھے۔ مجاہدین نے ان پر حملہ کر دیا اور تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ بدولوگ اس نا گہانی حملے سے گھرا گئے اور اپنے جانور چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیدنا عکاشہ ڈاٹھ نے ان کا تعاقب کرنے سے منع کر دیا۔ وہ دوسواونٹ ہا نک کر مدینہ لے آئے اور اس مخبرکو چھوڑ دیا۔ اس طرح یہ چھوٹا سا اسلامی لشکر مالی غنیمت حاصل کر کے بحفاظت نبی کریم طابقیاً کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ا

<sup>1</sup> الطبقات لابن سعد :85,84/2 المغازي للواقدي :47/2 موسوعة الغزوات الكبرى لباشميل :741,740/1.

1

### سربيرذ والقصه

# سریے کی تاریخ اور لشکر کی تشکیل



رسول الله طَالِيَّةُ فَيْ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلي الله عَليه والقصه بين آباد بو تغلبه اور بنو عُوال کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ ذوالقصه ربندہ کی طرف مدینہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع تھا۔ اس کو دستے کے امیر سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری والنی تھے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابہ شریک تھے۔ سیدنا ابونا کلہ، حارث بن اوس، ابوعبس بن جر، نعمان بن عصر، مُخیصہ بن مسعود، مُویسه بن مسعود، مُویسه بن مسعود، مُویسه بن مسعود، مُویسه بن مسعود، کویسہ بن مسعود، کویسہ بن مسعود، کویسہ بن مسعود، ابوبردہ بن نیار کے علاوہ دو صحابہ قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک صحابی غطفانی تھے۔

#### اسلامی دستے کا محاصرہ

سیدنا محمد بن مسلمہ ڈاٹٹنز مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو

اپی منزل پر پہنچ۔ دہمن کے جاسوس نے پہلے ہی اطلاع کر دی، چنانچہ دہمن کے سوافراد گھات لگا کر حجیب گئے۔ جب رات کا اندھیرا جھا گیا تو صحابہ کرام ڈھائی کو نیند آگئی۔ دہمن نے موقع غنیمت جانا اور اس اسلامی دستے کا محاصرہ کرلیا اور ان پر تیر چلانے شروع کر دیے، سیدنا محمد بن مسلمہ ڈھائی کی آئی کھی تو انھوں نے اپنے ساتھیوں کو زور سے آواز دی اور کہا: اپنے ہتھیار سنجالو۔ یہ سنتے ہی سارے جانباز یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور دہمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ کافی دیر تک دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔

# بدؤول کی بلغار اور مجامدین کی شہادت

یے حملہ بڑا بھیا تک اور اچا تک تھا۔ تیراندازی کے بعد صحابہ کرام ٹھائٹے ابھی سنجلنے بھی نہ یائے تھے کہ بدوؤں نے

نیزے نکال کر زبردست بلغاری اور مسلمانوں کے تین ساتھی شہید کر دیے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ ڈالٹوڈ نے بیصورتِ حال دیکھ کر پوری جانبازی سے حملہ کیا اور ایک مشرک ٹھکانے لگا دیا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ اور لڑائی کے بڑے ماہر شھے۔ انھوں نے محمد بن مسلمہ ڈالٹوڈ کے باقی ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ ڈالٹوڈ بری طرح زخمی ہوگئے۔ انھوں نے محمد بن مسلمہ ڈالٹوڈ بری طرح زخمی ہوگئے۔ یہ نڈھال پڑے تھے، کفار نے سمجھا کہ بیا بھی شہید ہوگئے ہیں۔ ایک مشرک نے ان کے شخنے پر نیزہ مارا لیکن انھوں نے حرکت نہ کی ، چنانچہ وہ سب کوشہید سمجھ کر واپس چلے گئے، جاتے جاتے انھوں نے ان شہداء کے کیڑے بھی اتار لیے اور ان کے گھوڑے بھی لے اڑے۔

# سالارلشكر كى واپسى

کچھ دیر بعد اتفاقاً ایک مسلمان وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت شہید کر دی گئی ہے۔ اس نے إِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ سیدنا محمہ بن مسلمہ دلائی سمجھ گئے کہ بید مسلمان ہے، انھوں نے حرکت کی تو وہ مسلمان ان کے قریب آگیا اور انھیں کھانا اور پانی دیا۔ انھوں نے کھانا تناول فرمایا، پانی پیا، پھر وہ شخص انھیں اپنی سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آیا۔

سیدنا محمد بن مسلمہ والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر کی لڑائی لڑی گئی تو میری نظر ایسے شخص پر پڑی جو ذوالقصہ میں ہم پر حملہ آوروں میں شریک تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آیا اور کہا: میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ میں نے اسے مبارک بادوی۔

<sup>1</sup> الطبقات لابن سعد :85/2 ، زادالمعاد : 281/3 ، المغازي للواقدي :48/2 ، سبل الهذي والرشاد : 79/6.

# سربيرذ والقصه

سیدنا محد بن مسلمہ ڈائٹؤ کے نوسائھی شہید ہوگئے تھے، خودسیدنا محد بن مسلمہ ڈاٹٹؤ بھی زخمی ہو چکے تھے۔ نبی کریم طائٹؤ کو اس سانے کا شدید رخ تھا۔ ادھر بنو تغلبہ، بنو محارب اور بنو انمار کے علاقے میں خشک سالی تھی۔ ان لوگوں کو جہاں بھی بارش کی اطلاع ملتی، یہ فوراً ادھر کا رخ کر لیتے۔ انھیں پتہ چلا کہ مدینہ منورہ سے چھتیں میل کے فاصلے پر واقع مُراض نامی جگہ سے تغلمین تک بارش ہوئی ہے۔ یہ لوگ مراض چلے گئے۔ وہاں جا کر ان کی نیت میں فتور آگیا۔ انھیں معلوم ہوا کہ مدینہ سے سات میل کے فاصلے پر ہیفا نامی چراگاہ میں مسلمانوں کے جانور چر رہے ہیں۔ انھوں نے ان جانوروں کولوٹے کا منصوبہ بنایا۔

# وشمن بھاگ گیا



رسول الله طَالَيْمَ كُوكسى طرح ان كِمنصوب كا علم جوكيا۔آپ طَالِيَّا فِي وَ هورَ اللهُ اللهُ كَا تَحْرِ مِيں ابوعبيده بن جراح واللهُ كى قيادت ميں چاليس افراد كالشكر روانه كيا تاكہ محمد بن مسلمہ واللهُ كے ساتھيوں كا بدلہ بھى ليا جائے اور ان لوگوں كو ايسا سبق سكھايا

جائے کہ انھیں مسلمانوں کے اموال لوٹنے کی جرأت نہ ہو۔ سیدنا ابوعبیدہ بن جراح بھائیڈ نماز مغرب کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت دشمن تک جا پہنچ۔ دشمن نے خطرے کی یُومحسوس کرلی، وہ فوراً پہاڑوں پر چڑھ کرادھرادھرمنتشر ہوگئے۔

مجاہدین اسلام نے دیکھا کہ وہاں سوائے ایک آدمی کے اور کوئی نہیں ہے۔ انھوں نے اس شخص کو گرفتار کرلیا، دشمن کے جانور اور سامان اپنے قبضے میں لیا، پھر نبی سُلُولِیَا کی خدمت میں واپس آگئے۔ قیدی مسلمان ہوگیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔
مالِ غنیمت کے پانچ حصے کیے گئے۔ پانچواں حصہ نبی سُلُولِیَا نے اپنے پاس رکھا اور باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم فرما دیے۔

<sup>1</sup> الطبقات لابن سعد:86/2 المغازي للواقدي:49/2 سبل الهدى والرشاد: 81/6. www.KitaboSunnat.com

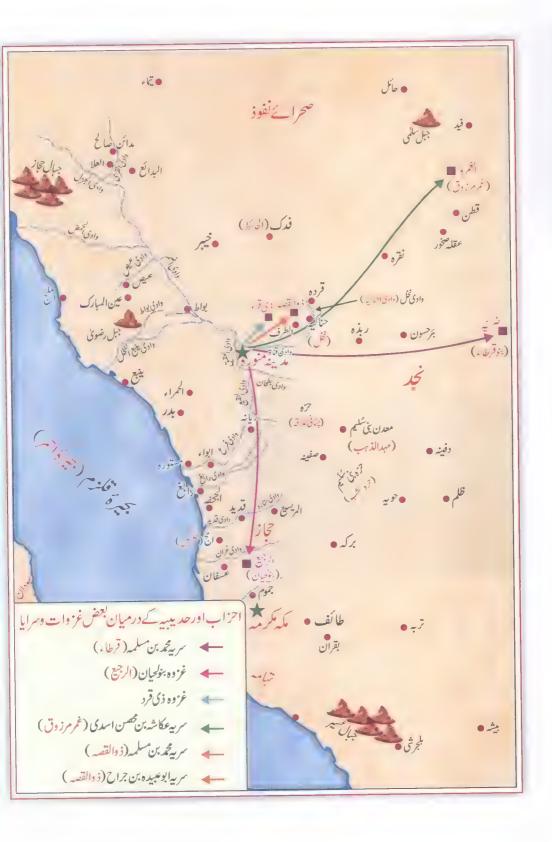

# سرية جموم

جموم، نجد کے علاقے میں ایک چشمہ ہے۔ یہاں بنوسلیم رہتے تھے۔ غزوہ احزاب میں ان کے سات سوجنگجو ابوسفیان کے سات سوجنگجو ابوسفیان کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے خلاف برسرِ جنگ رہے، اس لیے ان کے خلاف تادیبی کارروائی ضروری تھی تاکہ وہ آئندہ ایسا اقدام نہ کر سکیس اور انھیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ دیشمن کے علاقے میں گس کرایٹ سے ایٹ بجانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔

نی ساتھ کے مانڈر زید بن حارثہ بالی 6 ھ میں جموم میں بنوسلیم کی طرف ایک دستہ بھیجا۔ اس دستے کے کمانڈر زید بن حارثہ بالی تھے۔ مجاہدین ان کے علاقے میں پنچے تو وہ لوگ تر بتر ہوگئے۔ صحابہ کرام بھائی کو وہاں مزینہ قبیلے کی ایک عورت ملی۔ اس کا نام حلیمہ تھا۔ اس نے مجاہدین کو بنوسلیم کے ٹھکانوں کا پتہ بتا دیا۔ صحابہ کرام بھائی نے وہاں حملہ کیا تو وہاں سے پچھلوگ بھاگ گئے اور پچھمسلمانوں کی قید میں آگئے۔ ان قیدیوں میں حلیمہ مزنیہ کا شوہر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔

# کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے!

صحابۂ کرام بھائٹی مال غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ رسول الله سُلُٹی نے حلیمہ کو بنوسلیم کا پتہ بتانے کے عوض اس کے شوہر سمیت آزاد کر دیا۔ بلال بن حارث مزنی نے اس بارے میں کہا:

لَعَمْرُكَ مَا أَخْنَى الْمَسُولُ وَلَا وَنَتْ حَلِيمَةُ حَتَّى رَاحَ رَكْبُهُمَا مَعَا الْعَمْرُكَ مَا أَخْنَى الْمَسُولُ وَلَا وَنَتْ حَلِيمَةُ عَلَى مَا أَخْنَى الْمَسُولُ وَلَا وَنَتْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

عيون الأثر لابن سيد الناس ، ص: 306 ، الطبقات لابن سعد: 86/2.

# مرييمعيص

جمادی الاولیٰ 6 ھیں رسول اللہ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کہ آپ علی کے داماد اور سیدہ زینب چھٹا کے خاوند ابوالعاص قریش کا تجارتی کا تجارتی کا تجارتی کا روال لے کر شام سے واپس آرہے ہیں۔ جناب ابوالعاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم علی کے سیدنا زید بن حارثہ چھٹا کو ایک سوستر سواروں کے ساتھ عیص کی طرف روانہ کیا، یہ علاقہ سمندر کے قریب مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر شال مغرب میں ہے۔ جب قافلہ عین نشانے پر آگیا تو مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ اس قافلے میں قریش کا بہت سارا مال اور صفوان بن امیہ کی ڈھیرساری چاندی ہاتھ لگی۔

### ابوالعاص سيده زينب طِلْغُنَّا كي پناه ميں

پھولوگ گرفتار ہوئے، پچھ بھاگ گئے۔ امیر کارواں ابوالعاص نے بھاگ کرسیدہ زینب بھٹا کی پناہ مانگ لی۔ انھوں نے پناہ دے دی۔ رسول اللہ علی اور مسلمانوں نے اس پناہ کو قبول کیا اور قافلے کا سارا مال بھی واپس کر دیا۔ اس بے مثال حسنِ خلق سے متأثر ہو کر سیدنا ابوالعاص مسلمان ہوگئے ٹائٹیڈ۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل اسی انسائیکلویڈیا کی جلد پنجم میں درج ہے۔

اللؤلؤالمكنون سيرت انسائيكو پيديا:520-523.



سرية الطُرُف كے نواح میں بسنے والے اسلام وثمن قبائل الخصوص وو قبیلیے جومسلمانوں كے خلاف احزاب كے ساتھ الى كولو وہ ك And the constitution of the state of the sta ے ساتھیوں وشہید یا تھا، ان کی وشال نے لیے رسول الله طاقیة نے سیدنا زید تن حارث الله اوی عامیہ 6 ص میں بندرہ جانبازوں کے ساتھ الطرف نامی چشمے کی طرف بھیجا۔ یہ چشمہ مدینہ سے تقریباً 66 کلومیٹر دور المراض کے قريب اس راستے برواقع تھا جوالبقرہ سے المحجہ کوجاتا ہے۔ سیرنا زید بھانٹی جب الطرف بہنچ تو مقامی دیمی لوگ دیکھ کریہ مجھے کہ اس دیتے کے بیچھے خود رسول اللہ مُثَاثِیَا تشریف لا رہے ہیں اور بیمسلمانوں کا ہراول دستہ ہے۔ان پر ایبارعب طاری ہوا کہ وہ اپنے جانور چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں میں جاچھے۔ان کا کوئی آ دمی ہاتھ نہیں آیا، البتہ ان کے بیس اونٹ اور کچھ بکریاں ہاتھ لگیں۔مجامدین حارروز بعد مال غنیمت لے کرواپس مدینة تشریف لائے۔ان کا شعار (Code Word)''أُمِتْ أَمِتْ أَمِتْ ' تھا۔ ا \* الطبقات لابن سعد: 87/2 عيون الأثر، ص: 307. بنی ثغلبہ کے قدیم محل کے حجری آثار

# سربيه وادى القري

رجب 6 ھ میں رسول اللہ عنافی آئے سیدنا زید بن حارثہ والنہ کی قیادت میں بارہ آ دمیوں کا دستہ وادی القری کی جانب روانہ کیا۔ اس کا مقصد دشمن کی نقل وحرکت معلوم کرنا تھا۔ جب ان مجاہدین نے وادی القری کے علاقے میں پڑاؤ کیا تو دشمن دبک گیا اور موقع کی گھات میں بیٹھ گیا۔ جو نہی موقع ملا وادی القری کے باشندوں نے اس چھوٹی سی جماعت پر جملہ کر دیا۔ اس جملے میں سیدنا زید والنٹی کے نو ساتھی شہید ہوگئے، صرف تین بچ جن میں خود سیدنا زید والنٹی بھی شامل تھے۔ ا



# سرتير دومة الجندل

جزیرہ نمائے عرب میں اسلامی کشکر جن دور دراز مقامات پر گئے، یہ ان میں سب سے دور جانے والالشکر تھا۔
دومۃ الجندل اس وقت کے شام کی سرحد کے قریب واقع ہے اور دمشق سے اس کی جتنی مسافت ہے، اس سے بیر
تین گنا زیادہ مدینہ سے دور ہے۔ یہ مقام عرب کے صحرائے نفود کے عین ج میں روم اور جزیرہ نمائے عرب کے مابین تعلق کا ذریعہ تھا۔ اس کے باسی کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اہل روم عیسائی تھے اور بنو کلب ان کے پڑوں میں رہنے کی وجہ سے ان سے بہت متاثر تھے اور عیسائیت قبول کر چکے تھے، چنانچہ دومۃ الجندل کی طرف جانے والا میں سلطنت سے نمراؤ کے نبوی منصوبے کا ایک حصہ تھا۔

1

# سریے کی تاریخ

رسول الله طَالِيَّةُ نے سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف واللهُ کي قيادت ميں سات سو مجاہدين كا الشكر شعبان 6 ھ ميں دومة الجندل كي طرف روانه كيا۔سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف واللهُ عشر ه مبشره ميں سے ہيں۔انھوں نے سيدنا ابوبكر واللهُ كي دعوت براسلام قبول كيا اور آغاز ہى سے دعوتِ اسلاميہ كے اہم ركن بن گئے۔

🐠 تفصيل كے ليے ديكھيے: سيرت انسائيكلوپيڈيا:137,136/1.



#### جنك كالمقصد

اس سریے کے دونمایاں پہلو تھے: 1 دعوتی نقطہ نظر 2 جنگی نقطہ نظر۔ رسول اللہ طابق نے اس کے لیے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بی کا انتخاب فرمایا۔ وہ ابتدائے اسلام ہی سے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تربیت یافتہ مجاہد سے۔ اس جنگ کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر بی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابق نے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بی کی کو بلایا اور فرمایا:

عبدالله بن مسعود برائم ی سکول جبیل (سعودیء ب

which is and the second

"تَجَهَّرْ فَانِّي بَاعِثْك فِي سَرِيَّةٍ مِّنْ يُّوْمِكَ هٰذَا أَوْمِنْ غَدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ" " "تيارى كراو، مين شمين آج ياكل جنگ پرروانه كرنے والا ہوں۔ان شاء الله۔"

### ابن عوف رالفيُّ كي دستار بندي

سیدنا عبداللہ بن عمر رفائیم کہتے ہیں: صبح میں مسجد ہی میں تھا۔ آپ منافیم کیتے ہیں: صبح میں مسجد ہی میں تھا۔ آپ منافیم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثان، علی، ابن مسعود، معاذ بن جبل، حذیقہ بن میان، ابوسعید خدری اور عبدالرحمٰن بن عوف فئائیم موجود ہے۔ آپ منافیم کے عبدالرحمٰن کو حکم دیا تھا کہ رات ہی کوسفر شروع کر دواور دومۃ الجندل بی کوسفر شروع کر دواور دومۃ الجندل بین کے کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ لیکن آپ منافیم کے انھیں فیر کی نماز میں دیکھا تو آپ منافیم کی انھیں فیر کی نماز میں دیکھا تو دریافت فرمایا:



«مَا خَلَفَكَ عَنْ أَصْحَابِكَ؟» " تَجْ تِر عَ سَاتَعُول سَ كَن چِرْ فَ يَحِيدِ ركها؟"

سیدنا عبدالرحمٰن والتؤری کے ساتھی سحری کے وقت ہی جاچکے تھے اور مقام الجرف میں اکتھے

ہورہے تھے۔ انھوں نے رسول اللہ طَالِقَامُ کے استفسار پرعرض کیا: اللہ کے رسول! میراجی چاہتا تھا کہ میں سفر کا لباس پہن کرسب سے آخر میں آپ سے مل کر جاؤں۔

سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف رہائیڈ نے سر پر سیاہ پگڑی باندھ رکھی تھی۔ رسول اللہ مٹائیل نے اپنے وستِ مبارک سے ان کی پگڑی کے نہیں کھول کے درمیان ان کی پگڑی کے نیچ کھولے پھر خود اپنے دستِ مبارک سے پگڑی باندھی، اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لئکایا اور ان سے فرمایا:

«هٰكَذَا فَاعْتَمَّ يَا ابْنَ عَوْفٍ!»

''ابن عوف! اس طرح پگڑی باندھا کرو۔''

### رسول الله مَثَالِيَّةِ فِي ابن عوف طِللَّهُ كُو وصيت

ابن عمر والنه كه عبي كه عبدالرحل بن عوف والنه كردن مين تلوار النكائ كمر حصر آپ النه أنه فرمايا:

«أُغُذُ بِاسْمِ الله و فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَاتِنْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ الله وَلا تَغْدَرْ و لاَ تَفْتُلْ وَلِيدًا»

"الله تعالى كى راه مين اور الله ك نام سے جنگ كرواور جو شخص الله كا انكار كرے اس سے الرو حفيات مت كرنا، بدعهدى نه كرنا اور نه سى بيج كوئل كرنا۔"

# پانچ کے بدلے پانچ

سیدنا عبدالله بن عمر النظافر ماتے ہیں کہ اس کے بعدرسول الله منافیظ فی مختصر ساخطبہ ارشاد فرمایا:

النّا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ تَدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاجِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ الْفَاجِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلّا أُجِدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدةِ الْمَوْونَةِ وَجَوْدِ السَّلْطَالِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا ذِكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلّا مُنعُوا الْقَطْرَمِنَ السَّمَاءِ وَلُولًا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلّا سَلّطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنَا اللّهُ إِلّا مَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَنْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَ يَتَخَيّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللّهُ إِلّا جَعَلَ اللّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ "

<sup>1</sup> المغازي للواقدي: 57/2؛ السيرة لابن هشام: 280/4، سبل الهدى والرشاد: 63/6.

''اے مہاجروں کی جاعت! پانچ چزیں الی ہیں کہتم ان میں مبتلا ہوگئے (تو ان کی سزا ضرور لے گی)

اور میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہتم آخیں پاؤ: 1 جب کسی قوم میں بے حیائی علانیہ ہونی تھیں۔ 2 جب بھی طاعون اور ایسی بیاریاں بھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ 2 جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، آخیں قط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ 3 جب وہ اپنے مالوں کی زکاۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسان کی بارش روک لی جاتی ہے اور اگر جانور نہ ہوں تو آخیں بھی بارش نصیب نہ ہو۔ 4 جب وہ اللہ اور اس کے رسول جائی کا عبد تو ڑت میں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے ان نعمتوں میں سے پھی جیس تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے ان نعمتوں میں سے پھی مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ ان میں باہم لڑائی مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ ان میں باہم لڑائی

### ابن عوف النفيَّهُ كي رواتكي

رسول الله طَالِيَّةُ نَ سيدنا بلال وَلِنْفُهُ وَهَمْ دِيا كه وه جَهندُا عبدالرحمٰن بن عوف وَلِنَفُهُ كَ حوالے كر ديں۔ انھوں نے عبدالرحمٰن وَلِنْفُهُ كو جَهندُا لے كر، آپ طَالِيَّةً كى مدايات من كر مدينہ سے روانہ ہوئے اور مقام جرف پر ايپ شكر سے آملے۔ وہاں سے انھوں نے اپنے اصلی مدف دومة الجندل كارخ كيا۔

### دومة الجندل مين انقلاب

سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈھٹٹ دومۃ الجندل پہنچ گئے اور وہاں کے باسیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلا۔ دوسرے دن دعوت دی، پھر بھی وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تیسرا دن تھا کہ بنوکلب کا عیسائی سردار اصغ بن عمروکلبی مسلمان ہوگیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد بنوکلب کے بہت سے باشندوں کی زندگی میں انقلاب آگیا۔ انھوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پچھ لوگ عیسائیت ہی پر اڑے رہے، انھوں نے اسلام قبول نہیا، وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوگئے۔ اب مسلمان اسلامی احکام نافذ ہونے کی وجہ سے خوشحال اور آزادانہ زندگی کر ارز نے لگے اور جو مسلمان نہیں ہوئے، وہ جزیہ دے کر امن کی زندگی بسر کرنے گے۔ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بھیجی۔

السيرة لابن هشام: 4019؛ السيرة لابن هشام: 280/4.

# کلبی سردار کی بیٹی سے ابن عوف والٹو کی شادی

اصغ بن عمر وکلبی مسلمان ہوگیا۔ دومۃ الجندل کی کایا بلیٹ گئی۔ علاقے میں مکمل امن و امان ہوگیا، اب سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف واللہ علیہ کلب میں شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ انھوں نے رسول اللہ علیہ کا سے اس شادی کی اجازت لینے کے لیے قبیلہ جہینہ کے صحابی رافع بن مکیٹ علیہ کو بھیجا اور افیس پیغام دیا کہ رسول اللہ علیہ سے عرض کرنا عبدالرحمٰن قبیلہ کلب میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام پاکر آپ علیہ کا کہ عبدالرحمٰن سے کہنا کہ تماضر بنت اصبح سے شادی کراو۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول الله ﷺ نے عبدالرحمٰن بن عوف راتھُوٰ کو مدینہ سے روانہ کیا تو انھیں نصیحت فر مائی:

«إِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِمْ أُوِ ابْنَةَ سَيِّدِهِمْ»

''اگر وہ تمھاری دعوت قبول کرلیں (اور مسلمان ہو جائیں) تو ان کے حکمران یا سردار کی بیٹی سے شادی کرلینا۔''

عبدالرحمٰن بن عوف والنيُّز نے تماضر والنہ ہے شادی کر لی اور انھیں مدینہ لے آئے۔ان کے بطن سے سیدنا عبدالرحمٰن کے صاحبزادے ابوسلمہ پیدا ہوئے۔ اس لیے تماضر بنت اصبح والنہ ابوسلمہ کے نام سے معروف ہوئی۔ 1

### سبق آموز باتیں

اس سریے سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں، مثلاً:

- رسول الله طالقی نے اپنے دست مبارک سے عبدالرحن بن عوف دالفی کے سر پر عمامہ باندھا۔ آپ طالقی کی طرف سے اس طرح کی خاطر مدارات صحابہ کرام دی گئی کے حوصلے بردھاتی تھی اور انھیں دین کی مزید خدمت پر آمادہ کرتی تھی۔ اس سے پید چلتا ہے کہ قائداور ماتخوں میں اخوت و محبت کامیابی کی ضانت ہے۔
- سیدنا عبدالرحمٰن ولٹی کا پیشکرعقیدے کی اصلاح اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھانے نکلا اور اس نے لق و دق صحوا کی وسعتیں عبور کرے مشرکوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پیشکر مقاصدِ جہاد کی پیمیل کا ذریعہ بنا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جنگ اللہ تعالیٰ کے منکروں سے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ مسلمانوں کی جنگ جاہلیت کے طرز اور اصولوں پرنہیں ہوتی جیسا کہ اس شعر میں جاہلیت کی جنگوں کا تذکرہ ہے:

<sup>1</sup> دلائل النبوة للبيهقي : 85/4 المغازي للواقدي :58/2 سبل الهدى والرشاد : 94/6.

وَأَحْيَانًا عَلَى بَحْدٍ أَخِينًا إِذَا مَا لَمْ نَجِدٌ إِلَا أَخَانًا الْحَرَانَ عَلَى بَوْبُر بَى بِرَتُوح بِيلٍ أَخَانًا الله الله عَلَى عَلَاه مَى اوركونه پائين تو بجهی بهم اپن بهائی بنوبکر بی پرٹوٹ پڑے ہیں۔' رسول الله عَلَیْ نے سالارِلشکر کو خیانت، یعنی بل از تقسیم، مالی غنیمت سے بچھ لینے سے، بدعهدی سے اور بچول کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اسلامی جہاد کے آ داب کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ جنگ میں عموماً ظلم وستم ڈھایا جاتا ہے لیکن ان مسلمانوں کے نزدیک جن کے دلوں کو الله تعالیٰ نے خیانت اور حمد سے پاک رکھا ہے، یہی جاتا ہے لیکن ان مسلمانوں کے نزدیک جن کے دلوں کو الله تعالیٰ نے خیانت اور حمد سے پاک رکھا ہے، یہی جنگ حق کو غالب کرنے اور باطل کو دبانے کا ذریعہ بنتی ہے، مسلمان صرف حق کو غالب کرتے، اہل حق کی مدد کرتے اور طالم کوظم سے روکتے ہیں۔ جہادِ اسلامی اخلاقِ عالیہ کا حامل ہے۔ یہ اخلاق انسان کو قوت دیتے اور اس میں نرمی اور رحمہ لی کے اوصاف پیدا کرتے ہیں۔

- دومة الجندل میں بنوكلب كے سردار اصبح كا عبدالرحلن بن عوف رفائلیّ كے ہاتھ پر اسلام قبول كرنا، جعفر بن ابى طالب كے ہاتھ پر نبخاشى كا قبول اسلام اور سيدنا مصعب كے ہاتھ پر سردارانِ اوس وخزرج كے قبول اسلام كى يادتازہ كرتا ہے۔ يہ تينوں جليل القدر صحابة بركرام فن الشماسلام كے اولين سپوت تھے۔
- و دومة الجندل اسلام کے دشمن رومیوں کے خلاف ایک مضبوط قلعہ بن گیا۔ روم کے دور دراز علاقے میں جنگ کے لیے اس سے بہتر کوئی قلعہ اور مرکز نہ تھا۔
- سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف دلی بنوکلب کے سردار کی بیٹی سے شادی کرنا دومۃ الجندل کے نئے مسلمان حکران اور اسلامی ریاست مدینہ کے درمیان روابط کو مزید مشکم کرنے کا ذریعہ بنی۔ بیامر اسلامی دعوت کے لیے بڑا مفید تھا کیونکہ سسرالی رشتہ قرب کا ذریعہ ہے جو اسبابِ عداوت کو جڑ سے اکھاڑ کر بالآخر اسلام میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔

السيرة النبوية للصلابي :2/326-929 التربية القيادية للدكتور الغضبان : 4/271-174 التاريخ الإسلامي للحميدي :
 184/6 و 186.

باب 6

# 0/16/20

رسول الله شائیر آغ نے سیدنا زید بن حارثہ ڈاٹنٹ کو مدین کی طرف بھیجا۔ ان کے ساتھ سیدنا علی ڈاٹنڈ کے غلام ضمیرہ اور ان کے بھائی بھی تھے۔سیدنا زید ڈاٹنڈ نے حملہ کیا اور بندرگاہ پر بسنے والے لوگوں میں سے بہت سے افراد قیدی بنا لیے، پھر انھیں فروخت کیا گیا اور فروخت کرتے وقت ماں اور اس کے بچے کو اکٹھا رکھنے کا دھیان نہیں رکھا گیا،

یعنی ماں کسی کے ہاتھ فروخت کر دی اور اس کا بچہ کسی اور کے ہاتھ ﷺ ڈالا۔اس طرح ماں اور بیچے کی جدائی دونوں کے لیے تکلیف در تکلیف کا سبب بنی۔

#### مامتا كااحترام

رسول الله عليه ان قيديوں كى طرف تشريف لائے تو أخيس روتے ديكھ كرآپ نے دريافت فرمايا كه بيالوگ كيوں رور ہے ہيں؟ آپ كوان كے رونے كا سبب بتايا گيا كه ان ميں جدائى ۋال دى گئى ہے۔ آپ عَلَيْهِمَ نے فرمايا:

الأتبيغومُم الله جَمِيعًا،

' انھیں اکٹھا ہی فروخت کرو۔'' لینی ماں اور اس کی اولا دمیں جدائی مت ڈالو۔

1 السيرة لابن هشام: 284/4.



# سرية فدك

فدک مدینه منورہ اور خیبر کے درمیان مدینہ سے چھ دن کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں بنوسعد بن بکر آباد تھے۔ بنوتینقاع اور بنونضیر کے بہت سارے یہودی خیبر جا بسے تھے۔انھیں اپنی جلاوطنی پر بہت غصہ تھا۔ اب وہ رسول اللہ شاتیج پر بھر پور وار کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ گاہے گاہے شرارتیں بھی کرتے اور نجدی قبائل کو بھڑ کاتے رہتے تھے۔ اب وہ بنوسعد بن بکر کو اپنا معاون بنا رہے تھے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹن کو پینہ چل گیا کہ بنوسعد بن بکر خیبر کے یہودیوں

کی مدد کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں۔

رسول الله مَا لَيْهِمْ نَهُ شعبان 6 ه ميں سيدنا على بن ابي طالب ولافؤ كو ايك سومجامدين دے كر بھيجا۔ بياشكر بہت مخاط تھا، رات کوسفر کرتا اور دن کو حجیب جاتا تھا۔مجاہدین تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راتے میں الہم نامی کنویں کے پاس بنوسعد کا ایک جاسوں ہاتھ لگ گیا۔ اسے بنوسعد نے خیبر بھیجا تھا تا کہ یہودِ خیبر سے اس

بارے میں گفت وشنید کرے کہ بنوسعد اہلِ خیبر کی مد د ضرور کریں گے لیکن اس شرط پر کہ انھیں خیبر کی تھجوروں میں

حصہ دار بنایا جائے اور دوسروں کی طرح انھیں بھی نوازا جائے۔

مجامدین کی کامیابی مجاہدین نے اس جاسوس کو پکڑ لیا اور اس سے بنوسعد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، اس نے کہا:



مجھے جان کی امان وے دوتو شخصیں سب کچھ تما دول گا۔مجاہدین نے اسے جان کی امان وے دمی اورخبر دار کیا کہ سب کچھ صحیح بتانا ورنہ تمھارا وہ حشر ہوگا کہ یاد کرو گے، چنانچہ اس نے بنوسعد کے گھروں اور مویشیوں کے متعلق ٹھیک ٹھیک رہنمائی کی۔اس اطلاع کی روشنی میں مجاہدین نے ان پراچا تک حملہ کر دیا۔

بنوسعد اس اچا تک اور بھیا تک حملے سے سنجل نہ سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محمد (سکالیا اس کے اس فاراس قدر اچا تک اور زور دار مملہ کریں گے۔ بنوسعد کا سردار وہر بن عکیم بار برداری کے اونٹ، اپ قبیلے کے جان فار اس قدر اچا تک اور زور دار مملہ کریں گے۔ بنوسعد کے پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں مجاہدین کے قبضے میں بیجے، عور تیں اور سب مردوں کو لے کر بھاگ گیا۔ بنوسعد کے پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں مجاہدین کے قبضے میں آئیں۔ سیدنا علی واقتی نے ایک دودھیل اونٹی نبی کریم شائیل کے لیے الگ کر دی۔ اس اونٹی نے ابھی چند دن پہلے ہی بیجہ دیا تھا۔ بیداؤٹن مال نمیں سے الگ خالصتاً نبی کریم شائیل کے لیے تھی۔ بعد از ال سیدنا علی والی نمیں تقسیم کردیا۔ ا

1 المغازي للواقدي: 60,59/2 ، تاريخ الطبري: 287,286/2 ، الطبقات لابن سعد: 90,89/2.





# سرية ام قرفه

### ام قر فه کا تعارف

ام قر فدایک عورت کا نام ہے۔ بیر بیعہ بن بدر فزاری کی بیٹی تھی۔قوت وحفاظت میں اس کا نام بطور ضرب المثل بیان کیا جاتا تھا۔ اہل عرب کسی کے حفاظتی انتظامات اورقوت ظاہر کرنا چاہتے تو کہتے:

أَعَزُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أُمِّ قِرْفَةً.

"بيتوام قرفه ي جمي بره كرغالب آنے والا اور تفاظت كرنے والا ہے-"

اس کے گھر میں ہروفت بچپاں شمشیرزن سربکف تیار رہتے تھے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام قرفہ تھا۔ اس وجہ سے اس کی کنیت ام قرفہ تھی۔ اس کا اصل نام فاطمہ بنت ربیعہ تھا۔ بیدوادی القریٰ کے ایک طرف مدینہ سے سات رات کی مسافت بررہتی تھی۔

### ام قرفہ کے جارحانہ جذبات

ام قرفہ بوڑھی عورت تھی، انتہائی گتاخ اور بد زبان تھی۔ رسالتِ مآب شائیل کی شان میں گتاخی گویا اس کی روحانی غذائھی۔ایک وفعہ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں پرمشتمل تیس افراد کا جتھا تیار کیا اور نھیں تھم دیا کہ مدینہ پر حملہ کر دواور مجمد (شائیل) کوتل کر ڈالو۔ یہ عورت اسلام اور نبیِ اسلام شائیل کی سخت وشمن تھی۔

# سریے کی تاریخ اور سبب

سے سریہ ماہ رمضان 6 ھ میں پیش آیا۔ اس کا سب بہ تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ بھا تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ صحابہ کرام ڈھائٹی کے اموال بھی تھے۔ راستے میں جب وادی القریٰ سے گزرے تو بنوفزارہ کی شاخ بنوبدر کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سیدنا زید ڈھائٹی اور ان کے ساتھیوں کو بہت مارا پیٹیا اور ان کے اموال بھی چھین لیے۔ سیدنا زید بن حارثہ ڈھائٹی نے آکر رسول شائٹی کو سارا ماجرا سایا تو جب بیصحت یاب

ہوگئے تو آپ مُلَیْاً نے انھیں ایک دستہ دے کر بنو بدر فزاری کی گوشالی کے لیے بھیجا۔

# مجامدين كي مهم جوئي

رسول الله مَا لَيْهِمُ فِي فوجي دية كوروانه كرتے وقت بيضيحت فرمائي:

«أُكْمُنُوا النَّهَارَ وَ سِيرُوا اللَّيْلَ»

" تم دن کو چھے رہنا اور رات کوسفر کرنا۔"

یہ چھوٹا سا اسلامی دستہ سالا رِ اعظم سَلَیْوَا کی ہدایت کے مطابق دن کو چھپ جاتا اور رات کوسفر کرتا۔ بنو بدر کو یقین تھا کہ مسلمان اپنا مال واپس لینے ضرور آئیں گے، چنانچہ انھوں نے جاسوس پھیلا دیے۔ بیلوگ دن رات پہاڑوں پر چڑھے رہتے رائے و یکھتے رہتے اور اندازہ لگاتے کہ مسلمان کدھر سے تملہ آور ہوں گے۔ منزل مقصود پر چہنچنے سے ایک رات پہلے ایسا اتفاق ہوا کہ اسلامی دستے کو وہاں پہنچنا چاہیے رات پہلے ایسا اتفاق ہوا کہ اسلامی دستے کا رہبر راستہ بھول گیا اور جس وقت تک اسلامی دستے کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا، اس وقت اسلامی دستہ ایک رات کی مسافت چھھے تھا۔ بنو بدر کو یقین ہوگیا کہ مسلمان اب نہیں آئیں گے۔

### بنوبدر يرحمله

بنوبدر اطمینان سے سوگئے، مجاہدین راستہ بدل کررات کی تاریکی ہی میں وہاں جا پہنچ۔
سیدنا زید رفائش نے کہہ رکھا تھا کہ جب میں کا نفرہ آواز بلند کروں تو تم میرے بعد تکبیر کا نعرہ لگانا، چنانچہ سالار مجاہدین نے جب رشمن کا تھیراؤ کرلیا تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مجاہدین نے جب نے بھی بلند آ جنگی سے اللہ اکبر کہا۔ وشمن کے بہت سے آ دمی قتل ہوگئے۔ مسعدہ بن حکمہ بہت سے آ دمی قتل ہوگئے۔ مسعدہ بن حکمہ

کے دو بیٹے نعمان اور عبیداللہ بھی قتل کر دیے گئے۔

# گتاخ عورت کا حشر

ام قرفه، اس کی بیٹی جاریہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدرفزاری اورعبداللہ بن مسعد ہ بن حکمہ بن مالک کو گرفتار



کرلیا گیا۔سیدنا قیس بن مُحتِر نے نعمان بن مسعدہ،عبیداللہ بن مسعدہ بن حکمہ اور گنتائِ رسول ام قرفہ گوقل کردیا۔ یوں وہ بدبخت اپنے انجام کو پیچی۔

# اسلامی کشکر کی واپسی

مسلمان بڑے شاداں وفرحاں تھے۔ انھوں نے بڑی اہم کامیابی حاصل کی تھی۔ دشمن اسلام ام قرفہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے ان کے جنگجو قتل کیے۔ ام قرفہ کی بیٹی کو لونڈی بنایا۔ سیدنا زید بن حارثہ چاہیے مسلمت مدینہ پہنچ اور سیدھے نبی شاھیع کی خدمت میں چلے گئے۔ آپ شاھیع کاشاخہ اقدس میں حصے سیدنا زید بن حارثہ چاہیں نے وروازے پر وستک دی، آپ شاھیع اپنالیاس مبارک تھیٹتے ہوئے تیزی سے باہر آئے اور سیدنا زید بن حارثہ چاہیں کو دیکھ کراتنے خوش ہوئے کہ آئھیں گلے لگایا اوران کا ماتھا چوما۔ پھر سیدنا زید دیا نے اپنی مہم کی تفصیل سنائی اور قیدیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔

ام قرفہ کی بیٹی جاریہ بنت مالک کوسیدنا سلمہ بن اکوع بڑھٹی نے گرفتار کیا تھا، اس لیے وہ انھی کے پاس تھی، وہ بے حدمعزز خاندان سے تھی۔ آپ ساٹھیا نے سیدنا سلمہ بڑھٹی سے ام قرفہ کی بیٹی کو مانگا تو انھوں نے وہ لونڈی آپ ساٹھٹی کو ہبہ کر دی۔ آپ ساٹھٹیا نے وہ لونڈی آپ مامول کون بن ابو وہب کو ہبہ کر دی۔ پھر اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حزن پیدا ہوئے۔

عبدالله بن مبعد ه كورسول الله مَنْ يَنْ إِنْ في سيده فاطمه إليَّ كو مبه كر ديا ـ سيده فاطمه وليَّهُا نے انھيں آزاد كر ديا ـ 2

<sup>🐌</sup> الطبقات لابن سعد: 91,90/2 ، تاريخ الطبري: 287/2. 🏿 أسد الغابة: 73/3.

# سرية عبدالله بن عتيك خالفنية

#### سریے کا سبب

بنونضیر سے تعلق رکھنے والا ایک یہودی ابورافع سلام بن ابی انحقیق لوگوں کو اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکا تا رہتا تھا۔ اسلام اور پیغیبر اسلام کے خلاف نفرت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے غطفان اور اس کے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے غطفان اور اس کے اردگرد کے مشرک قبائل کورسول اللہ شائیل کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور انھیں بڑے انعام کا لا کچ دیا۔ اس کے اردگرد کے مشرک قبائل کورسول اللہ شائیل کے خلاف اکٹھا کرنے والوں میں ایک پیشخص بھی تھا، کا یہ سازشی کردار زبان زدعام تھا۔ احزاب کورسول اللہ شائیل کے خلاف اکٹھا کرنے والوں میں ایک پیشخص بھی تھا، اس لیے اس کولگام ڈالنا بہت ضروری تھا۔

# سریے کی تاریخ

اسلام کے اس بہت بڑے دشمن کوٹھکانے لگانا آسان نہ تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا۔ حاشیہ نشینوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہر وقت اس کے اردگر درہتی تھی۔لیکن قوت ایمانی سے لبرین صحابۂ کرام ڈیڈٹٹٹ اسلام دشمن قوتوں سے عکرانا جانتے تھے، چنانچے رسول اللہ علی اللہ علی میں عبداللہ بن علیک ڈیلٹٹ کوان کے ساتھیوں سمیت روانہ کیا۔ 1

#### ( الطبقات لابن سعد: 91/2.



# بنوخزرج کی مسابقت

الله تعالی نے اپنے رسول طَالِیَّا پر بیانعام بھی کیا کہ اوس وخزرج کے انصار ہمیشہ آپ سَالِیَّا کی خیرخواہی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں سے اگر کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیتا تو دوسرا قبیلہ اس سے بھی بڑے کام کرنے کی دُھن میں لگ جاتا۔

قبیلہ اوس کے انصار نے جنگ احد سے پہلے اسلام کے دشمن کعب بن اشرف کوتل کر دیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ طابیع اللہ کو ایڈ اپنچا تا تھا اور لوگوں کو آپ طابیع کے خلاف جھڑکا تا تھا۔ بنوخز رج اب موقع کی تلاش میں تھے، انھوں نے کہا:

اللہ کی قتم! اوس رسول اللہ طابیع کے نزد یک اور اسلام میں ہم سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انھوں نے ٹوہ لگائی کہ وہ کون بد بخت ہوسکتا ہے جو کعب بن اشرف کی طرح کا اسلام دشمن ہو۔ لوگوں نے خیبر میں رہنے والے ابورافع مسلام بن ابی الحقیق کا نام بتایا۔ اس کے قبل پر بنوخز رج کا اتفاق ہوگیا۔ وہ آپ طابیع کی خدمت میں آئے اور ابورافع کوقتل کرنے کی اجازت مائی، آپ طابیع کے نام بتایا۔ اس کے قبل پر بنوخز رج کا اتفاق ہوگیا۔ وہ آپ طابیع کی خدمت میں آئے اور ابورافع کوقتل کرنے کی اجازت دے دی اور تا کید فر مائی کہ عورتوں اور بچوں کو پچھ نہ کہنا۔

# مهم میں شریک مجامدین

ابورافع کوتل کرنے کے لیے رسول اللہ سُلُیّا نے ایک مختصر سی جماعت روانہ کی۔ اس میں عبداللہ بن علیک، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابوقادہ حارث بن ربعی، خزاعی بن اسود اسلمی ڈوائی شامل تھے، بعض روایات میں عبداللہ بن علیک ڈوائی کا نام بھی آیا ہے۔ رسول اللہ سُلُولیُّ نے سیدنا عبداللہ بن علیک ڈوائی کو اس دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ 2

السيرة لابن هشام: 286/3. ◙ فتح الباري: 428/7 السيرة لابن هشام: 287/3.



# مجامدین سوئے منزل چلے

ابورافع سلام بن ابوالحقیق ان بہت بڑے مجرموں کا سرغنہ تھا جنھوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال ورسد کے ذریعے ان کی امداد کی تھی۔ بنونضیر کی جلاوطنی کے بعد یہ خیبر میں جابسا تھا اور وہاں اپنے مضبوط قلعے میں رہتا تھا، چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عتیک ٹائٹی مجاہدین کی حجھوٹی سی جماعت کے کرخیبر کی طرف چل و بے اور ابورافع کے قلع تک جا پہنچے۔

# قلعہ میں داخل ہونے کی تدبیر

جب مجاہدین کا دستہ ابورافع کے قلعے کے پاس پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے جانور لے کر قلع میں داخل ہوگئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیک والٹن نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم یہیں تھہرو، میں جا کر در بان کے ساتھ کوئی حیلہ کرتا ہوں، شاید اس طرح قلع میں داخل ہو جاؤں۔ یہ آئے اور دروازے کے قریب سر پر اس طرح کیڑا ڈال کر بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر دہے ہیں۔

سیدنا عبداللہ ڈواٹی کہتے ہیں: سب لوگ قلع میں داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز لگائی: اواللہ کے بندے!
اگرتم داخل ہونا چاہتے ہوتو جلدی سے داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ میں اندر گھس گیا اور گھات لگا کر بیٹے گیا۔ دربان نے دروازہ بند کرلیا اور چابیاں ایک کھوٹی پر لڑکا دیں۔ جب دربان سوگیا تو میں چپ ہے گیا،
چابیاں اٹھائیں اور دروازہ کھول دیا۔ یوں میرے سارے ساتھی قلعے کے اندر آگئے۔ ابورافع کے پاس ہررات محفل ہوتی تھی۔ لوگ باتیں ساتے، گپ شپ کرتے اور سرود و غزا کی انجمن سجاتے تھے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچ تو محفل گرم تھی۔ میں نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں اس کے پاس پہنچ کے لیے سیرھی چڑھنے لگا۔ میں جو دروازہ کھولتا تھا، اسے اندر سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پیتہ چل سیرھی چڑھنے لگا۔ میں جو دروازہ کھولتا تھا، اسے اندر سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پیتہ چل سیرھی گئے تو بیت ک وہ میرے پاس پہنچیں کے میں اللہ کے اس دشمن کوئل کر چکا ہوں گا۔

# وشمن اسلام كاخاتمه

سیدنا عبداللہ بن عتیک بڑالٹی کہتے ہیں: میں دشمنِ اسلام ابورافع کے پاس پہنچ گیا، وہ ایک کمرے میں اپنے بچوں کے پچ میں تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، پیتے نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے پکارا: اے ابورافع! اس نے پوچھا: کون ہے؟ میں فوراً آواز کی سمت میں دوڑا اور اس پر تلوار کا وار کیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میرا بی حملہ کارگر ثابت نہ ہوا، اسے کاری زخم نہ آیا۔ وہ چیخے لگا، میں کمرے سے باہر نکل آیا اور پچھ فاصلے پررک گیا۔ میں پھر داخل ہوا اور اس کے مددگار کے انداز میں آواز بدل کر پوچھا: ابورافع! یہ کسی آوازشی؟ اس نے کہا تیری ماں ہلاک ہو! ایک آدمی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پر تلوار سے جملہ کیا ہے۔ میں اس کی آواز سن کر حجٹ اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے دوبارہ اس پر وارکیا، کاری ضرب لگائی لیکن اسے قتل نہ کرسکا۔ میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ پررکھی، پھر اپنے بدن کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیاحتی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اب اس کا کام تمام ہوچکا تھا۔

### عبدالله خالفهٔ کی واپسی

سیدنا عبداللہ بن عتیک ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ ابو رافع کوقتل کرنے کے بعد میں نے واپسی کی راہ لی تا کہ اپنی ساتھیوں کوخو شخری ہنا دوں اور دشمن کے بیدار ہونے سے پہلے پہم کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جا کیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک دروازہ کھولتا گیا حتی کہ سیڑھی کے آخری زینے پر پہنچا۔ چاندنی رات تھی۔ میری نظر چوک گئی میں نے پاؤں رکھا اور سمجھا شاید فرش آگیا ہے جبکہ وہ آخری زینہ تھا۔ میں بے قابو ہو کر گر پڑا اور میری پنڈلی سرک گئی۔ میں نے فوراً اپنی پگڑی کھولی اور اپنی پنڈلی پر باندھ لی۔ پھر دروازے پر جا بیٹھا اور تہیہ کر لیا کہ میں یہاں سے اس وقت نے فوراً اپنی پگڑی کھولی اور اپنی پنڈلی پر باندھ لی۔ پھر دروازے پر جا بیٹھا اور تہیہ کر لیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے ابورا فع کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔

صبح کے وقت مرغ نے باتگ دی، اس وقت موت کی خبر دینے والا قلعے کی دیوار پر چڑھا اور اعلان کرنے لگا: ''میں اہل حجاز کے تاجر ابورافع کی موت کی خبر دیتا ہوں۔'' یہ سنتے ہی میں اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ نکلا اور ان سے کہا: جلدی بھاگو، اللہ تعالیٰ نے ابورافع کوتل کر دیا ہے۔

# قاتل کی تلاش

ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگار کہتے ہیں کہ ابورافع کے قتل میں تمام ساتھی شریک تھے۔ جب بیاوگ اسے قتل کرنے کے لیے تلوار کرنے لیے تلوار کے تا اسے قبل کرنے کے لیے تلوار اللہ علی بیوی چیخ پڑی۔ عبداللہ بن علیک ڈاٹٹو کہتے ہیں: میں نے اسے قبل کرنے کے لیے تلوار اللہ علی الل

ابن سعد اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب وہ قل کر کے واپس آئے تو قلعے کے اندرآنے والے ایک چشمے میں گھس گئے۔ ابوزینب حارث یہودی تین ہزار یہودیوں کو لے کر ان کی تلاش میں نکلالیکن خائب و خاسر ہوکر واپس آگیا۔ یہ یہودی اپنے سردار کی لاش کے گردا کھے بیٹھے تھے۔ ہم میں سے ایک ساتھی حالات کا جائزہ لینے گیا تو ابورافع کی

<sup>(</sup> البخاري: 4040,4039.

بیوی واویلا کررہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں نے عبداللہ بن عتیک کی آواز سی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا اور کہا بھلاعتیک کا بیٹا یہاں کیے آسکتا ہے؟ وہ باتیں کرتے کرتے جب اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی اور کہتی:

فَاظَ وَإِلَّهِ يَهُودَ!

" بہود یوں کے معبود کی قتم! میمر گیا ہے۔"

صحابی کہتے ہیں: مجھے اس کا میکلمہ ن کر بڑی مسرت ہوئی، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور انھیں ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ 1

مجامدین کی مدینه والیسی

ابورافع کوتل کرنے کے لیے جانے والے صحابہ کرام بھائٹھ اپنے مشن کی پھیل پر بہت خوش تھے۔ وہ خوثی خوثی م مدینہ واپس آئے، رسول اللہ مظالیم کواپنی کامیابی کی خبر دی اور سیدنا عبداللہ بن علیک بٹالٹی کے زخمی ہونے کا واقعہ بتایا تو آپ علی لیم نے فرمایا:

«أَبْسُطْ رِجْلَكَ»

''اپنی ٹانگ کیھیلاؤ۔''

سیدنا عبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی۔ آپ ٹائٹا نے اس پر اپنا دستِ مبارک پھیرا تو وہ اس طرح ہوگئی جیسے بھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہتی۔ \*\*

قاتل كون تھا؟

این اسحاق کہتے ہیں کہ شرکاء میں سے ہرایک کا وعویٰ تھا کہ اس کا وار فیصلہ کن تھا۔ نبی کریم مَثَاثَیْم نے فرمایا: "عَجَلُوا بِأَسْيَافِكُمْ»

''جلدی جلدی اپنی تلواریں لے آؤ۔''

وست میں شریک تمام مجاہدین اپنی تلواریں لے آئے تو آپ سُلَیْم نے انھیں ویکھا اور فرمایا:

السيرة لابن هشام: 288,287/3 الطبقات لابن سعد: 91/2 السنن الكبرى للبيهقي: 221/3. 2 صحيح البخاري:
 4039.

#### «هٰذَا قَنلُهُ»

"اس نے اُسے تل کیا ہے۔"

یے عبداللہ بن اُنیس ملتفہٰ کی تکوار تھی۔ان کی تکوار پر (ابورافع کے) خون کے کچھاٹرات بھی باقی تھے۔

## ظاہری تعارض کاحل

صیح بخاری کی روایت کے مطابق ابورافع کوتل کرنے والے سیدنا عبراللہ بن عتیک بھائی ہی تھے جبکہ سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق ابورافع کے قل میں تمام ساتھی شریک تھے۔لیکن صیح بخاری میں یہ وضاحت موجود ہے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک جبکہ چھپا دیا تھا اور انھیں کہا تھا: اِجْلِسُوا مَکَانَکُمْ، ''تم اسی جبکہ بیٹے رہو۔'' میں کوشش کرکے قلع میں داخل ہوتا ہوں۔ البذا انھوں نے برطی ہوشیاری سے یہ مہم مکمل کی اور جب ابورافع کی موت کا اعلان ہوا تو اپنے ساتھیوں سے جاملے اور تیزی سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

#### سرية ابن عتيك والنفؤس ماخوذ اسباق

حافظ ابن ججر براك اس قصے سے حاصل ہونے والے فوائد اور اسباق كا استخراج كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

- اس صدیث کی روسے ایسے کا فر پراچا تک حملہ کرنا جائز ہے جورسول اللہ علی تی اس عدیث کی روسے ایسے کا فر پراچا تک حملہ کرنا جائز ہے جورسول اللہ علی تی اس کے خلاف ہاتھ ، مال یا زبان سے تعاون کرے۔
  - 🔳 اہل حرب کی جاسوی کرنا اور ان کی غفلت کے اوقات ڈھونڈ ناصیح تدبیر ہے۔
    - 🔳 مشرکین سے جنگ میں شخی برتی جا ہے۔
    - 💵 مصلحت کا تقاضا ہوتو بات کومبہم رکھنا بھی صحیح ہے۔
  - ا مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود زیادہ تعداد کے مشرکین سے بنچہ آز مائی کر سکتے ہیں۔
- دلیل اور علامت کی بنیاد پر فیصله کرلینا ٹھیک ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عتیک وٹاٹیؤ نے ابورافع کی آواز ہی سے اس جگه کا اندازہ لگایا تھا جہال وہ موجود تھا۔ اسی طرح انھوں نے موت کی خبر دینے والے کی آواز پر بھی اعتبار کیا۔ \*\* واللہ اُعلم
- 🔳 سیدنا عبدالله بن اُنیس ولائینهٔ کا عام سپاہی کے طور پر سریہ میں شامل ہونا ان کی بڑائی اور عجز وانکسار کی بہت بڑی
  - 1 السيرة لابن هشام :288/3 الطبقات لابن سعد :92,91/2 🌞 فتح الباري : 431/7.

ولیل ہے۔ یہ بدری صحابی تھے، بیعت عقبہ میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کرنے والے تھے، انصار کے السابقون الاولون میں سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد اور بہادری کے میدان میں غیر معروف نہیں تھے۔ وہ اکیلے ہی مکہ کے پاس سفیان بن خالد ہُذ کی کوٹھکانے لگا آئے تھے جو مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس اپنی مہم جوئی میں بہت کامیاب رہے تھے۔ غرضیکہ عبداللہ بن انیس واللہ من انیس واللہ عبد اللہ بن انیس اپنی مہم جوئی میں بہت کامیاب رہے تھے۔ غرضیکہ عبداللہ بن انیس واللہ علیہ ایک عام سپاہی عبداللہ بن انیس وقت کے باوجود اس گروہ کے امیر نہیں بلکہ ایک عام سپاہی متھے۔ یہ وہ تر بیت کی دنیا میں ایس ورخشاں مثال نہیں ملتی۔ 1

<sup>1</sup> السيرة النبوية للصلابي:343/2.

## سربه عبداللدبن رواحه رفاتنه

یہودی سردار ابورافع سلام بن ابی الحقیق کوسیدنا عبداللہ بن عتیک ڈاٹنٹو نے جہنم رسید کر دیا تو خیبر کے یہودیوں کی سرداری کا تاج اسیر بن رزام کے سر پر تج گیا۔ اسے لیمراور اسیرم بھی کہا جاتا ہے۔ نئے سردار نے اپنے ایجنڈ ب کا اعلان کرتے ہوئے کہا: اللہ کی قسم! آج تک مجمد (شکائیلہ) نے جب چاہا، جہاں چاہا حملہ کرکے یا اپنے فوجی دستوں کے ذریعے سے یہودیوں کو برباد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا گر اب الیا نہیں ہوگا۔ میں وہ حکمت عملی اپناؤں گا جو میرے پیش رواپنانے میں ناکام رہے۔ لوگوں نے پوچھا: تمھارا پلان کیا ہے؟ تم کیے مسلمانوں کا مقابلہ کروگے؟ میرے پیش رواپنانے میں ناکام رہے۔ لوگوں نے پوچھا: تمھارا پلان کیا ہے؟ تم کیے مسلمانوں کا مقابلہ کروگے؟ اسیر نے اپنی حکمت عملی واضح کرتے ہوئے کہا: میں غطفان یہودیوں کے مفاوات کا تحفظ کس طرح یقینی بناؤ گے؟ اسیر نے اپنی حکمت عملی واضح کرتے ہوئے کہا: میں غطفان قبیلے میں خود جاؤں گا۔ ان کے تمام سرکردہ لوگوں سے ملاقات کرکے آخیس مسلمانوں سے فیصلہ کن معرکے کے لیے تیار کروں گا۔ پھر ہم سب مل کرمسلمانوں کے گھر پہنچ کرمعر کہ لڑیں گے۔ کیونکہ جب بھی کوئی لشکر کسی قوم کے مرکز پر جملہ کرتا ہے تو حملہ آور اپنچ مقاصد میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا آئندہ جنگ مسلمانوں کے شہر میں بین کے اس کے کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا آئندہ جنگ مسلمانوں کے شہر میں لڑی جائے گی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم ان پر کاری وار کریں گے۔

يبود بول كى سركوني كاحكم

يبودي اينے ليڈر كى بي حكمت عملى من كر بہت خوش ہوئے اور سرداركى سوچ كوسرائے ہوئے كہنے لكے: " آپ



کی پلاننگ بڑی شاندار ہے۔''یقیناً یہی پلاننگ یہودیوں کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ چنانچہ اسیر نے غطفان اور دیگر قبائل کو اپنا ہمنوا بنانے اور انھیں جنگ کے لیے تیار کرنے کی غرض سے ان قبائل کا سفر شروع کر دیا۔

رسول الله عن الله عن

## اسلام کے فدائی خیبر میں

یسر بن رزام کے خاتمے کے لیے عبداللہ بن رواحہ بڑاتی اور ان کے ساتھیوں کی خبر ہی کافی تھی لیکن نبی رحمت علی تیم نے شوال 6 ھ میں تمیں صحابہ کرام جو النبی کوسیدنا عبداللہ بن رواحہ بڑاتی کی قیادت میں بھیجا تا کہ وہ لیسر بن رزام سے مذاکرات کریں۔تمیں سرفروشانِ اسلام جب خیبر پہنچ تو امیر لشکر نے شاہ خیبر کو پیغام بھیجا کہ ہم امن کا پیغام لائے ہیں۔تم سے مفید مذاکرات کے خواہش مند ہیں۔ بادشاہ نے کہا: میں بھی تم سے یہی تو قع رکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ بڑاتی نے بیسر سے بات کی ، انھوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ علی آئے شمیں خیبر کا محمل میں بھی کرخود بات جیت کرو اور اللہ کے رسول علی شیار شمیں خیبر کا گورزمقرر کردیں گے۔

#### يسير كاانكار واقرار

 گے۔ وہ سوچ بچار میں پڑ گیا۔ ادھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ واللہ اور ان کے رفقاء اسے مسلسل امیدیں ولاتے رہے اور اس کا چراغ آرزوروش کرتے رہے حتی کہ وہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہوگیا۔

یُسیر خیبر کا سردارتھا، اس لیے اس کے فیلے کے خلاف کسی یہودی کو بغاوت کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا۔ ساتھ تمیں معتمد ساتھیوں کولیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ ہر مسلمان نے ایک ایک یہودی اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا۔ مجاہدین کے اس گروہ میں بنوسلمہ کے حلیف سیدنا عبداللہ بن انیس جہنی ڈھٹٹو بھی تھے، جو بہت بہادر تھے۔ شاہ خیبر کیسر بن رزام ان کے پیچھے سوار ہو گیا۔

## شاوخيبر كاقتل

دھوکا بازی، غداری، مکر و فریب اور خیانت یہود کی نس نس میں بھری ہوئی ہے۔ انھوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کونقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ عُلِیْمِ تو رحمت عالم تھے، آپ عُلِیْمِ کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان خونریزی نہ ہونے پائے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ ڈاٹیڈ کا کردار بھی اسی پالیسی کا حصہ تھا لیکن کینہ پرور یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بغض وعناد کا زہر اگلتے رہتے تھے۔ اب بھی ان پر یہی بغض و عناد خالب تھا۔ یوں امن و آشتی کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انھوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہا مگر جیسی نیت و لیک مراد! انھیں اپنے فاسدارادوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔

جب بیگروہ خیبر سے چومیل دور قرق ثبار پہنچا تو پسر بن رزام کواپنے فیطے پر پشیانی ہوئی۔اس نے چکے سے سیدنا عبداللہ بن انیس کی تلوار پر ہاتھ ڈالنا چاہا، وہ اس کا مقصد بھانپ گئے اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھڑالی اور کہا:

ارے اللہ کے دہمن! تم دھوکا دینا چاہتے ہو؟ پھر وہ اونٹ سے اترے اور ایبا وار کیا کہ یُسیر کی ٹانگ کٹ گئی۔ پسیر کے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا تھا، اس نے وہی ڈنڈا عبداللہ بن انیس کے سر پر دے مارا اور آھیں زخی کردیا۔ یہ دکھتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے یہودی سوار کوئل کردیا۔ ان میں سے صرف ایک یہودی فی کر بھاگ گیا۔مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔

## مجابدین کی دربار رسالت میں حاضری

سیدنا عبداللہ بن انیس و اللہ علی ان کرتے ہیں کہ دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد ہم رسول اللہ علی اللہ علی کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ رسول اللہ علی کی اور آپ متالی کی اور آپ متالی کو ساری کارگز اربی سائی تو آپ علی کی خرمایا:

«نَجَّاكُمُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ»

''الله تعالیٰ نے شخصیں ظالم لوگوں سے نجات و بے دی ہے۔''

سیدنا عبداللہ بن انیس ڈالٹٹو کہتے ہیں کہ میں نبیِ کریم شکھٹا کے قریب ہوا۔ آپ کو اپنا زخم دکھایا تو آپ شکھٹا نے اس پر اپنا لعاب مبارک لگایا، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے وہ زخم مندمل ہو گیا اور بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ <sup>1</sup>

عبدالله بن انيس كوعصائے مبارك كا عطيه

سیدنا عبداللہ بن انیس وٹائیڈ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ طاقیق کے قریب ہوا اور اپنا زخم دکھایا۔ آپ طاقیق نے اپنا مبارک لعاب وہن میرے زخم پر لگایا تو وہ بہترین علاج ثابت ہوا۔ اس دن کے بعد اس زخم ہے بھی پیپ نگلی، نہ مجھی ورد ہوا، حالا نکہ میرے سرکی ہڈی بگڑ چکی تھی۔ آپ شائیق نے میرے چہرے پر اپنا وست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ پھر مجھے اپنا عصا عطا کیا اور فر مایا:

'' بیعصا اپنے پاس سنجال کر رکھنا۔ بیٹمھاری نشانی ہے۔ میں قیامت کے دن شمصیں اس سے پہپان لوں گا۔تم اس سے سہارا لے کرآ وُ گے۔''

جب سیدنا عبدالله بن انیس رہائیڈ فوت ہوئے تو بیعصا ان کی میت کے ساتھ رکھ کر انھیں دفایا گیا۔ 2

السيرة لابن هشام : 4/267,266/4 المغازي للواقدي : 64/2 الطبقات لابن سعد : 93,92/2. 2 مسند أحمد : 496/4 دلائل النبوة للبيهقي :43/44 زاد المعاد : 60/366 سبل الهذى والرشاد : 112,111/6.

## سربه كرزبن جابر فهرى والثنة

ئىرىتے كا سېپ

شوال 6 ھ میں عُکل اور عرینہ قبیلے کے آٹھ آدمی نبی کریم طَلَقَیْم کے پاس آئے، انھوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم دودھیل جانوروں والے تھے، زراعت پیشہ نہ تھے۔ کچھ دن گزرے کہ ہم بیار ہوگئے ہیں، ہمیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ نبی کریم طَلَقیْم کے اونٹ مدینہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر قباء کے علاقے میں غیر بہاڑ کے قریب ذی الجدر میں چرتے تھے۔ ان کی نگرانی پر آپ طَلَقیْم کے آزاد کردہ غلام بیار دُلِا اللہ اللہ موریقے۔

نبی کریم شاقیق نے ان لوگوں کو اپنی دودھیل اونٹیوں کی طرف بھیج دیا اور فرمایا کہتم ان اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب استعال کرو۔ ان لوگوں نے آپ شاقیق کے حکم پڑمل کیا تو چند ہی روز میں بالکل تندرست، بھلے چنگے اور موٹے تازے ہوگئے۔ ان بد بختوں نے شکر گزار ہونے کی بجائے اونٹیوں کے چرواہے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ چرواہے کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیے، اس کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیردیں اور اونٹیاں ہانگ کرلے گئے۔

1 صحيح البخاري: 4192 ، صحيح مسلم: 1671.



#### بيار دالنُّهُ؛ كي ميت قباء مين

ادھر سے بنوعمر و بن عوف کی ایک عورت کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ بیار ٹراٹئؤ درخت کے پنچ شہید ہوئے پڑے ہیں۔ وہ عورت گدھے پر سوارتھی، اس نے اپنے گدھے کا رخ اپنی قوم کی طرف چھیر دیا اور لوگوں کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔ وہ لوگ فوراً آئے اور بیار ٹراٹئؤ کی لاش اٹھا کر قباء میں لے آئے۔اس کے بعد نبی ٹراٹیؤ کم کواس سانحے کی اطلاع دی۔

#### مرتدين كا تعاقب

یے خبر پاتے ہی رسول اللہ طالق نے ان ظالموں کے تعاقب میں ہیں شہسواروں کوروانہ فرمایا اور ان کا امیر سیدنا گرز بن جابر فہری دالٹیئ کو بنایا۔

پھررسول الله مَا الله

«اَللَّهُمَّ! أَعْمِ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ أَضْيَقَ مِنْ مَّسَكِ»

''اےاللہ! ان پر راستہ اندھا اور کنگن ہے بھی زیادہ تنگ کر دے۔''

الله تعالیٰ نے اپنے نبی طَالِیْتِ کی دعا قبول فرمائی۔ ابھی سورج تھوڑا سا بلند ہوا تھا کہ مجاہدین کو ایک خاتون ملی، وہ اونٹ کا کندھا اٹھا کر جا رہی تھی۔ صحابہ کرام جن اُنٹی نے اس سے بوچھا: یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں آ رہی تھی کہ مجھے چندلوگ ملے، انھوں نے ایک اونٹ ذیج کیا ہوا تھا، اس میں سے انھوں نے مجھے یہ حصہ دے دیا۔ صحابہ کرام جن اُنٹی نے بوچھا: وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ حرہ کے ویرانے میں ہیں، جبتم اس طرف جاؤ گے تو شمصیں دور ہی سے ان کی آگ کا دھوال نظر آ جائے گا۔

مجاہدین نے ادھر کا رخ کیا۔ جب یہ پہنچ تو وہ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ مجاہدین نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور انھیں ہتھیار چینئنے ہی میں عافیت تجی۔ انھوں نے ہتھیار چینئنے ہی میں عافیت تجی۔ انھوں نے ہتھیار چینئنے ہی میں عافیت تجی۔ مجاہدین نے انھیں گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں پر اپنے چیجے بٹھا لیا۔ جب مجاہدین مدینہ پہنچ تو نبی کریم سالی غابہ نامی چراگاہ میں تھے۔ مجاہدین انھیں آپ شالی کی خدمت میں لے آئے۔

مرمد چورول کا انجام

ان بدبختوں نے خود ہی اپنے پاول پر کلہاڑی ماری تھی۔ نبی کریم شکھیا کے حکم سے ان کے ہاتھ یاوُں مخالف سمت

<sup>﴿</sup> المغازي للواقدي: 66/2. ٢ المغازي للواقدي: 66/2 ومتاع الأسماع: 273/1.

سے کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گئیں، اس کے بعد آھیں پتی ہوئی سنگلاخ چٹانوں میں پھینک دیا گیا، وہ پانی ما نگتے تھے لیکن آنھیں پانی نہیں دیا جاتا تھا حتی کہ وہ اسی طرح سسک سسک کر مرگئے۔
ابوقلا بہ جو راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے چوری کی، نہایت سفا کی سے خونِ ناحق کیا،
ابیان قبول کرنے کے بعد مرتد ہوگئے، پھر اللہ اور اس کے رسول منگھا کے خلاف انھوں نے اعلانِ جنگ کیا۔

## اونٹنوں کی بازیافت

جب اونٹنیاں واپس لائی گئیں تو رسول اللہ طاقیا نے سیدنا سلمہ بن اکوع اور ابو رہم غفاری طاقیا کو ان کی نگرانی پر مامور کیا، پھر رسول اللہ طاقیا غابہ سے واپس مدینہ تشریف لائے۔ ذوالجد رنامی چراگاہ سے بھگائی جانے والی اونٹنیاں پندرہ تھیں۔ آپ طاقیا نے اونٹنیوں کی طرف نظر دوڑائی تو الحناء نامی اوٹٹی گم پائی۔ آپ طاقیا نے سیدنا سلمہ بن اکوع جانئی سے بوجھا:



## «أَيْ سَلَمَةُ! أَيْنَ الحِنَّاءُ؟»

" الحنّاء كبال ٢٠٠٠

سلمہ ولائٹ نے بتایا: اللہ کے رسول! اسے تو ان بد بختوں نے ذرج کر دیا تھا۔ آپ مٹائٹی نے انھیں تھم دیا کہ اب ان کے چرنے کے لیے بہترین چراگاہ ڈھونڈو۔ انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ذوالحجد رسے بہترین کوئی چراگاہ نہیں تو آپ مٹائٹی نے انھیں ذوالحجد رکی طرف بھیج دیا۔ 2

<sup>1</sup> صحيح البخاري: 233 ، صحيح مسلم: 1671. 🤻 المغازي للواقدي: 67/2.

## فرمانِ باری تعالیٰ کا نزول

جب ان مرتدین کوقصاص میں وہی سزا دی گئی جس طرح انھوں نے چرواہے کوشہید کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمان نازل کیا:

﴿ إِنَّهَا جَزَّؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ لَهُمْ فِي اللَّهُ مُنَاكًا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ مُنَاكًا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ مُنَاكًا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ مُنَاكًا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ مُنَاكًا عَظِيمٌ ﴾ الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں،
ان کی سزا تو صرف سے ہے کہ آخیں قتل کیا جائے یاسولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب
سے کاٹ دیے جائیں یا آخیں جلا وطن کر دیا جائے۔ بید دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان
کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔'' 1

#### مُثْلَم ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا

الله تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد بھی کسی کی آئکھنہیں داغی گئی اور اس کے بعد آپ شائیم نے جواشکر بھی روانہ کیا، اسے تاکید کے ساتھ مثلہ کرنے سے منع فرمایا۔

## سرتيه عمروبن امييضمري والثلثة

#### سریے کا سبب

ایک مرتبہ سردارِ قریش ابوسفیان بن حرب نے قریثی لوگوں سے کہا: کیا تم میں ایسا کوئی آ دمی نہیں جو محمد (سالی ایک مرتبہ سردارِ قریش ابوسفیان بن حرب نے قریثی لوگوں سے کہا: کیا تم میں ایسا کوئی آ دمی نہیں بہت مضبوط دل کا مالک ہوں، میری گرفت بڑی سخت ہے اور بہت تیز دوڑتا ہوں۔ اگر تم مجھے قوت دو تو میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک خبخر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے، اس سے میں ان پر حملہ کروں گا، پھر کسی قافلے میں گھس جاؤں گا اور بھاگ کراس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ راستے کا میں خوب ماہر ہوں۔

ابوسفیان نے کہا:ارے! محمی تو ہمارے کام کے آدمی ہو۔ ابوسفیان نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اسے اونٹ اور زاوراہ دیا اور رخصت کرتے ہوئے تاکید کی کہ اس منصوبے کا کسی کوعلم نہ ہونے دینا۔ وہ رات کو مکہ سے نکلا اور مسلسل سفر کرتے ہوئے پانچ دن کے بعد چھٹے دن کی صبح حرہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہ لوگوں سے رسول اللہ عَلَیْمَا کی مسجد میں بینچ گیا۔ وہ لوگوں سے رسول اللہ عَلَیْمَا کی بارے میں پوچھتا پھرتا تھا، کسی نے بتایا کہ وہ بنوعبدالا شہل کی مسجد میں بیں۔

بدونے اپنی سواری کا رخ بنوعبدالا شہل کے محلے کی طرف کر دیا۔ بنوعبدالا شہل پہنچ کر اس نے مسجد کے پاس اپنی سواری باندھ دی اور رسول اللہ شکا تیا کہ کو صحابہ کرام ڈیا کی اس تھ محو گفتگو پایا۔ آپ شکا تیا نے اسے دیکھتے ہی فرمایا:

"إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ غَدْرًا ﴿ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُرِيدُهُ ﴾

'' بلاشبہ بیہ آ دمی دھوکا دینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کی مراد کے درمیان حاکل ہو جائے گا۔'' بدومسجد میں آیا اور دیمی لہجے میں پوچھنے لگا: عبدالمطلب کا بیٹا کون ہے؟ نبیِ کریم شکاتیا ہے فرمایا:

«أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»

"مين عبدالمطلب كابيثا مول-"

وہ خص آپ سالی کی طرف اس طرح اپکا جیسے سرگوثی کرنا جا ہتا ہو۔سیدنا اسید بن حفیر ٹالٹی نے اسے پکر لیا اور کھینچتے

عَلَى مَا هَمَمْتَ بهِ»

ہوئے پیچے کیا۔ جب انھوں نے اس کا ازار پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا تو ان کا ہاتھ بدو کے خیخر پر جاپڑا۔ وہ چیخ پڑے، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! بیتو دھوکے سے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخص گھبرا گیا اور اس کا خیخر زمین پر گر پڑا۔ وہ چلانے لگا: میرا خون، میرا خون اے محمد!۔ اسید بن حضر ڈالٹی نے نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ رسول اللہ مَالِیٰ نَا فَیْمَا نَا نَا نَا وَمَا أَقْدَمَكَ؟ فَإِنْ صَدَقْتَنِي نَفَعَكَ الصَّدْقُ وَ إِنْ كَذَبْتَنِي فَقَدِ اطَّلِعْتُ الْصَدْقُ فَ وَ إِنْ كَذَبْتَنِي فَقَدِ اطَّلِعْتُ

'' پیج بتا دو، تم کون ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ اور کس نیت سے آئے ہو؟ اگر پیج بتا دو گے تو تمھاری سپائی شہمیں فائدہ پہنچائے گی، جھوٹ بولو گے تو (اللہ کی طرف سے) جھے تمھارے ارادے کی خبر کر دی جائے گی۔'' بدو نے کہا: اگر میں آپ شائی کا کوسب پھھ بتا دوں تو کیا جھے امان مل جائے گی؟ آپ ٹائی کا نے فرمایا:''ہاں تم ہماری پناہ میں ہو۔'' اس نے صاف بتا دیا کہ ابوسفیان نے جھے آپ کوقتل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور بدلے میں منہ مانگا معاوضہ اور انعام واکرام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ ٹائی کی نے بیساری بات س کر اسے اسید بن حفیر ہائی بی کی قید میں رہنے دیا۔ اگلی صبح آپ ٹائی کا قد میں رہنے دیا۔ اگلی صبح آپ ٹائی کا قد میں رہنے دیا۔ اگلی صبح آپ ٹائی کی قد میں رہنے دیا۔ اگلی میں کا قد میں رہنے دیا۔ اگلی میں گائی کا شریف لائے اور اس بدو سے فرمایا:

«قَدْ أَمِنْتُكَ فَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ أَوْ خَيْرٌلَّكَ مِنْ ذَٰلِكَ»

'' میں نے شمصیں امان دی، جہاں چاہو جا سکتے ہولیکن اس سے بہتر ایک اور بات بھی ہے۔'' اس نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ آپ مُلْاَیِّا نے فرمایا:

«أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»

'' (وہ بات یہ ہے) کہتم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔''

## شكاري خود شكار هوگيا

اس نے بیمبارک کلمات سنتے ہی کلم ترق کی گواہی وے دی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ بعد ازاں اس نے کہا:
اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں کس سے نہیں ڈرتا لیکن آپ شائی کا کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میرا
دل و دماغ اپا بج ہو گیا، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں جرت زدہ ہوگیا کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی سوار
نہیں پہنچا اور میرے معاملے کی کسی کو خرنہیں تھی، پھر بھی آپ شائی کا کوسب پچھ پتہ چل گیا! یہ بات دیکھ کر میری
آئی کھول سے پردہ اثر گیا، مجھے یقین ہوگیا کہ آپ اللہ کے سپچے رسول شائی ہیں اور ابوسفیان کا گروہ بدا عمالیوں کا

بنڈل اور شیطانی ٹولہ ہے۔ نبی کریم شکھی اس کی بات س کر مسکرا پڑے۔ بیشخص کچھ دن آپ شکھی کے پاس تھمرا، پھراجازت لے کرایئے وطن چلا گیا۔

## ابوسفیان کے قتل کی مہم

## بهيدكل كب

میں نے اپنے ساتھی کو بہت ہم جھایا لیکن ان کا اصرار تھا کہ ہم طواف ضرور کریں۔ میں اپنے ساتھی کی دلجوئی کے لیے چل پڑا۔ ہم نے طواف کر کے دور کعتیں پڑھیں۔ جب ہم بیت اللہ سے نکلے تو اچا تک معاویہ بن ابوسفیان مل گیا، اس نے مجھے پہچان لیا اور قریش مکہ کوفوراً میری آمد کی خبر دے دی۔ قریش مکہ کہنے لگے: عمروضرور کسی شرکے ارادے سے آیا ہے۔ سیدنا عمرو ڈلائٹوڈ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت معروف تھے اور بڑے خطرناک خیال کیے جاتے تھے۔ عمرو ڈلائٹوڈ نے خطرے کی ہومحسوں کرلی۔ انھوں نے اپنے ساتھی سے کہا: ہمیں اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چا ہے۔ معاویہ جسے ہی قریش کو ہمارے متعلق خبر دے گا، وہ فوراً ہماری تلاش میں آنکلیں گے۔ وہ کہتے ہیں: پھر وہی ہواجس کا مجھے اندیشہ جسے ہی قریش کو ہمارے متعلق خبر دے گا، وہ فوراً ہماری تلاش میں آنکلیں گے۔ وہ کہتے ہیں: پھر وہی ہواجس کا مجھے اندیشہ



تھا۔ قریش کو جونہی پینہ چلا وہ ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ہم بھاگ کر پہاڑی غار میں جھپ گئے، ہنج تک ہم نے غار ہی میں پناہ لیے رکھی۔قریشِ مکہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پھر خائب و خاسر ہوکر لوٹ گئے۔

#### ایک مشرک کا صفایا

حافظ ابن کیر را اللہ نے بیان کیا ہے کہ مجھ ہوئی تو عثان بن عبیداللہ بن مالک بن عبیداللہ یمی اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کا شنے پہاڑی علاقے کی طرف آیا، وہ ہماری طرف ہی آرہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سلمہ سے کہا: اگر اس نے ہمیں دکھے لیا تو فوراً شور مجا کر اہلِ مکہ کو اکٹھا کر لے گا۔ وہ آ ہستہ ہمارے قریب آرہا تھا حتی کہ وہ غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ جو نہی وہ میری زد میں آیا، میں اس پر بل پڑا اور اس کی چھاتی کے نیخ بخر گھونپ دیا۔ وہ گر پڑا اور چیخ چیخ کر تڑپ گیا۔ جو نہی وہ میری زد میں آیا، میں اس پر بل پڑا اور اس کی چھاتی کے نیخ بخر گھونپ دیا۔ وہ گر پڑا اور چیخ چیخ کر تڑپ لگا۔ اہلِ مکہ جو ہماری تلاش سے مایوں ہوکر ابھی اپنے گھر ہی گئے تھے، شور س کرواپس آگئے۔ دیکھا کہ ان کا ساتھی خاک اور خون میں تڑپ رہا ہے، اس کی زندگی کی آخری رمتی باقی تھی، انھوں نے اس سے پوچھا: تمھارا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اور خون میں تڑپ رہا ہے، اس کی زندگی کی آخری رمتی باقی تھی، انھوں نے اس سے پوچھا: تمھارا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ اس نے بتایا: عمرو بن امیضم کی نے۔ ابوسفیان بولا: دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ وہ خیر کے ارادے سے نہیں آیا۔ عثمان بن عبیداللہ آخری سانس لے رہا تھا، وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر دم توڑ گیا، قریش کو ہماری پناہ گاہ کے حوالے سے پچھ نہ بتا سکا۔ عبیداللہ آخری سانس لے رہا تھا، وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر دم توڑ گیا، قریش کو ہماری پناہ گاہ کے حوالے سے پچھ نہ بتا سکا۔

#### دوسرے مشرک کا خاتمہ

قریش نے سرے سے ہمیں تلاش کرنے گئے۔ ہم دوراتیں غارہی میں چھے رہے۔ جب ہمیں یقین ہوگیا کہ دشمن ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں اور مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں تو ہم مدینہ جانے کے لیے نکل پڑے۔ ہمیں بنو دیل بن بکر کا ایک لمبا تڑ نگا آ دمی ملا، وہ ایک آ نکھ سے کا ناتھا اور اپنی بکریاں چرانے کے لیے غار کی طرف آ نکلا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا: تم کون ہو؟ میں جھٹ بولا: بنو بکر سے ہوں۔ میرا جواب من کر وہ خوشی سے پھولے نہ سا رہا تھا، اس نے جواباً کہا: میں بھی بنو بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اسے یقین ہوگیا کہ بیا ہی آ دمی ہیں۔ اس نے غار کی دیوار سے ٹیک لگائی، ٹانگ رٹھ کر لیٹ گیا اور پیشعر گانے لگا:

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَّا دُمْتُ حَيًّا وَلَسْتُ أَدِينُ دِينَ الْمُسْلِمِينَا

'' میں جب تک زندہ رہوں گا تبھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ نہ مسلمانوں کا دین اپناؤں گا۔''

عمرو دلی این کہتے ہیں: میں نے دل میں کہا: اللہ کی فتم! میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ میں موقع کی تاک میں رہا۔ وہ بہت جلد نیند کی آغوش میں جھولنے لگا۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور اسے ابدی نیندسُلا دیا۔ میں غارسے نکلا اور بھا گنے لگا۔ راستے میں مجھے دوآ دمی ملے وہ قریش کے جاسوں تھے۔ میں نے ایک کوقل کر دیا اور دوسرے کو مضبوطی سے باندھ لیا۔ میں اسے لے کر مدینہ پہنچا تو انصار کے بچے کھیل رہے تھے۔ انھوں نے مجھے دیکھا تو فوراً بھاگ کر نبی کریم مُناتیکا کو اطلاع دے دی۔ میں آپ شائیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا قیدی بھی تھا۔ آپ شائیکا ہمیں دیکھ کر مسکرانے گے اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ جب یہ دونوں ساتھی سیدنا عمرو اور سیدنا سلمہ ڈائٹیا عثمان بن مالک کوتل کرکے بھاگے تھے وراست میں مجھڑ گئے تھے۔ سیدنا سلمہ ڈائٹیئا عمروسے تین دن بعد مدینہ بہنچے تھے۔ کہ کو کے تھے۔ سیدنا سلمہ ڈائٹیئا عمروسے تین دن بعد مدینہ بہنچے تھے۔

<sup>1</sup> الطبقات لابن سعد: 94,93/2 البداية والنهاية: 71/4-73 السيرة لابن هشام: 282/4-284. ابن اسحاق اور ابن كثير في الطبقات لابن سعد التاريخ على التي المحال المحا

## سرتيه خط

اس سریے میں اسلامی لشکر کو غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑا حتی کہ مجاہدین درختوں کے پتے کھاتے رہے، اس

لیے اس سربیہ کوسریئہ خبط کہتے ہیں۔ خبط کے معنی ورخت سے جھاڑے ہوئے ہیں۔ بیشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے اسے سیف البحر بھی کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سریتے کے امیر سیدنا ابوعبیدہ بن جراح ڈالٹیڈ تھے، اس لیے اس سریہ کوسریئہ ابوعبیدہ بن جراح جھی کہا جاتا ہے۔

## سریے کا سبب



ابن سعد اور دیگر سیرت نگاراس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ ساطل سمندر پر بسنے والے قبیلہ جہینہ کے لوگوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس شر انگیز

منصوبے کاعلم رسول الله منافیقیم کو ہوگیا تو آپ منافیقیم نے ان کی سرکوبی کے لیے تین سومجامدین کالشکر بھیجا۔

سوجے ہ مرحوں اللہ کا ہوا ہو تی ہو آپ کا ہوا ہے ان کی شروب سے بیے یک سوجاہد یک ہر ایجا ہے۔ صحیح بخاری میں صراحت کے ساتھ اس سریے کا سبب سے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ شائیا ہم کو اطلاع ملی کہ قریش

کا تجارتی قافلہ مکہ واپس آ رہا ہے تو آپ سائی آئے گئے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے تین سو جانباز بھیجے۔ معافظ ابن حجر بڑالف کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق ممکن ہے کہ آپ ساٹھی نے لشکر کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا ہولیکن

رائے میں قریثی قافلے سے نکراؤ ہوگیا ہو۔ 3 لیکن صحیحین کی صراحت اس سے موافقت نہیں کرتی۔ واللہ اعلم

## سربير كى تاريخ

جمہور سیرت نگار اور اہل مغازی اس سریے کی تاریخ رجب 8 ھ بتاتے ہیں جبکہ صحیحین کی روایت کے مطابق میر

 <sup>1</sup> الطبقات لابن سعد: 132/2، المغازي للواقدي: 221/2، عيون الأثر، ص: 345. 2 صحيح البخاري: 4361، صحيح مسلم: 1935. 3 فتح الباري: 98/8.



سریوسلے حدیبیہ سے پہلے 6 ھ میں ہوا تھا۔ اگر اس سریے کی تاریخ رجب 8 ھ مان لی جائے تو اس پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس سریہ کا وقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے منافی ہے:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ عَنْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ "وه آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھے ہیں،

آپ فرمائے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔"

جبکہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ مذکورہ فرمانِ الہی کے باوجود نبی کریم علی الم حمت والے مہینے میں کسی وستے کو لئرنے کے لیے بھیجیں۔اگر اس سریے کا دوسرا سب تسلیم کیا جائے کہ آپ علی آئے نے قریشی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا تو یہ بھی محال ہے کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ شرطتھی کہ فریقین دس سال تک ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، لہٰذا اس شرط کی موجودگی میں بھلا کیے ممکن ہے کہ نبی کریم علی آئے عہد شکنی کریں ہر چند قریش نے رجب کے دو ماہ بعد رمضان میں عہدشکنی کی تھی۔

حافظ ابن ججر برات کھتے ہیں: اگر اس سریے کی یہی تاریخ (8 ھ) تسلیم کی جائے تو پھر ہم اس سریے کے ہیںجے کا تصور ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوچکی تھی۔ (جس میں ایک شِق یہ تھی کہ قریش اور مسلمان دس سال تک ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے) اس لیے شیخے حدیث کی روشنی میں یہی بات رائج محسوس ہوتی ہے کہ یہ بہریہ 6 ھیا اس سے پہلے کا ہے جبکہ صلح حدیبین بین ہوئی تھی۔ ہاں اگر یہی تاریخ درست ہوتو یہ مکن ہے کہ آپ طاق نے یہ شکر قریش قاف سے لڑائی کے لیے نہیں بلکہ جہینہ قبیلے سے ان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہو۔ اس سریے کے بارے میں پچھ معلوم نہیں کہ مجاہدین نے کیا کارروائی کی۔ اس سریے کے حوالے سے بس اس لیے اس سریے کے حوالے سے بس کے معلوم نہیں کہ مجاہدین نے کیا کارروائی کی۔ اس سریے کے حوالے سے بس کی معلوم ہینہ یا اس سے زیادہ دن ایک ہی جگہ شھرے رہے۔

علامه ابن قیم خلفۂ سریہ خبط لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اس قصے کا سیاق اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ بیہ

<sup>🐠</sup> البقرة 217:2. 😻 فتح الباري: 98/8.

سربی سلح حدیبیا ورعمرہ حدیبیہ سے پہلے زمانے کا ہے۔ کیونکہ نبی کریم طابق نے سلح سے فتح مکہ تک کسی قریثی قافلے کا تعاقب نہیں کیا۔ بیعرصہ امن وصلح کا ہے۔ اور بیجھی ممکن نہیں کہ بیسربید دو مرتبہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ سلح حدیبیہ سے پہلے اور دوسری مرتبہ سلح کے بعد۔ واللہ اعلم ا

## لشكركي روانكي



رسول الله طَالَيْظِ نے سیف البحر (ساحل سمندر)
کی طرف ایک اشکر بھیجا، اس کی تعداد تقریباً تین
سوتھی۔ساحل سمندر مدینہ سے پانچ دن کی پیدل
مسافت پرتھا۔ اس سفر میں مسلمانوں کو سخت بھوک
کا سامنا کرنا پڑا حتی کہ وہ سلم نامی درخت کے
پتے کھا کر گزارہ کرتے رہے۔ آیئے اس واقعے
کی تفصیل سیدنا جابر بن عبداللہ دیا نین کی زبانی

سنیے۔ وہ اس لشکر میں بنفس نفیس شریک تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شکھی نے ہم نتین سوسواروں کو بھیجا اور ابوعبیدہ بن جراح بڑائٹی کو ہمارا امیر بنایا اور ہمیں زادِراہ کے طور پر کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھیلا مرحمت فرمایا۔

## لشكركي فاقه كشي

سیدنا جابر رہائی کہتے ہیں کہ ابھی ہم راستے ہی میں سے کہ زاد راہ ختم ہوگیا۔ سالار لشکر ابوعبیدہ وہائی نے اعلان کیا کہ جس کے پاس کچھ زادِ راہ ہو، وہ لے آئے، چنانچہ سارے لشکر سے زاد راہ اکٹھا کیا گیا تو وہ چڑے کے ایک برتن میں بھر گیا۔ سیدنا ابوعبیدہ ڈائی ہمیں روزانہ ایک ایک مجبور دیتے، ہم اسے اس طرح چوستے رہتے جیسے بچہ ماں کا دودھ بیتا ہے، اس کے بعد ہم یانی پی لیتے تھے جوہمیں ایک دن کے لیے کافی ہوتا۔

ہمیں تھجور کی اہمیت کا اندازہ اس دن ہوا جب وہ بھی ختم ہوگئیں اور ہمیں ایک دانہ بھی نہ ملا۔ جب ہم بھوک سے نڈھال ہوگئے توسلم نامی درخت کے بچے جھاڑ کر پانی میں بھگونے لگے جب وہ نرم ہوجاتے تو ہم انھیں کھا لیتے۔ بیہ پیٹے کھانے سے ہمارے ہونٹ اور باچھیں زخمی ہوگئیں اور ہمارے ہونٹ سوج کر اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہوگئے۔

<sup>( ﴿</sup> زاد المعاد: 390/3.

#### قیس بن سعد خالفیُّ کی بے مثال سخاوت

سعد بن عبادہ والنفؤ کے بیٹے قیس بھی اس لشکر میں شریک تھے۔اینے باپ کی طرح بیکھی بڑے دریا دل تھے۔مجاہدین کی پیمالت دیکھ کر انھوں نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو جھ سے اونٹوں کے بدلے مجھورین خرید لے۔ وہ مجھے اس جگہ اونٹ دے دے اور میں مدینہ جا کر اسے تھجوریں دے دوں گا۔قبیلہ جہینہ کے ایک شخص کی قیس سے ملا قات ہوئی تو قیس ٹائٹؤا نے اس شخص کے سامنے بھی یہی پیش کش وہرائی۔اس نے کہا: میں تو شمصیں نہیں جانتا۔سیدنا عمر ٹائٹؤا بیہ بات س کر بولے: واہ رے صاحبز ادے! تمھارے بلے تو ہے کچھنہیں مگر دوسروں کے مال پراتنا بڑا سودا کر رہے ہو! سیدنا قیس بھائٹڈ نے سیدنا عمر مٹائٹڈ کی تنقید نظر انداز کر دی اور جہنی سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: میں سعد بن عبادہ بن دُلیم کا بیٹا قیس ہوں۔ جہنی نے سیرنا سعد ولٹنٹ کا نام سنتے ہی کہا: بس بس! سعد کے نام کے بعداب سی تعارف کی ضرورت نہیں، وہ یثر بی سردار تو میرا بڑا گہرا دوست ہے، چنانچہ سودا طے ہوگیا۔ ہر اونٹ کے عوض ایک وسق (تقریباً 4 من) کھجوریں دینے کا فیصلہ ہوا۔ جہنی نے شرط لگائی کہ میں بنو دُلیم کی ذخیرہ شدہ خشک کھجوریں لوں گا۔ سیرنا قبیں ڈاٹنؤ نے اس کی شرط بخوشی شلیم کی اور اس سے یا پچ اونٹ خرید لیے۔جہنی نے بیسودا لکا کرنے کے لیے گواہ مانکے تو انصار و مہاجرین کی ایک جماعت نے گواہی دے دی۔سیدنا عمر چھٹٹ سے گواہی طلب کی گئی تو انھوں نے اٹکار کر دیا اور کہا: اس نو جوان کے یلے کچھنہیں ، اس کا اپنا کوئی مال نہیں ، سارا مال اس کے باپ کا ہے۔ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔جہنی بول پڑا کہ اللہ کی قتم! سعد خیانت کرنے والانہیں اور وہ بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہ، وہ تھوڑی سی تھجوروں کے بدلے اپنے بیٹے کے عہد سے خیانت نہیں کرے گا۔

سیدنا قیس رٹائٹؤ نے ایک اونٹ ذخ کیا اور مجاہدین کو کھانا کھلایا۔ دوسرے دن پھر ایک اونٹ ذخ کیا، تیسرے دن پھر ایک اونٹ ذخ کیا۔ چوتھے دن وہ اونٹ ذخ کرنے گے تو ابوعبیدہ ٹرائٹؤ نے انھیں روک دیا اور کہا: اے قیس! پھر ایک اونٹ ذخ کیا۔ چوتھے دن وہ اونٹ ذخ کرنے گے تو ابوعبیدہ ٹرائٹؤ نے انھیں روک دیا اور کہا: اے قیس! تمھارے پاس مال تو ہے نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنا معاہدہ تو ٹر کر معاہدہ شکن کہلاؤ۔ سیدنا قیس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے گئے: آپ میرے باپ کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کے قرض ادا کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں اور قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا وہ میرے ذمے لگی کھجوریں ادا کرنے میں بخل سے کام لیس گے، جبکہ میں نے یہ قرض اللہ کی راہ میں اپنے مجاہد ساتھیوں کی خاطر لیا ہے؟ سیدنا ابوعبیدہ ڈٹائٹؤ نیہ جواب من کر زم پڑگئے۔ لیکن سیدنا عمر ڈٹائٹؤ نے انھیں مختی سے منع کر دیا، چنا نچہ تین اونٹ ذخ کر دیے گئے اور دو اونٹ واپسی پر گئے۔ لیکن سیدنا عمر ڈٹائٹؤ نے انھیں مختی سے منع کر دیا، چنا نچہ تین اونٹ ذخ کر دیے گئے اور دو اونٹ واپسی پر مجاہدین کی سواری کے کام آئے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں تین دن تین تین اونٹ ذخ کر کے کا ذکر ہے۔

#### الله کی طرف سے نرائی مہمان نوازی

سیدنا جابر ڈلائٹو کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالے پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بہت بڑی مجھلی جاہر کھیلی جاہر کھیلی ہوری مجھلی جاہر کھیلی ہوری مجھلی جا ہوری مجھلی ہے بیل کے وہ عزبرنا می مجھلی تھی۔ ہم اس مجھلی سے بیل کے گوشت کی طرح بڑے بڑے نکڑے کا شخے اور بھون بھون کر کھا جاتے تھے۔ ہم نے اس کا پچھ حصہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق خشک کر کے زادِ راہ کے طور پر رکھ لیا۔ ہم تین سو آ دمی اس کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوگئے۔ ہم اس کے تیل کی مالش کرتے تھے، اس طرح ہماری جسمانی حالت پہلے سے بہتہ ہم ہوگئے۔

## عنبركا حجم

عنبر مچھلی سمندر کے بڑے بڑے جانوروں میں شار ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی عموماً 75 فٹ ہوتی ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کی آنکھ کے گڑھے سے پیالے بھر بھر کرتیل نکالتے تھے۔ ایک بارسیدنا ابوعبیدہ ڈٹائٹنز نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کواس گڑھے میں بٹھا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر کھڑی کر دی، پھر لشکر میں موجود سب سے بڑا اونٹ منگوایا اور مجاہدین میں سب سے زیادہ دراز قامت شخص سیدنا قیس ڈٹائٹن کواس پر سوار کیا۔ وہ اس پسلی کے بنچے سے گزر گئے مگران کا سرمچھلی کی پسلی سے مَس نہیں ہوا۔

## رسول الله سل ينام في محمل تناول فرمائي

سیدنا جابر و النفو کہتے ہیں: جب ہم مدینہ واپس پہنچ تو ہم نے رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ کو اپنے سفر کا حال سایا اور اس مجھلی کا ذکر کیا تو آپ مُنْ اللهُ عَلَيْمَ نے فرمایا:



«كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ · أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِّنْهُ»

'' پیرزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمھارے لیے ہی نکالا تھا۔ اگر تمھارے پاس اس میں سے کچھ ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ۔''

الك صحابي نے آپ طَاقِيْظ كى خدمت ميں وہ كوشت بيش كيا تو آپ طَاقْدِ اِن اسے تناول فرمايا۔

باپ بینے کی پیاری پیاری باتیں

جب سیدنا سعد ڈاٹٹو کوشکر کی خشہ حالی کاعلم ہوا تو انھوں نے اپنے فرزندقیس ڈاٹٹو سے پوچھا: شکر کی سمپری اور بھوک کی حالت میں تم نے ان کے لیے اونٹ ذرئے نہیں کیا؟ انھوں نے جواب دیا: ذرئے کیا تھا، انھوں نے پوچھا: پھر کیا کیا؟ جواب دیا: دوسرے دن بھی اونٹ ذرئے کیا۔ پوچھا: پھر جب بھوک لگی تو کیا کیا؟ انھوں نے کہا: تیسرے دن بھی اونٹ ذرئے کیا۔ پوچھا: پھر جب بھوک لگی تو کیا کیا؟ انھوں نے کہا: تیسرے دن بھی اونٹ ذرئے کیا۔ پوچھا: پھر ججے روک دیا گیا۔

سیدنا سعد ڈوائیڈ نے پوچھا: کس نے روکا؟ انھوں نے جواب دیا: میرے امیر ابوعبیدہ بن جراح ڈوائیڈ نے۔ پوچھا:
کیوں روکا؟ کہنے گئے: وہ کہتے تھے کہ تمھارے پاس کوئی مال نہیں، سارا مال تو تمھارے باپ کا ہے۔ سیدنا سعد ڈوائیڈ کہنے گئے: میرے چار باغ تمھارے ہیں، ان میں سے جو سب سے کم پھل والا ہے، اس میں سے پچاس وسق کھجوریں تم حاصل کرسکو گے۔ انھوں نے یہ باغ اپنے بیٹے کے نام لکھ دیے اور اس پر ابوعبیدہ اور دیگر صحابہ کرام ڈوائیڈ کو گواہ بنایا۔ اس کے بعد جہنی مدینہ آیا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو قیس ڈوائیڈ نے اُسے معاہدے کے مطابق کھجوریں دے دیں۔ مزید برآں اسے لباس بھی عنایت کیا اور سواری بھی فراہم کی۔

#### فاندانِ سعد کے لیے بثارت

رسول الله عَلَيْظِم كو جب سيدنا قيس جليفيز كى سخاوت كاعلم مواتو آپ عَلَيْظِم نے فرمايا:

"إِنَّ الْجُودَ لَمِنْ شِيمَةِ أَهْلِ ذَٰلِكَ الْبَيْتِ»

''بلاشبه سخاوت کرنا اس خاندان کا طُر وُ امتیاز ہے۔''

یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے

 <sup>1</sup> صحيح البخاري: 4360-4360، صحيح مسلم: 1935، فتح الباري: 8/88-102، زاد المعاد: 390,389،
 السيرة لابن هشام: 4/184، الطبقات لابن سعد: 2/132/ عيون الأثر، ص 346,345، المغازي للواقدي: 221/2-223-340.
 سبل الهدى والرشاد: 6/671-181.

میں سخت جنگ نہیں ہوئی۔ کہیں کہیں معمولی جھڑ پیں ہوئیں، لہذا ان مہمات کو جنگ کے بجائے فوجی گشت اور تادیبی نقل وحرکت کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے مغرور دشمنوں کوخوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پرغور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورت حال بدل گئ تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹے جا رہے تھے۔ اب انھیں بیاحساس ہو گیا تھا کہ دعوت اسلام کو خاموش کرنے اور اس کی شوکت کو دُھندلا یا نہیں جا سکتا۔ بیت بدیلی اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدید بیہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ بیسلے دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں برقر ار رہنے اور پھلنے پھولنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔

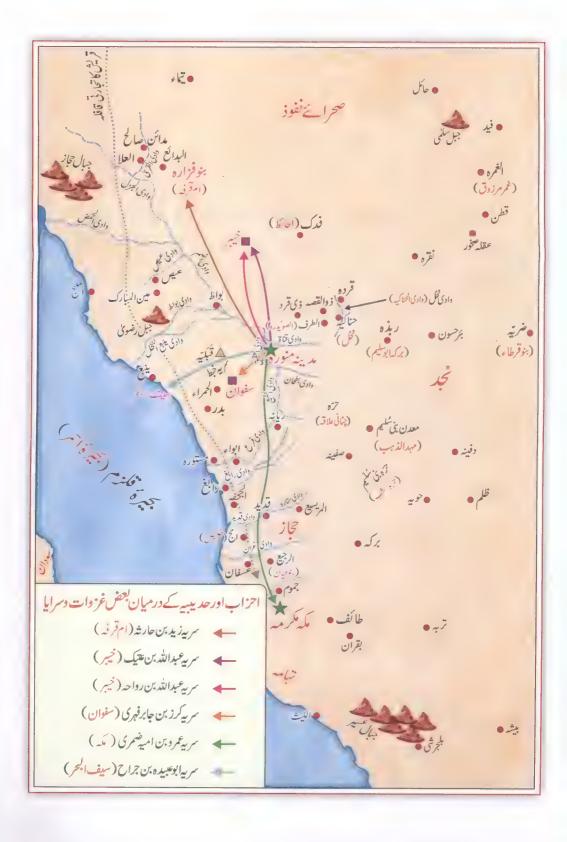

## 

سیدہ ام رومان بنت عامر بن عُویمر بن عبر شمس کنانیہ رہی کیا نام زینب تھا، ایک قول کے مطابق ان کا نام دِعد تھا۔ بیام المومنین سیدہ عائشہ رہی ہی والدہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رہی ہی المیہ محتر متھیں۔ ان کی پہلی شادی قبیلہ از د سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن حارث بن سخبرہ بن جُرثومہ سے ہوئی۔ وہ آھیں مکہ لے آئے۔ ان کے بطن سے عبداللہ بن حارث کا بیٹا طفیل پیدا ہوا۔ عبداللہ بن حارث سیدنا ابو بکر رہی تھیں کا حلیف تھا۔ مکہ آ کر عبداللہ وفات پا گیا تو ام رومان رہی تھیں۔ انھوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی۔

ام رومان رہ اس سیدہ اور عبد الرحمٰن والتی کے دو بچے پیدا ہوئے: ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور عبد الرحمٰن والتی ا ذوالحجہ 6 ھ میں سیدہ ام رومان والت پا گئیں۔ ان کی تذفین کے لیے رسول اللہ مٹی ایک بنفسِ نفیس ان کی قبر میں ان کے اور بارگاہ ربانی میں عرض کیا:

"اَللَّهُمَّ! لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ مَا لَقِيَتْ أُمَّ رُومَانٍ فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ"

''اے اللہ! ام رومان کو تیری اور تیرے رسول کی خاطر جو مشکلات آئیں وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔'' پھر نبی کریم ﷺ نے انھیں بہت بڑے اعزاز سے نواز تے ہوئے فرمایا:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أُمِّ رُومَانٍ »

"جے بیر بات پیند ہے کہ وہ جنت کی حوروں میں سے کسی عورت کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے <u>"</u>"

<sup>1</sup> إمتاع الأسماع: 182/6 الروض الأنف: 447,446/4 الإصابة: 392,391/8 أسد الغابة: 5/447,446.

## تفصیل حواثی سیرت انسائیکلوپیڈیا (جلد ہفتم) اعلام، اماکن، قبائل اور متفرق مضامین (بہاعتبار حروف تہجی)

#### اعلام

جمل: جمل بدایک بہادر آدمی کا نام ہے۔ سعد وہنٹی نے بہادری میں بطور تمثیل بیشعر پڑھا تھا۔ علامہ سیملی کہتے ہیں کہ بیجمل نہیں حمل ہے، لین عمل بن سعدانہ بن حارثہ بن معقل بن علیم بن جناب کلبی۔ بیقد یم رجز بیشعر ہے جو سعد ڈاٹٹو نے بطور تمثیل پڑھا۔ (السیرة لابن هشام، حاشیة: 236/3، الروض الأنف: 430/3)

حارث بن نعمان وللفيَّذ عارث بن نعمان بن نفح بن زيد بن عبيد بن نظبه بن غنم بن ما لک بن نجار خزر جی ولفَّذ جليل القدر صحافي مين - انهيں ابن نفح كے بجائے ابن رافع بھى كہا گيا ہے ۔ ان كى كنيت ابوعبدالله تقى ۔ بہت زيادہ ديندار تقے اور والدہ كے ساتھ بہت زيادہ حن سلوك كرتے تھے بدر اور ديگر غروات ميں شريك ہوئے ۔ انھوں نے جبر بل عليلة كو دومرتبه ديكھا تھا۔ آخر عمر ميں نابينا ہوگئے تھے۔ انھوں نے سيدنا معاويہ ولفَّظ كے عہد ميں وفات پائى۔ (سير أعلام النبلاء: 378/2-380) إسعاف المبطا: 8/1 الإصابة: 708,707/1)

شریف (740-816 هـ/1340): علامه علی بن محمد بن علی برای شریف جرجانی کے نام سے معروف بیں۔ ان کا شار فلسفی اور کبارع بی علیاء میں ہوتا ہے۔ ایران کے شہر آستر آباد (موجودہ نام گرگان) کے قریب تاکونا می بستی میں پیدا ہوئے۔ شیراز میں تعلیم حاصل کی۔ جب 789 همیں تیمور نے وہاں دھاوا بولا تو علامہ جرجانی سمرقند بھاگ گئے۔ تیمور وفات پا گیا تو یہ شیراز واپس آ گئے اور تادم زیست شیراز بی میں رہے۔ ان کی تقریباً پچاس تصنیفات ہیں جن میں سے چند کتب سے ہیں: التعریفات، شرح مواقف تادم زیست شیراز بی میں رہے۔ ان کی تقریباً پچاس تصنیفات ہیں جن میں الفرائض، رسالة فی فن أصول الحدیث، حاشیة علی الکشاف۔ (الأعلام للزركلی: 7/5)

عرقه : به قلابه بنت سُعَد بن سعد بن سهم ہے۔ اس کی کنیت ام فاطمہ تھی اور اس کو اس کی بہترین خوشبو کی بنا پر عُرقه کہا جاتا تھا اور سیہ خاتون سیدہ خدیجہ پڑتا گئا کی تانی تھی۔ (الروض الأنف : 431/3)

ولفسن (1305-1394 ھ/1887 ھ/1974-1974): اس کا مکمل نام Harry Austryn Wolfson ہے۔ 1887ء میں روس میں پیدا ہوا۔ 1903ء میں یونا پیٹڈ اسٹیٹ امریکہ کی طرف ہجرت کی۔ امریکہ کے شہر کیمبرج میں ہارورڈ یونیورٹی سے تعلیم حاصل کی۔ پھر 1912ء سے 1914ء تک مخصیل علم کے سلسلے میں یورپ رہا۔ 1915ء میں ہارورڈ یونیورٹی میں استاد مقرر ہوا۔ 1920ء میں ترقی پاکر عبرانی زبان واوب اور یہودی فلنفے کر بہت سی کتابیں کھیں، مثلا: عبرانی زبان واوب اور یہودی فلنفے کا استاد بن گیا اور وفات تک اس یونیورٹی میں استاد رہا۔ اس نے فلنفے پر بہت سی کتابیں کھیں، مثلا: Crescas' Critique of Aristotle, The Philosophy of Spinoza, Foundations of Religious Philosophy (وکی پیڈیا انسائیکلوپیڈیا) in Judaism.

#### اماكن

أجم الشيخين: كو أحمر السبختين بھى كہا گيا ہے۔ ايك قول اجم السمر بھى ہے۔ بيجگه مدينہ كے قريب ہے۔ جس رات رسول الله عَلَيْهِمُ مَشْركين سے احد ميں لڑائى كے ليے فكائو آپ عَلَيْمُ كُلُّمُ كُلُكُمْ الله عَلَيْهُمُ مَشْركين سے احد ميں لڑائى كے ليے فكائو آپ عَلَيْمُ كُلُكُمْ كُلُكُمْ الله عَلَيْمُ مَشْركين بيا عامل الله عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْمُ كُلُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اور گرهياں قيل اور بوڑھى آپس ميں باتيں كيا كرتے تھے۔ أجم السمر كمعنى بھى يہى بيں۔ اجم كمعنى گڑھى اور السمر كمعنى قصه گوئى كے بيں۔ (مرويات غزوة الخندق، ص: 195,194)

حمراء الاسد: مدینہ سے عقق کے راستے پر ذوالحلیفہ سے آگے 20 کلومیٹر دورایک سرخ پہاڑ ہے جو وادی عقق الحساکے بائیں طرف واقع ہے۔ (معجم البلدان، مادة: حمراء الأسد، معجم المعالم الجغرافية، ص: 106,105) يہيں 3 ھيں غزوه حمراء الاسد پیش آیا تھا۔

صور بن: يرجك مدينه منوره سے بنوقريظ كى طرف جاتے ہوئے بقيع سے دورعوالى مدينه كے قريب واقع ہے۔ (معجم المعالم الجغرافية، ص: 180)

ضريّة: ينخِدك وسط مين واقع چراگاه ہے۔ضربينامى قصبدربذه سے 165 كلوميٹر اور الحناكيدسے 247 كلوميٹر مشرق مين، الحناكيد عنيزه شاہراه پر واقع البتر اء سے 135 كلوميٹر جنوب مين اور العفيف سے تقريباً 90 كلوميٹر شال ميں ہے۔ (أطلس المملكة العربية السعودية، لوحه: 9)

## اقوام وقبائل

بنوبكر بن كلاب: يوقبيله بكر بن كلاب سے منسوب ہے جوقيس بن عيلان كى اولاد ميں سے تھے۔ نجد ميں ان كے علاقے ہركنه، وعامة السيّ اور الفالق تھے۔ يولوگ المطالى، المضاجع، ضربيكى چراگاه، الحفر، احسن اور الهرده كے مقامات پر بھى رہتے تھے۔ (معجم قبائل العرب: 93,92/1)

بنو بلی: یہ قطانی قبیلہ قضاعہ کی بہت بڑی شاخ ہے۔ ان کا نسب بلی بن عمرو بن الحافی بن قضاعہ ہے۔ یہ مدینہ سے وادی القری کے درمیان رہتے تھے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ قبائلِ جہینہ کے شال سے عقبہ ایلہ تک بحیرہ قلزم کے مشرقی کنارے پر آباد تھے۔ پھر ان کی کچھ جماعتیں بحیرہ قلزم کے مغربی کنارے کی طرف جا آباد ہوئیں اور سوڈان اور حبشہ میں پھیل گئے۔ 8 ھ میں بنو بلی نے اپنے ساتھ دوسرے عربی قبائل خم، جذام، بلقین ، بہراء کو ملا کر ایک لاکھ کی فوج اکٹھی کی اور جنگ مؤتہ میں رومیوں کا ساتھ دیا۔ جمادی الآخرہ کا تھے میں نوبلی کا وفد نبی کر یم منافیظ کی قیادت میں ان کی طرف سریہ بھیجا تھا۔ 9 ھ میں بنوبلی کا وفد نبی کر یم منافیظ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مشرف بہ اسلام ہوگیا۔ (معجم قبائل العرب: 104/1-106) بنوقیس: یہ قبیلہ خزرج کی شاخ ہے۔ ان کے جدامجد کا نام ونسب یہ ہے: قیس بن سعد بن عباوہ بن وُلیم بن حارثہ بن ابی جزیمہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج۔ (معجم قبائل العرب: 972,971/3)

#### متفرقات

رگ الحل: بدرگ کلائی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس کوعرق الحیات کہتے ہیں۔جسم کے ہرعضو میں اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ ہاتھ میں موجود اس رگ کو اکحل کہتے ہیں۔ پشت میں اسے اُنہر کہتے ہیں اور ران میں پائی جانی والی عرق النساء کہلاتی ہے۔ اگر سے کٹ جائے تو اس سے خون کا بہاؤ نہیں رکتا۔ (فنح البادي: 516/7)

عزل: ہم بستری کے دوران انزال کے وقت آلہ تناسل کو باہر نکال دینا تا کہ مادہ منوبی عورت کے رحم میں نہ جائے اور اسے حمل نہ تھہرے، عزل کہلاتا ہے۔ (دیکھیے: فتح الباري: 389/9)

علم : ایک قتم کا کھانا ہے، عرب لوگ قط کے دنوں میں اونٹ کے بال اور خون ملا کر آگ پر بھون لیت ، پھر اسے کھاتے تھے جیسا کہ ابن عباس واللہ سے سے ، وہ بیان کرتے ہیں: ابوسفیان (قط سالی کے دنوں میں) رسول اللہ متالیقی کے پاس آئے اور کہا:

یا مُحَمَّدُ! أَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَالرَّحِمَ فَقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ ۔ یَعْنِی الْوَبَرَ وَالدَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ: ﴿ وَلَقَدُ اَخَذُنْ لُهُمْ بِالْعَدَابِ فَهَا اسْتَكَانُوا لَيَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالرَّحِم فَقَدْ أَكَلْنَا الْعِلْهِزَ ۔ یَعْنِی الْوَبَرَ وَالدّهَ اور رشتے واری کا واسطہ دیتا ہوں۔ بلاشہ ہم نے علم رائی نون نون 16:20 ' 'اے محمد! میں آپ کو اللہ کا اور رشتے واری کا واسطہ دیتا ہوں۔ بلاشہ ہم نے علم رائی نون نون اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی: اور بلاشہ یقیناً ہم نے انھیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ نہ ایخ رب کے آگے جھے اور نہ عاجزی اختیار کرتے تھے' ' (صحیح ابن حبان : 247/3) وحدیث : 690) ایک نون اللہ تالی الله تعلی کہا ہے کہ علم اللہ تالی کی شکایت کی اور کہنے لگا: .... وَلَا شَیْءَ مِمَّا یَا کُولُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَی الْحَنْظُلِ ۔ الْعَامِی عَرَاب علی اللّٰ الل





# سيرت استأكلوبيثريا

رہبر انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ طالعیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ''اسوہ حسن' ہیں۔
آپ نے 23 سال کے مخضر عرصے میں اقوام عالم کو ایسے روحانی اور سماجی و سیاسی انقلاب سے آشنا کیا
کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ طابعیٰ کی ذات بابرکات اور عظیم کارناموں پر
سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتب سیرت کی کہشاں میں دارالسلام کا جدید سیرت انسائیکلوپیڈیا
''اللؤلؤالم کنون'' اپنی نوعیت کا نہایت منور، منفرد اور ممتازعلمی و تحقیقی ارمغانِ عقیدت ہے۔ ان شاء الله آپ کواس کے مطالع سے رسالت آب طابعیٰ کی مقدس زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں علم و بصیرت کی تھر پورروشنی ملے گی۔

سیرت انسائیکو پیڈیا کی زیرِ نظر ساتویں جلد چھ ابواب پرمشمل ہے۔ اس میں غزوہ بنونفیر، غزوہ مریسیع، غزوہ خندق، غزوہ بنوقریط اور مختلف سرایا کی تمام جزئیات اور محسن کش اور سازشی یہود یوں کے انجام رسوائی کی تفصیلات درج ہیں۔ ان ابواب میں آپ کو وہ لمحات مسرت بھی ملیں گے جب رسول اللہ علی آپ کی کے بعد دیگر ہے تین شادیاں ہوئیں جو انتہائی فیض رسال نتائج کے برگ و بار لائیں۔ سیدہ زینب بنت بحش وہائے سے شادی کے باعث عربوں میں بہت بڑا ساجی تغیر رُونما ہوا۔ اُم المؤنین سیدہ عائشہ ڈو کھا کے دامن طہارت پر بدباطن منافقوں نے دھبہ لگانا چاہ، تو خود اللہ تعالی نے اُھیں ذکیل و نامراد کر کے سیدہ کی عفت وعظمت کی گواہی دی۔ یہ واقعہ مستند براہین کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ مجاہدین اسلام کس شان شجاعت سے غزوات اور سرایا میں جاتے تھے اور فتح و نفرت کس طرح ان کے قدم چومتی تھی، یہ ایمان افروز نظارے بھی اس جلد کا سرایا میں جاتے تھے اور فتح و نفرت کس طرح ان کے قدم چومتی تھی، یہ ایمان افروز نظارے بھی اس جلد کا

حصہ ہیں۔



**دارُالسلا** كآب دَننْتْ كاشاعتْ كاعالى إداره

